

#### M. M. L. DANGER B. C.

"میرےخواب زندہ بین'نادیہ فاطمہ درضوی کی قسط وارتحریر "ول کے در پیچ'معروف مصنفہ صدف آصف کی قسط وارتحریر "تیر ہے لوٹ آنے تک'سلمیٰ آہیم گل کے ناولٹ کا تیسراحصہ "بیس کئی ہجر درمیاں جاناں' صائمہ قریشی کامنفر دمکمل ناول "مجبت دسترس میں ہے"نز ہمت جبین ضیاء کامکمل ناول "موسم کی پہلی بارش'اریشہ غربل کا خوب صورت مکمل ناول طلعت نظامی، عابدہ مبین مضیحہ آصف خان،افٹال علی، اقصیٰ افضال

السكع علاوه مستقل سلسلوں میں پڑھیے

ب نبوی، آپ کی انجھن، بزم خن، کچن کارنر، آرائش حن، عالم میں انتخابات، شوختی تحریر حسر زمالہ ہوں برائم کی

حمن خیال ہٹو ہزئی د نیا ہو گئے حص

AND THE PARTY OF T

بہنول کی پسند کو مدنظر رکھتے ہوئے اور بھی بہت کھ

Infoohijab@gmail.com

Section



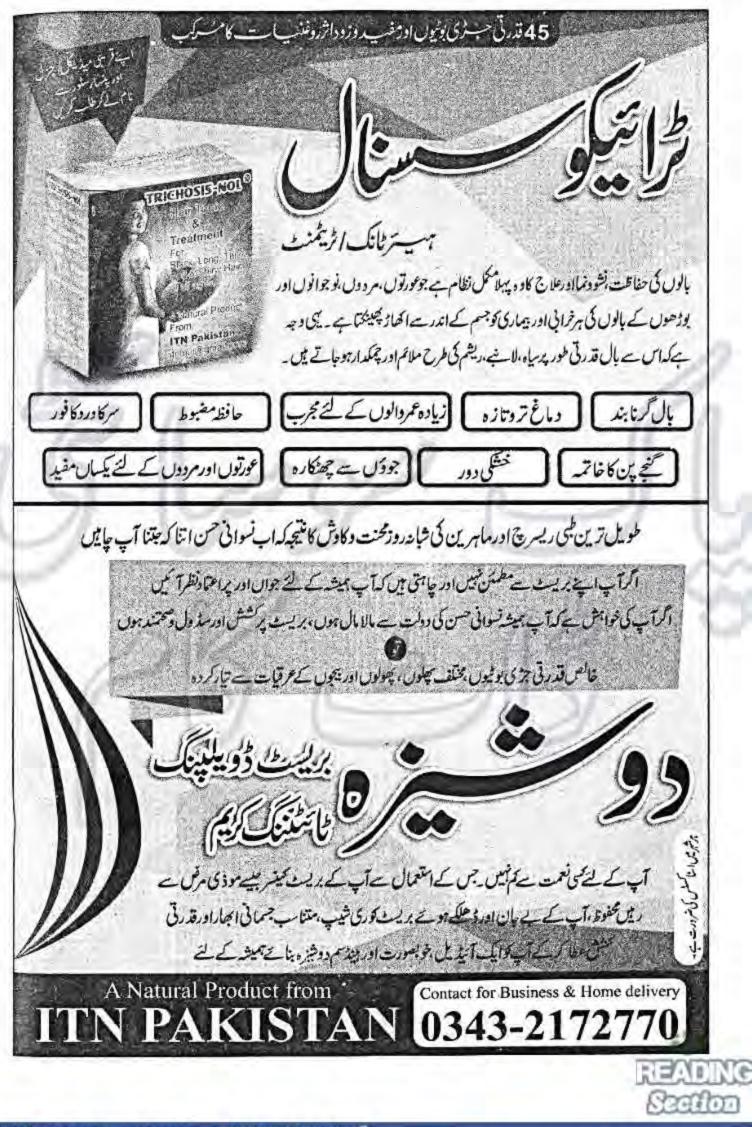







#### المستقل سلسلے

روحانى سأنكاحل حافظشبراحم 275 يادگارليح جوريمالك 298 بياضول میموندردمان 277 آنگینید شهلاعام 303

طلعت آغاز 279 ہمسے و چھیے شأئلكاشف 313

روبین احمد 283 آپ کی صحت ہومیوڈاکٹر ہاشم مرزا 317

نيرنكخيال ايمان وقار 285 كاكى باتيس حنااجر 321

دوست كايغا آئ مااحمہ 291 کترنیں 000

خطوکت ابت کاپیة :" آنحپل" پوسٹ بکسس نمب ر75 کراچی74200 نون:021-356207712 نسیکس:021-35620773 کیےازمطبوعب ات نے اُفق پ بلی کیٹ نز۔ای مسیل info@aanchal.com.pk

Carthan

وشمقابليه

بيونى گائيڑ

**泛**沙沙 " وحصرت السريض الله تعالى عنه ب روايت ب كررسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس جوان نے کسی بوڑھے محص کی اس کے بوھایے کی وجہ سے تعظیم و تکریم کی تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھا ہے کے وقت ایسے تحض کومقرر کرے گاجواس کی تعظیم کرے گا۔" (التر مذی)

#### UPPE

السلام عليم ورحمة اللدو بركاته!

فروری کا آنچل حاضر مطالعہ ہے۔

میں اور ادارے کے کارکن قاری بہنوں کاشکر بیادا کرتے ہیں'آج''آ کیل'اور'' حجاب''مقبولیت کے جس مقام پر ہیں بیسب ہے کی محبت بعلق کا مظہر ہے۔ آپ کی پیند ہی ہماری رہنمائی کا ذریعہہے۔میری ہمیشہ سے کوشش ہے کہ آپ کے مشوروں کی روشنی میں آنچل اور حجاب ٹومرتب کروں بیآپ کے محبت نامے ہی ہیں جومیرا حوصلہ بلند کرتے ہیں کیچے بہنوں کی خواہش ہے کململ ناول کا مزیدا ضافہ کیا جائے آپ کا کیا خیال ہے؟

اس وقت وطن عزیز جہاں نامساعد حالات کے گرداب میں پھنسا ہے وہیں ہمارے سیاست وان اپنی سیاست چیکانے میں مصروف ہیں۔ملک میں آنے والےزلزلوں سے جہاں بہت سی جانوں کا ضیاع ہوا و ہیں حکومت کی بے خسی بھی صاف نظر آئی۔گھر وں ہے در بدر بہت ہے لوگ اس سروی کے عالم میں خانہ بدوشوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔اللہ سبحان وتعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ مصیبت کی اس گھڑی میں جمارے حال پر رحم فرمائے اور جمارے صغیر ہ کبیر دتمام گناہوں کو بخشتے ہوئے ہمیں ان نا گہائی آفتول ہے محفوظ رکھے۔ بیحالات ہم سب کے لیے باعث عبرت ہیں۔اللہ تعالی ہم سب کوصراط صفیم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے آتین

器にいっしずにい器

خواب ٹوٹ کر جب بکھرتے ہیں تو سوائے پچھتاوے کے پچھٹیں بچتا۔عتیتہ

سال نو کے جوالے ہے سوریا فلک کی خوب صورت کا وش آپ بھی مِلاحظہ سیجیے۔ حسین زندگی کے اہم رموز ہے آ شنا کروائی ریجانیآ فتاب کیا سکھانا جاہتی ہیں

من بدلتي رتيس مبوزندگی صیس ہے

**ہ:**وشت طلب کی دھول

آپ بھی جائے۔ رشتوں سے اگرخلوص واپنائیت مٹ جائے تو رشتے ہو جھ بن جاتے ہیں جا عامر

ن كشده رفية

زندگی کی کڑی دھوپ میں جلتی الیمی لڑ کی کی کہانی جواپنوں کی محبت ہے محروم رہی۔ شہردل کے اجڑنے تی کہانی'آپ بھی جانبے صباحبادید کی زبانی۔ محبت کے مخصہوم ہے شنا کراتی شانہ شوکت پہلی مرتبہ شریک محفل ہیں۔

\* گھناسا ہے من باب محبت

نواب كرميري رفو كري

ا گلے ماہ تک کے لیےاللہ حافظ قيصرآ رأ

آنچل&فروری&۲۰۱۲ء





وہ نیتوں میں چھپے خیر و شر کو تولتا ہے مبارک ہو جہاں والوں کو وہ ماہِ تمام آئے نبی آئے وصی آئے رسول آئے امام آئے مٹیں تاریکیاں ہر سو اجالا ہی اجالا ہے جمال ہم کو دکھاتا ہے اُجلی صبحوں کا جنابِ آمنہ کی گود میں ماہ تمام آئے وہی جو آئکھ کٹوری میں نیند گھولتا ہے دکھی انسانیت کے درد کا در مال کرنے کو كدائے ياك كالے كرجہاں ميں وہ كلام آئے وہی جو شام کی دہلیز پر سورے تک وہ ساتی خم کے خم جس نے لنڈھائے حوض کوڑے چراغ ماہ جلاتا' نجوم رولتا ہے وہ پیاسوں کے لیے کوٹر کالے کرشیریں جام آئے وہ جس کے واسطے حق نے کیے ہیں دوجہال بیدا ای کی یاد دکھاتی ہے ساحل تسکیں اس کا نام نامی مرے لب پر ضبح وشام آئے غم و الم کے سمندر میں دل جو ڈولتا ہے نبی ایسا کہ جس نے امن کی شمعیں جلائی ہیں رسول ایسا خدائے پاک کا جس برسلام آئے صبیح ہم کو تبحس کی روشیٰ دے کر رسول پاک کے دم سے زہیرامن وامال قائم پروفیسرز ہیر کنجا ہی



قریب رہتا ہے سازِ نفس میں بولتا ہے

وہ ہم پہ اپنی جدائی کے بھید کھولتا ہے وہ داعی جس کے در سے ہم پلٹ کرشاد کام آئے صبيح رحماني

آنچل هفروری ۱۵۳%ء ک



موضوع کے چناؤ کرنے میں بھی آسانی ہواور آپ اپنی تحریر پر بھی گرفت رکھ کیس۔

ارم تعمال ..... فیصل آباد و ئیرارم! سداسلامت رہو خلوص واپنائیت کی جاشی لیے آپ کا خط موصول ہوا اگر آپ ہماری محبت سے وستبردار نہیں ہونا جاہمیں تو ہم بھی آپ کی جاہتوں و محبتوں کے مقروض ہیں۔ آپ اپنی والدہ کا تعارف ارسال کرویں لیکن پھرانظار کے طویل عرصے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہےگا۔

اقصی زریس سمبر یال

ڈئیر اقصی اسدا مسکراؤ آپ کے مفصل خط کے

ذریع آپ کے دالہانہ شوق کے متعلق جان کراچھالگا۔
اگر ہمار لے لفظوں ہے آپ کی شفی ہوتی ہے تو یہ ہمار سے
لیے باعث فخر اور قابل رشک ہے۔ جہاں تک کہانی پر
تقید کے حوالے ہے بات ہے تو آپ کی دوست کو یہ
سمجھنا چاہے کہ جکل کے دور میں تولوگ کسی کی اصلاح
میری کا فریضہ ہمی سرانجا منہیں دیتے ہمیں آپ میں
کی کوشش کریں گے۔ آپ مستقل سلسلوں میں
لگانے کی کوشش کریں گے۔ آپ مستقل سلسلوں میں
نرکت کر کے ہر ماد آپ کی میں شمولیت اختیار کرسکتی ہے۔
نرکت کر کے ہر ماد آپیل میں شمولیت اختیار کرسکتی ہے۔
نرکت کر کے ہر ماد آپیل میں شمولیت اختیار کرسکتی ہے۔

تانیہ فاروق ..... پیر محل
عزیزی تانیہ بیتی رہو آپ کے دونوں ناول انداز
تحریہ کے لحاظ سے کمزور تھے۔ ابھی آپ افسانے ک
صنف برطبع آ زمائی کریں تا کہ تحریبیں روانی اور پختگی کا
عضر پیدا ہو۔ سلسلہ وار ناول کے لیے اوارے کی اجازت
ضروری ہے۔ آپ کی ویگر نگار شات تاخیر سے موصول
ہونے کے سبب اس مرتبہ جگہ بنانے میں ناکام تھہریں کوشش کریں گے کہ تندہ شامل کرلیا جائے۔

زیبا حسن مخدوم ....سر گودها ؤ ئیرز بی اشادوآ بادر مؤخط پڑھ کر ہے اختیار یہی کہنا پڑر ہاہے کہآپ کوآپ کی بے مبری لے ڈولی۔ بقول editor\_aa@aanchal.com.pk www.facebook.com/EDITORAANCHAL



فزھت جہیں ضیاء ..... کواچی عزیزی نزہت! تسلیمات آپ کے شوہر کی ناساز طبیعت کے متعلق جان کر دکھ ہوا اللہ سجان و تعالی انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور آپ ان کے سنگ زندگی کی ڈھیروں خوشیوں سے ہمکنار ہول قار تین سے مجھی وعائے صحت کی اپیل ہے۔

فادیه فاطعه رضوی کو اچی و نیرناویه! سداسها گن رهؤیه جان کر خوتی ہوئی که آپ پیادلیس سدھارگئی ہیں اللہ سجان و تعالی آپ کواس نئ زندگی میں اپنے ہمسفر کے سنگ بہت می خوشیوں سے نواز نے آمین امید ہے مصروفیت کے ال کھوں میں بھی آپ کا قلمی تعاون برقراررہے گا۔

مدیحه نورین مهك ..... بر نالبی

و گیر مدیجه سراخوش ره و شکوه و شکایات سے جرا

آپ کا خط موصول جوا آپ کو بالکل بھی نظرانداز نہیں گیا

جار ہا یہ آپ کی غلط نہی ہے۔ بعض اوقات زیادہ ڈاک اور
صفحات کی نگی کے باعث بچھ بہنوں کوشکوہ جوجاتا ہے۔
ماری جانب ہے سالگرہ مبارک ہؤاللہ سجان و تعالی آپ

کوالیم ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔

راحیلہ یاسمین اٹک ڈئیرراحیلہ!سداخوش رہؤرشتہ انسانیت کاموصول ہوا ابھی آپ کومزید محنت کی ضرورت ہول برداشتہ ہوکر قلم ہے رشتہ توڑنے کی قطعی ضرورت نہیں بلند حوصلے کے ساتھ محنت جاری رکھیں اور اپنا مطالعہ ومشاہدہ وسیع کریں اگر آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہونے کے ساتھ

آنچل &فروری ۱۵۴۰۰ء 16

George

غزلیں متعلقہ شعبے کوارسال کردی جاتی ہیں اگرنظم معیاری ہوئی توباری آنے پر لگ جائے گی بصورت دیگر۔

سندس اسلم سي لاهور

و ئیرسندس! شاد و آبادر ہور مرآ نجل میں تہلی مرتبہ شرکت پرخوش آ مدید۔ ہمیں بھی آپ سے نصف ملاقات اچھی گی۔ آپ کو آپ کی میں شرکت کے لیے اجازت کی ضرور تنہیں اگر آپ آپی تحریرارسال کردیں گی تو ضرور رائے سے آگاہ کریں گے۔ ابتدا میں آپ اپنامخضرا فسانہ بھیج دیجے تا کہ انداز تحریر کا اندازہ ہو سکے۔ آنجل کی بندیدگی کاشکر ہی۔

علوینہ چوھدری ..... فیصل آباد
پیاری علونیہ اسدا مسکراؤ چارماہ کے طویل عرصے بعد
برم آپل میں پھر ہے آپ کی شمولیت اچھی گی۔ بے
شک آپ کا کہنا بجا ہے شادی والے گھروں میں
مصروفیت بہت بڑھ جاتی ہے آپ کو بھائی کی شادی کی
مبارک تحریر کے لیے آپ اپنامخضراف انداز سال کردیں
اس سے آپ کے انداز تحریراور موضوع کے چناؤ کا اندازہ
جوجائے گا اس کے بعد آپ اپنا مکمل ناول ارسال

ودیعه یوسف زهای لاندهی مواچی

پیاری داید!خوش رمؤاپ کاشکوه بجا به انظار کے
کھٹن اور جانگسل کمحات سے گزرنا آسان کا مہیں ہے
در گھڑیاں جدائی گی گزرتی ہیں مہینوں میں کے مصداق
آپ کو بھی مہینوں انظار کے تھن ممل سے گزرنا پڑا
بہر حال متعلقہ شعبے میں آپ کی شاعری ارسال کردی گئی
ہر حال متعلقہ شعبے میں آپ کی شاعری ارسال کردی گئی
ہر حال متعادی ہوئی تو ضرور شامل اشاعت ہوجائے
گی۔ آپ دیگر مستقل سلسلوں میں شرکت کے ذریعے ہر
گا۔ آپ دیگر مستقل سلسلوں میں شرکت کے ذریعے ہر
ماہ آپیل میں ابنانا م جگرگا تادیکھ کئی ہیں۔

حافظه صائمه کشف فیصل آباد ڈیکرصائمہ!سداشادرہؤآپ کی محبوں پر مشکور ہیں پیاری بہنا! تجرہ تولیث موصول ہونے پر رد کردیا جاتا ہالتہ دیگرنگارشات محفوظ کرلی جاتی ہیں اگرآپ کی

شاع "جوتونہيں تھاشر يكم محفل قصور تيرا ہے يا كہ ميرا" ہم آپ كى تحرير كو قبوليت كا درجہ دے چكے ہيں اور پچھلے شارے ميں آپ كو بيخوش خبرى بھي دے چكے ليكن آپ نے شارے پر نظر التفات كى ہوتى تو معلوم ہوتا اب بنائے قصور كس كا ہے؟ اور ہاں اپنے انداز تحرير كى پختگى كے ليے محنت جارى رکھيں۔

ثناء اعجاز .... نامعلوم

پیاری نناء اسداشادر ہوئاگارشات کی اشاعت ہونے پرشکر مید کی ضرورت نہیں میآپ بہنوں کا بی پرچہ ہے جو آپ کی شمولیت کے بغیر ادھورا ہے البتہ بعض اوقات تاخیر کے سیب کھے بہنوں کی نگارشات شامل ہونے سے محروم رہ جاتی ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہآئندہ انہیں ضرور موقع دیں اس لیے در سور ہوجاتی ہے۔

فریحه شبیر .... شاه نکدر

عزیز کی فری ا جگ جگ جیوشکایات سے بھر پوراآپ کا خطر موصول ہوا جس میں آپ نے اپنی انتظار کی شدتوں کو بخو بی بیان کیا ہے۔ ہر ماہ بڑی تعداد میں پیغامات موصول ہوتے ہیں جبکہ صفحات کی کمیابی مجبوری بن جاتی ہے ہماری کوشش ہوگی کیآپ کے پیغامات بھی جلد شاکع کرشکیں۔امید ہے شفی ہوگئ ہوگ ۔اللہ سجان وتعالیٰ آپ کودینی ودنیاوی تمام امتحانوں میں مرخر وکر کے آمین۔

انیله سخاوت ..... میانوالی دُیرانیلا! خوش رموا پکاشکوه نامه موصول موانظمیس

آنچل器فروری،۲۰۱۲ھ 17



# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





آپ کوآگاہ کردیں گئاگر تحریر معیارے مطابق ہوئی تو ضرور شامل اشاعت ہوگی۔ دعاؤں کے لیے جزاک اللہ۔ ثانیہ مسکان سے گوجر خان

بیاری ٹانیہ! جیتی رہو آپ کی غیر حاضری کو ہم نے ہیں گئیر حاضری کو ہم نے ہیں گئیر حاضری کو ہم نے ہیں گئیر حاضری کیا ہیں ہو گئی ہیں گئیر ہو گئی کے اسکون ہوتی ہے کہ بہتر سے بہترین کی جانب گامزان رہیں تا کہ آپ کے ادبی ذوق کی تسکین ہو سکے جمیرا نگاہ سک آپ کی فرمائش ان سطور کے ذریعے پہنچار ہے ہیں۔اللہ سجان و تعالیٰ آپ کو تمام امتحانوں میں کامیا بی

عطافر مائے آمین۔

صا یونس ملتان پیاری صااسدامسکراؤ آپ گی تحریز سرداحساسات ہارے پاس محفوظ تھی اور جلد اے شامل اشاعت بھی کردیتے لیکن آپ کے بتانے پر کدآپ کی پیچر کر کہیں چکی ہے ہم اے شامل نہیں کررہے بہر حال اس سے آپ سے موضوعات کے چناؤ اور انداز تحریر میں پیچنگی کا اندازہ ضرور ہوگیا ہے آپ اس طرح کے اصلاحی موضوعات کو زرقکم لاتی رہیں اور کوئی مخضر افساندار سال کردیں۔امید نے پاپنافلمی سفر جاری رکھیں گا۔

عقيله رضي .... جرانواله

و ئیرعقیا اسدا خوش رہ کو ہمیں آپ کی مشکلات کا اندازہ ہے کہ مس طرح آپ بہنیں دور دراز سے اپنی اندازہ ہے کہ مس طرح آپ بہنیں دور دراز سے اپنی نگارشات ارسال کرتی ہیں گئیں محکمہ ڈاک کا نظام جس اہتری کا شکار ہے وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں۔تاخیر سے موصول ہونے کے سبب آپ کی شرکت کو کیسے بینی بنایا جائے آپ کی شرکت کو کیسے بینی بنایا جائے آپ کی شجاویز نوٹ کرلی ہیں جلد ممل کرنے کی کوشش کریں گے۔

فهرین خالق ..... فامعلوم فکیر شمرین! سدامسکراؤ' آپ کا افسانه''باجی کوژ'' قبولیت گی سند حاصل کرنے میں کامیاب تشہرا۔ ہماری جانب سے اس کامیابی پرڈھیروں مبارک باد۔آ ئندہ بھی اس طرح کے موضوعات زیر قلم لائی رہے گا جلد ہی آپ اس طرح کے موضوعات زیر قلم لائی رہے گا جلد ہی آپ شاعری معیاری ہوئی تو جلد یا بدیر ضرور جگہ بنانے میں کامیاب رہےگی آپ کی دیگر نگار شات جلد شائع کرنے کی کوشش کریں گے۔

یاسمین کنول ..... پسرور ؤ ئیر یاسمین! سلامت رہو آپ نے جس ملطی کی نثاند ہی کی ہے جان کراچھالگاورنہ لوگ دوسروں کی محنت کی دادخود وصول کرنا جاہتے ہیں۔طباعت کی ملطی کی بنا پر ایسا ہوا ہے اس کے کیے معذرت خواہ ہیں۔ دعاؤں کے لیے جزاک اللہ۔

عظمیٰ فرید ۔۔۔۔ ڈی آئی خان
پیاری عظمیٰ! سدا سہا گن رہؤ آپ کا شارآ پیل کا
رید ساتھیوں میں ہوتا ہے بہر حال شادی اور بچوں کی
مصروفیات کے بعد بھی آپ نے آپیل سے رابطہ استوار
رکھا بے حد خوشی ہوئی۔ آپ کے دونوں بچول کے اسم
گرای بہت خوب صورت ہیں۔اللہ سجان و تعالی آپ کی
اولا دکو نیک فر ماں بردار بنائے۔ برچ کے حصول کے
ایجا ہے آفس کے نمبر پر رابط کر کے اپنا مسئلہ ل کرسی کے
ہیں۔امید ہے اپنی مصروف زندگی ہے آسندہ بھی کچھ
ہیں۔امید ہے اپنی مصروف زندگی ہے آسندہ بھی کچھ

سلمىٰ عنايت حيا ..... كهلابث تائون

عزیزی سلمی اجیتی رہو آپ کی دوست کی ناگہائی موت کا پڑھ کر بہت صدمہ ہوا۔اللہ سِحان و تعالیٰ سب کو اپنے حفظ وامان میں رکھآپ کواور مرحومہ کے لواحقین کو صبر واستقامت عطا فرمائے ادر مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے آمین۔آپ کی نظمیس غربیں متعلقہ شعبے میں ارسال کردی گئی ہیں اگر معیار کے مطابق ہوئیں توضر درجگہ بنائیں گی۔

حنا ادشرف ..... کوٹ ادُو حنا پیاری! سدامسکروْآپ کے تحریری شوق کے متعلق جان کر اچھا لگا کہ آپ اپنی والدہ کی خواہش پر مختلف موضعهات پر قلم اٹھاتی ہیں۔ آپ کی تحریر پڑھنے کے بعد

آنچل افروری ۱۱۹%ء 18

كوثر ناز ..... حيدر آباد دُنير كوثر! شاد وآبادر مؤآپ كى دو تحارير" آئينه اور ''ہم تیری محبت'' کے عنوان سے موصول ہو نیں۔''آ مینہ''

قبولیت کادرجه حاصل کرنے میں کامیاب تقبری۔ دوسری تحریر کے لیے معذرت اس موضوع پراس سے بہت بہتر انداز میں لکھاجاچکا ہے۔

سمیوا ایاز ..... کواچی ڈئیر میرا! جگ جِگ جِیوطویل عرصے بعدآ پ سے نصف ملاقات بهت الچھی گلی۔ بیجان کراچھالگا کیآ ہے کا اورآ کیل کا درید بندساتھ ہے ہاہے 1980ء کے رسائل سے اب تک آپ کی وابستگی بے شک آپ کے والہانہ جِذبات وشوق کا بھر پوراظهار ہے۔آپ کی تحریر موصول ہوگئ ہے ان شاءاللہ جلد ہی اس کے متعلق آ گاہ کردیں کے۔بس تھوڑا ساا تظار کریں۔

قرة العين سكندر ..... لاهور دُيُرِ عِينَ إِجِكَ جِكَ جِيوْ آپ كَي تَحَارِيرِ "زعم زده بت" اور'' نیا سال مبارک ہو'' معیار کی منزل طے کرنے میں كامياب مفہريں۔البتہ"سايددار شجر"كے ليے معذرت اس موضوع پر بہت لکھاجا چکا ہے۔امید ہے کہ آئندہ بھی آپ كاللى تعادن آلىكل كى سنگ رے گا۔

نسیم سحو ..... نامعلوم ڈئیرٹیم!شادوآ بادرہؤآ گچل کی جانب سے آپ کے ليے خوش خبر کی ہے کہ آپ کی تحریر'' چیمن''اور''محرم راز'' متخب ہوگئی ہیں جبکہ ایک تحریر موضوع کی مکسانیت کی بناء پررد کردی کئی ہے۔امیر ہےآپ آئیدہ بھی اس طرح ئے موضوعات برطبع آ زمائی کرتی رہیں گی۔

عریشهٔ هاشمی ..... آزاد کشمیر عزیزی عریشهٔ اسدام آلراؤ آپ کی "قسمت" اور مريم اور بادئ موصول ہوئين پڑھ کراندازہ ہوا كمآب میں لکھنے کی صلاحیت موجود ہے مزید محنت ولکن کے ساتھ آپ اس فن کوجلا بخش عتی ہیں۔ بہرحال آپ کی تحریر '' مزیم اور ہادی' آ کیل کے صفحات پر جگہ بنانے میں

كاافسانه پريچ كى زينت بن جائے گا۔الله سجان وتعالىٰ آپ کو بہت کی کامیابیوں سے نواز کے آمین۔

حميرا قريشي..... لِأهور

دُ ئير حميرا! جيتي رهو بشك انتظار كي گھڙياں طويل اور منصن ہوتی ہیں مگرا تظارتو کرنا ہی پڑتا ہے غزل متعلقہ شعبے میں ارسال کردی ہے۔ ردوقبول کا فیصلہ و ہیں طے یا تا ہے بعض اوقات ایک ہی شعر بہت می بہنوں کے نام ہے آتا ہاب بیٹتنب کرنے والے کی مرضی پرہے کہوہ تس بہن کا انتخاب کرلے ہوسکتا ہے کہآپ بچے ساتھ بھی یہی صورت حال پیش آئی ہو۔امید ہے شکوہ و خفگی دور

شازیه اختر شازی.... نور پور عزیزی شازید! سدا خوش رہؤ آپ کے خط کے ذر مع آپ کے گھر ملو حالات جان کر افسوس ہوا۔ الله تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحب کاملہ عطافر مائے تا کہ آپ کے سروں پران کاممتا بھرا آنچل سدا برقرارر ہے اورآ پان کی محبتوں سے بیض یاب ہو۔ دعاؤں کے لیے جزاک اللہ۔

ثمرہ سحر..... چیچہ وطنی عزیزی ثمرہ! جگ جگ جیؤیرم آ کچل میں پہلی مرتبہ شرکت پرخوش آ مدید۔طویل عرصے کے بعد آپ نے این خاموشی کاففل تو ژگرہم سے نصف ملاقات کی جان كرخوش هونى -اب بدرابط بحال ركھيے گامستقل سلسلوں میں شمولیت کے ذریعے آپ ہر ماہ آ کچل کی محفل میں شريك موعني بين-آب كي تحرير "برلتي آ تكهين" كيجه خاص تار قائم کرنے میں نا کام تھبری۔موضوع کا چناؤ بے حد کمزور ہے آپ دیگر رائٹرز کی تخاریر کا بغور مطالعہ كرين اس سات پولكين مين مدوسلے كي۔

فصيحه آصف .... ملتان وْ ئَيْرِ فْصِيحِهِ اشْادُوا بادر مؤا ٓ بِ كَيْحُرِيهِ مانُوسِ اجْبِي ' آيكِل كصفحات يراين جكر بنافي مين كامياب همرى بي - يركرير جلد بی آب کانام روش کرنے میں اہم کردارادا کرے گئامید لمی تعاون آئندہ بھی برقرار ہےگا۔

آنچل؛فروری،۲۰۱۲ء

کامیاب تھبری۔ اس کامیابی پر ہماری جانب ہے وهيرون مبارك بادقبول سيجيج اور مزيد محنت اور كوشش حارى رهير

نمره محمد.... ضلع قصور پیاری نمره! سدامسکراؤ' آپ کی تحریر'' سکیے گال انتخاب كيمر حلے ي زِر كركامياني كى سندحاصل كر چكى ہے۔اب مزید محنت اورلکن کے ساتھے اپنا مطالعہ وسیع لیجیجنا کہآپ کے انداز تحریر میں مزید پچنگی آئے اورآپ مے موضوع کے چناؤ میں بھی بہتری ہوسکے۔امیدے اس کامیابی سے آپ مزید کامیابیاں حاصل کریں گی۔ سيده فرزانه حبيب فرزين اورنگي ٹاِئون'کراچي

پیاری فرزانه! ملھی رہؤ آپ کی تحریر''ازالہ'' پڑھ ڈالی موضوع کاچناؤ بہتراوراصلاحی ہے لیکن بہت ی باتوں میں تضادموجود ہے۔ان خامیوں کی بناء پرآپ کی تحریر کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہی۔امید ہے اس ناکامی سے مایوس ہونے کی جگہ آپ جلمی تعاون برقر ارر هیں گی-

حميرا نوشين ٍ ... منذي بهائو الدين دُ ئيرحميرا! سِداسها كن رهؤا كجل كي جانب سے ايک اور کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ آپ کی تحریر'' محبتِ جیت جاتی ہے' ہماراول جیتنے میں کامیاب رہی جلدآ چل کے صفحات پر اپنی جگہ بنالے کی اور قار نین کے لیے بھی بھر پوراصلاح اور رہبری کا فریضہ سرانجام دے گی۔

ایس کے .... فیصل آباد ڈئیرسٹر! سدامسکراؤ آپ کی جانب سے"شان مصطفیٰ" کے عنوان سے طویل ناول موصول ہوا بڑھ کر اندازه ہوا کہ آپ میں لکھنے تی صِلاحیت موجود ہے لیکن اس تحریری طوالت نے کہانی کی دلکشی کومتاثر کیا ہے بے جاطوالت كى بناء يرآب كهاني كوسنجال نبيس يالتين ابھى آب لسى مختضر موضوع برقلم آزمائي كريں اور اپنا مطالعه وسيع كرين اس سات پومزيد بهتر لکھنے ميں مدد ملے كى۔ المامت: المامت:

آنچل&فروری&۲۰۱۲ء

چېرے میراجنون میراقلم عناد فاطمهٔ بھول فیصلهٔ مکن كاموسم خواب ممركي شنرادى زلزلهآ زمائش بإعذاب لب یرآتی ہے دعا' ادھورا' میرا ہم نوا میرے ہم تشین' جنہیں رائے میں خر ہوئی جو چلے تو جان سے گزر گئے وشت میں کیا کیا ہوا خسارۂ شاعر میرادل دل پرمیراراج تمہارا قسمت بس تیری آرز دازالهٔ سرداحساسات کوئی ہے جو میری آواز سنیں رشتہ انسانیت کا بیہ جدائی کیسی ہے تیری میری دوئی آپ ہمارے ہو ہی گئے وہ جنوری کی اک شام محبت کے قیدی قربانی سامیددار شب عم کا اختتام میرا بجبین مجھے لوٹادؤ ہم نادان لڑکیاں میرے ہمدرد دوست شان مصطفیٰ خواہش آئینہ محافظ دلِ نادان ناشکری کی سزائتم امید بهارال هو بھی محبت نه کرنا مهم تیری محبت میں تیرے واسطے میری ہر دعا' وشت قرارُ دل کے دشتے' عشق حقیقی اے بنت حوا' محبت زہر جال دوست محسّ ہے خالی زندگی مسٹر عارض جدائی کاعذاب قصور زندگی فيملى تفكشن ببلي نظر كي محبت بدلتي أستحصيل-

مصنفین ہے گزارش 🖈 مسوده صاف خوش خطِلَعيں۔ باشيدنگا ئيں صفحہ کی ايك جانب اورايك مطرح چوڙ كركھيں اور صفحه نمبر ضرور كھيں اوراس كى فو تو كانى كراكرائي ياس رهيس-🛠 قسط وارباول لکھنے کے لیے ادارہ سے اجازت حاصل 0رن ہے۔ جننی تکھاری بہنیں کوشش کریں پہلے افسانہ تکھیں کھ ناول يا ناولث برطيع آ زماني كريس-

﴿ فُوتُو اللَّيْثِ كَهَانَى قَابِلَ قِبُولَ فِينَ مِوكَى \_ اداره في نا قابلِ اشاعت تحريرون كى واليسى كاسلسله بندكر ديا ہے۔ کوئی بھی تحریر نیلی پاسیاہ روشنائی ہے تحریر کریں۔ 🖈 مسودے کے آخری صفحہ پر اپنا مکمل نام پاخوشخط

اپنی کہانیاں دفتر کے پتا پر رجسر ڈ ڈاک کے دریعے ارسال سيجيئـ7، قريد چيمبرزعبدالله بارون رود - كراچي-

Geeffon



اولاً ان سب میں حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ مجھ پر دُرود بھیجنے کا بہترین طریقہ بیہ ہے کہتم اللہ تعالیٰ ہے دعا کرو کہ اے رب العالمین تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر دُرود جھیج ( بخارًى مسلم ابُودا وُ وُرَرَيْدَى نسائي ٰ ابن ماجهٔ مسندا مام احمهٔ شعب ٔ ابن ابی حاتم ' ابن جریر' عبدالرزاق' ابن

حبان طالم)

بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے بارے میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ بہت ہے ہمارے مسلمان بھائی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو سمجھ نہیں پاتے وہ بیاعتراض کردیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم بندوں سے کہدر ہاہے کہتم میرے نبی پروُرود بھیجومگر ہم الثااللہ سے کہتے ہیں تو درود بھیج ' حالا نکہ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ہدایت کی اس میں سو چنا اور عقل دوڑا نا کیسا؟ کیمن اس کی وضاحت میں اہل علم یوں تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو یہ تعلیم دی ہے کہتم اگر جا ہو بھی تو ''صلوٰۃ'' کاحق ادا نہیں کر بیلتے ۔ نیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب اعلیٰ کو بلند کر شکتے ہیں نہ نہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات عظیم کاکسی طرح بدلہ دیے سکتے ہیں وہ ذات عالی شان تو اللہ تبارک وتعالیٰ کی ہی ہے جوان کواجر دیے سکتا ہےان کا ڈکر بلند کرسکتا ہے ہم کتنی ہی گوشش کیوں نہ کرلیں اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے نفیل وکرم اور تو فیق وتائيد نے بغير كوئى كاميا بي نہيں ہو يكني يہاں تك كەنبى كريم صلى الله عليه وسلم كى محبت وعقيدت بھى جارے ولول میں اللہ کی ہی مدد سے جاگزیں ہو علی ہے ورنہ تو شیطان مردود ہمارے دلوں میں جانے کتنے اور کیے کیسے وسوے ڈال کرہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرسکتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰ ہے کاحق ادا کرنے کی کوئی صورت اس کے سوانہیں ہونگتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰ ہ کے لئے دعا کی جائے' جو مخص بھی تھم صلی علی محمد کہتا ہے وہ گویااللّٰہ نتارک وتعالیٰ کے حضورا ہے بجز واُنکساری کا اعتراف کرتا ہے کہ اے رب کا تنات تیرے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) پرصلوۃ کا جوحق ہے اسے ادا کرنا میرے بس میں نہیں ہے تو ہی میری

طرف سے اس کوا دا کراور مجھ سے اس کے ادا کرنے میں جوخدمت چاہے لے لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود بھیجناسدتِ اسلام ہے جب بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایم مبارک آئے ڈرود کا پڑھنامستحب ہے۔خصوصاً نماز میں ڈرود بھیجنامسنون ہےاور عمر بھر میں ایک بارحضور خالمی مرتبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دُر و دبھیجنا فرض ہے۔اللہ نتارک و تعالیٰ نے صاف و واضح الفاظ میں حکم فر مایا ہے۔ وُرودشريف كالمُوجب اجروثواب مُونا اوراس كابرى نيكي مونا اس برتمام أمتِ محمدي صلَّى الله عليه وسلَّم كا ا تفاق ہے۔ دُرود شریف تو فطری طور پر ہرمسلمان کے دل سے نکلے گا جسے بیاحیاس ویقین ہو کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے بعد ہمارے سب سے بڑے مخس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔اسلام اورایمان کی جنتنی قدرمسلمان کے دل میں ہوگی اتنی ہی قدراس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی بھی ہوگی اورانسان جتنا ا حسان شناس ہوگا اتنا ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ؤرود وسلام سیجیجے گا۔حقیقت تو بیہ ہے کہ ڈرود وسلام کی ہی وہ پیانہ ہے جس سے بہخو بی بیاندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا گہراتعلق

آنچل&فروری&۲۰۱۲ء

ہے اور نعمتِ ایمان کی قدر کتنی ہے۔

ائی بناپر نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے۔ که''جوشخص مجھ پرؤرود بھیجتا ہے' ملائکہ اس پرؤرود سیج ہیں جب تک وہ مجھ پرؤرود بھیجتا ہے۔ (منداحم ابن ماجه) ایک اور جگہ ارشاد ہوا۔'' جوشخص مجھ پرایک بار ورد بھیجتا ہے اللہ اس پردس بارؤرود بھیجتا ہے۔' (مسلم) ایک اور حدیث شریف میں ہے که'' قیامت کے روز میرے ساتھور ہے کا بیب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پرسب سے زیادہ وُرود بھیجے گا۔'' (ترزی) ایک اور جگہ

فرمایا که ''بخیل ہے وہ مخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اوروہ مجھ پر دُرود نہ بھیجے۔ (تر ندی)

اس کا کنات میں ایک مسلمان مومن کے سب سے بڑے میں ٹی کریم سرور و وعالم حضرت محمصطفی صلی

اللہ علیہ وسلم میں ان کے علاوہ اور کوئی ہو بی نہیں سکتا۔ کیونکہ انہوں نے عظیم احسانات اس اُمت پر اور خاص طور

سے ان تمام افراد پر کیے جواللہ تعالیٰ کے کرم اور تو فیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ نے

انہیں دولت ایمان سے نواز اُ اُن پر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایساا حسانِ عظیم ہے کہ جس کے لیے جنتا بھی شکر

اوا کریں وہ کم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ وہ وہ روز آخرت کے عذاب ایم سے نگے

اوا کریں وہ کم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمت کی قریب رات وون رہتے تھے کہ یہ اُمت کی طرح جبنم

گئے اس کے باوجود نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمت کی قریب رات وون رہتے تھے کہ یہ اُمت کی طرح جبنم

تہماری شان ایس ہے جیسے ایک محص نے آگ روش کی اور پر وانے اس آگ میں گرنے کے پیٹھش اُن اور پروانوں کوآگ میں تہماری کمریکڑ پیڈر کرنم کوآگ سے دوک رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے نکلے جارہے ہواور آگ میں شرح جارہے ہو۔ (مسلم)

پروانوں کوآگ سے دور ہٹانے لگا تا کہ وہ آگ میں شرح الی جا نیں اسی طرح میں تہماری کمریکڑ پیڈر کرنم کوآگ سے دوک رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے نکلے جارہے ہواور آگ میں شرح جارہے ہو۔ (مسلم)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر وتشویش کودور کرنے کے لئے اللہ تبارک وتعالی نے تمام اہل ایمان کو بی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک آسان نسخہ بحد پر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جراحتی مرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام نامی سے یا اداکر نے تو وَروو بھیجا اس سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فاکدہ بوج گا۔ سور قالاحزاب کی آیت میں پڑھ تھے ہیں کہ اللہ تعالیہ فرمار ہا ہے۔ 'اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم ) پر وُروو بھیج ہیں۔ اے ایمان والوتم (بھی ) ان پر وُروو بھیجا ورخوب سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات بہت کھل کر واضح ہوگئی کہ ہم تمام اللہ کے بندے جا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر وُروو بھیجیں یا نہ بھیجیں اللہ اور اس کے فرشتے تو رسول اللہ علیہ وسلم پر وُروو وسلام بھیج ہی رہے ہیں گئی اگر ہم احکام اللہ کو مانتے ہوئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وُروو وسلام بھیج ہی رہے ہیں گئی اگر ہم احکام اللہ کو مانتے ہوئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وُروو بھیجیں گئو یوں خوداللہ تعالی اور اس کے فرشتوں کا ساتھ ہمیں میسر ہم اسلی اللہ علیہ وسلم کی قروائیں کو مانتے تو پہلے سے ہی کررہے ہیں آ وُتم بھی اس عمل میں میرے ساتھ شرکہ بھی وہاؤ۔ ''اللہ اکبر'' کیا کر بی ہے کیا شان اللہ ہے کہ وہ کس طرح اسے بھی اس عمل میں اللہ علیہ وسلم کے حوالے بندوں کو جانے ہم اس کو اللہ علیہ وسلم کی فکر جوانہیں کھائے جارہی ہے کو کم کرے انہیں مطاب کے انہیں مطاب کے جارہی ہے کو کم کرے انہیں مطاب کے وارہ کی گئر جوانہیں کھائے جارہی ہے کو کم کرے انہیں مطاب کی کر جوانہیں کھائے جارہی ہے کو کم کرے انہیں مطاب کے وارہ کی گئر ہوانہیں کی کر جوانہیں کھائے جارہی ہے کو کم کرے انہیں مطاب کی کر جوانہیں کو کر کی گئر ہوانہیں ہے کو کم کرے انہیں مطابقہ کی کر ہوانہیں کو کر کی گئر ہوانہیں کے کو کم کرے انہیں مطابقہ کی کر کی کر کی گئر ہوانہیں کے کو کم کرے انہیں مطابقہ کی کر کی کر کی کر کی گئر ہوانہیں کو کر کی گئر ہوانہیں کو کر کی کہ کو کم کر کے انہیں مطابقہ کی کر کی گئر ہوانہیں کی کر کو کو کو کا کہ کو کر کی کر کی کر کو کا کی کر کی گئر ہوانہیں کی کر کر کی کی کر کی کر کی کر

اللہ تعالیٰ کے دُرود بھیجنے کا مطلب اور ہے اور بندے کے دُرود بھیجنے کا مطلب اور۔اللہ تبارک وتعالیٰ میں میں بھیجنے کا مطلب براہ راست اِن پراپٹی رحمتیں تا زل فرمانا ہے اور بندے کا دُرود بھیجنے کا مطلب ہے بندہ

آنچل هفروری ۱۰۱۳ ء 22

الله نتحالیٰ ہے دعا کرر ہاہے کہ یااللہ آپ محمصلی اللہ علیہ وسلم پر ؤرود بھیجئے ۔ اس سے بیہ بات تھلتی ہے جب بندہ ذرود بیجنج کی درخواست کرے تواہے پیرخقیقت یا درہے میری حیثیت دحقیقت ہے ہی کیا کہ میں حضورا قدی صلی الله عليه وتلم پر دُرود بهجوں اور ان كے عظیم الحسانات و كمالات اور اوصاف كا كہاں اور كيسے ا حاط كرسكتا ہوں میں ان کے عظیم احسانات کا بدلہ کیسے اوا کرسکتا ہوں اس لئے نہایت عاجزی وانکساری کا اظہار کرتے ہوئے بیندہ ا پنے رب وما لک وآتا التجا کرے کہ میااللہ میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرود کاحق ا دانہیں کرسکتا ا الله آپ بى ان برۇرود بھيج د يجئے۔ (خطبات شيخ الاسلام حضرت جسٹس تقى عثانی جلدنمبر ٦ صفح نمبر ٨٢) صرف الله تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے جو نبی کریم حضرت محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو خوب جانتی ہے۔ہم انسانوں کو نہ اس کا پوری طرح ادراک ہوسکتا ہے نہ ان کے مرتبے کو جان سکتے ہیں۔ یہی ہات ہمیں ؤرودشریف کے ذریعے بتائی جارہی ہے کہ ہم اس بات کا ندصرف اعتراف کریں بلکہ پوری طرح مجھیں بھی کہ نہ تو ہم حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پہچان سکتے ہیں نہ ہی این کے عظیم احسانات کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ ہی ہم میں وہ اہلیت ہے کہ ہم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈرود بھیج سکیں ہم تو صرف اپنے ما لک وآ قااہیخ رب سے بیدوعا پیرالتجا ہی کر کیتے ہیں کہ اے اللہ! آپ ہی اپنے پیارے نبی حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود بھیج سکتے ہیں' ہم کتنی ہی تعریف کریں مگروہ نہ تو ان احسانات کا جورسول الند سلِی اللہ علیہ وسلم نے ہم اہل ایمان پر کئے ہیں کسی بھی طرح سے معمولی سے معمولی حصد ہوسکتا ہے اور شہم ان کا کسی طرح سے کوئی حق ادا كريكتے ہيں۔

۔ دُرووشریف ایکعظیم دعا ہے جواللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فر مار ہا ہے کہ ہم اور ہمارے فرشتے تمہاری دعاہے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرڈرود بھیج رہے ہیں۔اس لئے الیمی دعا کی قبولیت میں ادنیٰ ساشبہ بھی نہیں کرنا چاہئے جس میں اول وا خرؤرو دشریف بطور دعائے پڑھا جائے۔ بید عاکے آ داب میں شامل ہے کیونکہ اللہ جل شانہ کی شان کریمی سے بیدبعید ہے کیےوہ پہلی دعااور آخری دعا یعنی دُرودشریف کوتو قبول فرمالے اور درمیان کی وعا کوتبول نہ فرمائے۔اس لئے ہی علاء کرام نے تا کیپر فرمائی ہے کہ اول وآخر دُرود شریف پڑھ کراپنے مقصد کے لئے دعا کرو گے تو انشااللہ وہ ضرور قبول ہوگی۔(خطبات جستس (ر) مولا نالقي عثالي)

ڈرود شریف کا ایک عظیم فائدہ ہے بھی ہے کہ جواہل ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرایک مرتبہ ڈرود بھیجے گا توالله تعالیٰ اس پردس رحتیں نازل فرما تا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دس گناہ معانب فرمادیتا ہےاوردس درجات بلندفر مادیتا ہے۔ (نسانی)

حضرت عبدالرحمن بنعوف رضى الله عنه سے روایت ہے کہایک دن حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم آبادی ہے نکل کرایک تھجور کے باغ میں پہنچے اور سجدے میں گر گئے۔ میں انتظار میں بیٹھ گیا تا کیآ پ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوجا ئیں تو میں بات کروں کیکن مجدہ اتنا طویل ہوگیا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں روح مبارک تو پرواز نہیں گرگئی۔ کافی ویر بعد جب مجدہ سے اٹھے تو میں نے دیکھا کہآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بردی بشاشت کے آثار ہیں میں نے در پیافت کیا یارسول الله صلی الله علیه دسلم آج جومیں نے منظر دیکھا پہلے بھی نہیں ویکھا'آپ نے اتناطویل مجدہ پہلے بھی نہیں فرمایا۔

حضورا فتدس صلى الله عليه وسلم نے فرمایا که حضرت جبرائیل علیه السلام نے آ کرکہا کہ میں ایک بشارت آنچل افروری ۱۰۱۳%، 23

READING Section

بنا تاہوں'اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ایک بارآ پ پر دُرود بھیجے گا' میں اس پررحمت نازل کروں گااور جو شخص آ پ پر سلام بھیجے گا میں اس پہ سلام بھیجوں گا' ای خوش خبری اور انعام کے شکر میں یہ سجدہ کیا ہے۔(منداحمہ)

ایک حدیث شریف میں حضوراقدس سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میراکوئی اُمتی دور سے میرے او پرؤرود بھیجنا ہے تو فرشتوں کے ذریعے وہ دُرود بھی تک پہنچایا جاتا ہے اور جب کوئی اُمتی میری قبریر آکر دُرود بھیجا اور کہتا ہے ''الصلو ق والسلام علیک یا رسول الله'' تو میں خوداس کے دروو دسلام کو سنتا ہوں۔ ( گنز العمال خطیات جسٹس (ر) مولا ناتقی عثانی) الله تبارک وتعالی نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو قبر مبارک میں ایک خاص فتم کی حیات عطافر مائی ہے اس لئے سلام آپ صلی الله علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ اس لئے ہی علاء کرام نے فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی قبر پر جاؤتو یہ دُرود دبھیجا کرو''الصلو ق والسلام علیک یارسول الله'' اور جب دور دراز سے دُرود جیجوتو دُرود ابرا جبی پڑھا کرو۔ (خطبات جسٹس (ر) مولا ناتقی عثانی)

یمی حدیث حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ ہے بھی روایت ہے فرماتے ہیں کہایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے چہرے مبارک پر بشاشت اور خوشی کے اُٹار تھے۔ فرمایا کہ میر ہے ہاں حضرت جرائیل تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اللہ تعالی فرماز ہے ہیں کہ کہا آپ کے راضی ہونے کے لئے یہ بات کافی نہیں کہ آپ کی اُمت میں سے جو بھی تھم آپ پر وُروو جھیج گا تو میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا اور جو تحص آپ پر سلام بھیج گا میں اس پر دس مرتبہ سلامتی نازل کروں گا۔ (نسائی)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہے فرشتے ایسے ہیں جوز مین میں گھومتے پھرتے ہیں اور جوکو کی شخص مجھ پرسلام بھیجتا ہے وہ : مصر میں میں میں میں میں میں دکان دولوں کا میں ایس

فرشة اس سلام كومجھ تك پہنچاد ہے ہیں۔ ( كنزالعمال)

ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تو کی اللہ کا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وُرود بھیجنا ہے تو وہ وُرود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا نام لے کریہ نیچایا جاتا ہے کہ آپ کی اُمت کے فلاں ابن فلال نے آپ ک خدمت میں وُرود شریف کا پیٹھنہ بھیجا ہے۔ ( کنز العمال) انسان کی اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا نام پہنچے۔ ( کنز العمال)

(جاريء)





تمہاری چھوٹی بہن ہے۔اسکولِ اور کا کج لائف میں آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہول۔ ٹیچرز سے بہت زیادہ بیار ملا ہے ان میں میڈم عابدہ میڈم عذرا میڈم قر بتول اورميدُم راحت ميدُم نوزيهُ ميدُم راشده ميدُم فاطمه این قابلیت ادر اخلاق کی بناء پر میری موسٹ فیورٹ ملیجرز تھیں۔ ہمارا گروپ اسکول میں سکس فريندُ زير مشتل تقاان ميں صبا' رائي' تازييۂ سعد بياور ماه بدولت \_ ہم لوگ نان سیریس اور انتہائی جو کرز تھے اب تو بس ان دنوں کی یادیں ہیں۔ رانی اور سعد یہ اپنے پیادیس سدهار نئین نا دیه بی اے کررہی ہے میں اور صبا آج کل ایک پرائیوٹ اسکول میں ٹیچنگ کے فرائض انتهانی ایمانداری خوش اسلوبی اورخلوص نیت یسے انجام دے رہے ہیں۔ میں اسے اسٹوڈنٹس کی ٹیچر کم فرینڈ زیادہ لگتی ہوں۔ میں ہر کتھے کوانجوائے کرتی ہوں ہمارا اساف بہت ہی اچھاہے آپیشلی ہمارے پرسپل صاحب انتهائی ہیلپ فل اورمخلص فتم کے انسان ہیں۔غصہ بہت آتا ہے سیکن جلدی جاتا ہے بہت زیادہ موڈی ہوں۔ بولڈ ہوں جن لوگوں کولائک کرتی ہوں ان سے بہت محتاط انداز میں ملتی ہوں اور ان سے ناراض بھی زیادہ ہوئی ہوں۔ نیند بہت زیادہ آئی ہے بقول ماماجاتی کے کہائی نیزرتو جانور بھی تہیں کیتے جننی تم سوتی ہو۔ ماما جانی کوصرف میری نماز کی یا بندی کی عادت انچھی لکتی ہے پہندیدہ کھانوں میں چکن یلاؤ'احیار گوشت منن پلاؤاور قیمہ پسند ہے۔ فیورٹ تمپيئرز ميں توثيق حيدرُ صدِعلى سانولُ طارقِ عزيز اور فرح حامد ہیں۔ فیورٹ سنگرز میں ابرار الحق' شہزاد رائے میراارشد عطاءاللہ اورمیڈم نور جہاں کی ہرغز ل پیند ہے۔ فیورٹ خوشبو میں ڈیلیشیا ہے۔ پہندیدہ کتاب قرآن پاک ہے جس کی دن میں کم از کم تین مرتبه تلاوت کرتی ہوں۔ بہار کاموسم پسند ہے آ خربیں یہ پیغام دینا جا ہوں گی کہ نماز کی پابندی کریں اور کوشش كريل كمآپ كى وجەسےكوئى ہرٹ نەھۇاللەھا فظ۔

### والمالي

ستارے مشعلیں لے کر جھے کو ڈھونڈنے نکلے میں رائے میں بھٹک جاؤں اور جنگل میں شام ہوجائے آپنے تعارف کے لیے بس اتنا ہی کائی ہے ہم اس سے ہٹ کر چلتے ہیں جورستہ عام ہوجائے میری طرف سے تمام آ کیل اسٹاف تینی رائٹرز' ر پیررز کوخلوص اور چاہتوں بھرا سلام پہنچ۔ اللہ تمام آ کچل اسٹاف کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فر مائے' آمین ۔ ماہ بدولت کو فیاض اسحاق کے نام سے جانا پہچانا اور پکارا جاتا ہے اونو بیمت مجھنے کہ کوئی کڑ کا آ کیل کی محفل میں فص آیا ہے جی نہیں میں ایک ہونہار نونہال اورا انتہائی قابل لڑ کی ہوں (ہائے رے خوش مہی)۔ 3 اپریل کواپنے محلےاورا پی فیملی کورونق بخشی جوآج تک قائم ہے۔سرگودھا شاہینوں کے شہر کے ایک خوب صورت قصبه سلانوالی ہے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم یا نچ بہن بھائی ہیں میرانمبر چوتھا ہے ایک انتہائی اسلاک قیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ حال ہی میں کر بچولیش کیا ہاورآج کل بی ایڈ کرر ہی ہوں کیلچررآ ف الکاش بنا میرا خواب ہے۔ دعا کریں کہ اللہ میرا پیرخوب پورا کرے آمین ویسے تو گھر میں سب سے ایچے منٹ ہے کٹین میں اپنے بابا جان کی انتہائی لاڈ کی پیاری اور تابعدار بینی ہوں۔اپنے بابا جانی سے ہر بات شیئر کرتی ہوں میری اپنی بڑی آئی عذرا سے بہت فرینڈ شپ ہے۔وہ جھے ہر بات شیئر کرتی ہیں اور میں بھی انہیں ہر بات بتانی ہوں کیکن میری دوسری مسٹر شانی آپی میری نیچرکوزیادہ جھتی ہیں۔ گھر میں چھوٹی بہن ہونے کی وجہ ہے بہت سالاڈ پیارملتا ہے۔ مجھ سے چھوٹا میرا لا ڈلا بھائی حافظ ثمرعباس ہے اسے بھی پیرکہا جاتا ہے کہ

آنچل افروری ۱۰۱۳%ء 25



سنا تاہوں ٔاللہ نتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ایک ہارآ پ پر دُرود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گااور جو شخص آ پ پر سلام بھیجے گا میں اس پہ سلام بھیجوں گا' اسی خوش خبری اور انعام کے شکر میں یہ سجدہ کیا ہے۔(منداحمہ)

ایک حدیث شریف میں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میراکوئی اُمتی دور سے میر ہے اوپر ڈرود بھیجا ہے تو فرشتوں کے ذریعے وہ دُرود بھی تک بہنچایا جاتا ہے اور جب کوئی اُمتی میری قبر برآ کردُرود بھیجا اور کہتا ہے ''الصلو ۃ والسلام علیک یا رسول اللہ'' تو میں خود اس کے دردو وسلام کوسنتا ہوں۔ ( گنزالعمال 'خطبات جسٹس (ر) مولا ناتقی عثانی) اللہ تبارک وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوقبر مبارک میں ایک خاص قشم کی حیات عطافر مائی ہے اس لئے ہی علاء کرام نے فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاوتو یہ دُرود بھیجا کرو''الصلو ۃ والسلام علیک یارسول اللہ'' اور جب دوردراز سے وُرود بھیجوتو وُرود ابرا میمی پر مھاکرو۔ (خطبات جسٹس (ر) مولا ناتقی عثانی)

یمی حدیث حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ ہے بھی روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے چہرے مبارک پر بشاشت اورخوشی کے آثار تنھے فرمانیا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اورانہوں نے فرمایا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اللہ تعالی فرمانہ ہے ہیں کہ کیا آپ کے راضی ہونے کے لئے یہ بات کانی نہیں کہ آپ کی اُمت میں سے جو بھی تھی آپ پروُرود جھیجے گا تو میں اس پر وس حمتیں نازل کروں گا اور جو محص آپ پرسلام جھیجے گا میں اس پر دس مرتبہ سلامتی نازل کروں گا۔ (نسانی)

ہ کے سرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جوز مین میں گھومتے پھرتے ہیں اور جوکو کی مخص مجھ پرسلام بھیجنا ہے وہ فرشتے اس سلام کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں ۔ ( کنز العمال)

رے ہیں ہے ہوں ہے۔ بیٹو وہ دُرود حضور ایک اللہ کا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وُرود بھیجنا ہے تو وہ دُرود حضور ایک اور حدیث میں ہے گہ جب کوئی اللہ کا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وُرود بھیجنا ہے تو وہ دُرود حضور اقد سلمی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا نام لیے کر پہنچایا جا تا ہے کہ آپ کی اُمت کے فلاں ابن فلال نے آپ کی خدمت میں اس کا نام پہنچ ۔ ( گنز العمال ) انسان کی اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا نام پہنچ ۔ ( گنز العمال )







تمہاری چھوٹی بہن ہے۔اسکولِ اور کا کج لائف میں آؤٹ اسٹینڈ تگ رہی ہوں۔ تیچرز سے بہت زیادہ پیار ملا ہے ان میں میڈم عابدہ میڈم عذرا میڈم قمر بتول اورميدم راحت ميدم فوزيه ميدم راشده ميدم فاطمه اینی قابلیت اور اخلاق کی بناء پر میری موسٹ فیورٹ میچرز تھیں۔ ہارا گروپ اسکول میں سلس فرينذ زيمشتل تقاان مين صبا راني نازييه سعديه اور ماه بدولت \_ ہم لوگ نان سیریس اورانتہائی جو کرز تھے اب تو بس ان دنوں کی یادیں ہیں۔ راقی اور سعد بیا ہے پیادیس سدهارلئیں نادیہ بی اے کررہی ہے میں اور صبا آج کل ایک پرائیوٹ اسکول میں ٹیچنگ کے فرائض انتہائی ایمانداری خوش اسلوبی اورخلوص نبیت ہے انجام وے رہے ہیں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کی ٹیچر کم فرینڈ زیادہ لگتی ہوں۔ میں ہر کھنے کو انجوائے کرتی ہوں ہمارا اسٹاف بہت ہی اچھاہے آسپیشلی ہمارے پرسیل صاحب انتہائی ہیلپ فل اور مخلص قسم کے انسان ہیں۔ عصبہ بہت آتاہے سیکن جلدی جاتا ہے جہت زیادہ موڈی ہوں۔ بولڈ ہوں جن لوگول کولائک کرنی ہوں ان سے بہت مختاط انداز میں ملتی ہوں اور ان سے ناراض بھی زیادہ ہوتی ہوں۔ نیند بہت زیادہ آتی ہے بقول ماما جانی کے کہائنی نیندتو جانور بھی نہیں کیتے جتنی تم سوتی ہو۔ ماما جانی کوصرف میری نماز کی پایندی کی عادت انجیمی کلتی ہے' پہندیدہ کھانوں میں چیکن پلاؤ ٔ احیار گوشت ٔ منن پلاؤ اور قیمه پسند ہے۔ فیورٹ تمپییرز میں توثیق حیدرٔ صبیعلی سانول طارق عزیز اور فرح حامد ہیں۔ فیورٹ سنگرز میں ابرار الحق' شنراد رائے میراارشد عطاءاللہ اورمیڈم نور جہاں کی ہرغز ل پند ہے۔ فیورٹ خوشبو میں ڈیلیٹیا ہے۔ پہندیدہ کتاب قرآن پاک ہے جس کی دن میں کم از کم تین مرتبه تلاوت كرتى ہول۔ بہاركاموسم پبند ہے أ خربيں یه پیغام دینا جا ہوں گی کہ نماز کی پابندی کریں اور کوشش كرين كمآپ كى وجەسے كوئى ہرٹ نەمۇاللەحافظ۔

#### فيالهاق

ستارے مشعلیں لے کر مجھ کو ڈھونڈنے نکلے میں رائے میں بھٹک جاؤں اور جنگل میں شام ہوجائے ایے تعارف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے ہم اس سے ہث کر چلتے ہیں جورستہ عام ہوجائے میری طرف سے نمام آ کیل اسٹاف لیعنی رائٹرز ر پیررز کوخلوص اور چاہتوں بھرا سلام پہنچے۔ اللہ تمام آ کچل اسٹاف کو دن دگنی رات چوکنی ترتی عطا فرمائے آمین۔ماہ بدولت کو فیاض اسحاق کے نام سے جانا پہچانا اور بکارا جاتا ہے اونو سیمت مجھے کہ کوئی لڑ کا آپل کی تحفل میں کھس آیا ہے جی نہیں میں ایک ہونہار' نونہال اورانتہائی قابل لڑکی ہوں (ہائے رے خوش مہی)۔ 3 اپرِ مِل کواپنے محلے اور اپنی قیملی کورونق بخشی جوآج تک قائم ہے۔ سرگودھا شاہینوں کے شہر کے ایک خوب صورت نصبه سُلانوالی ہے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم یا لیج بہن بھائی ہیں میرانمبر چوتھا ہے ایک انتہائی اسلامک قیملی ہے تعلق رکھتی ہوں۔ حال ہی میں کر بچویشن کیا ہادرآج کل بی ایڈ کررہی ہول کیلچررآف انگش بنا ميرا خواب ہے۔ دعا كرين كه الله ميرا يدخوب يورا ر کرے آمین ویسے تو گھر میں سب سے اپنچ من ہے کیکن میں اپنے بابا جان کی انتہائی لاڈ کی پیاری اور تابعدار بینی ہول۔اپنے ہا با جائی سے ہر بات شیئر کرتی ہول میری اپنی بردی آئی عذرا سے بہت فرینڈ شپ ہے۔وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتی ہیں اور میں بھی انہیں ہر بات بتاتی ہوں کیکن میری دوسری مسٹر شانی آپی میری نیچر کوزیادہ جھتی ہیں۔ گھر میں چھوٹی بہن ہونے کی وجہ ہے بہت سالا ڈپیار ملتا ہے۔ مجھ سے چھوٹا میرا لا ڈلا بھائی حافظ ثمر عباس ہے اسے بھی پیکہاجا تاہے کہ

آنچل &فروری ۱۰۱۳%ء 25



اسٹذی میلیب نہیں ہوئی تھی آ کیل ای سے چوری چھیے یر حتی تھی۔ آنچل فرینڈز بہت انچھی ہیں سب ہے بات كرك بهت مزاآتا ہے مجھ، جن جن سے ميرا رابطہ ہے وہ سمجھ گئی ہول گی ہے نا۔ ہماری بہت ک زمینیں اور باغات ہیں فارم ہاؤس پر ہمارے کھر بھی بیں جب ہم سب کزنز اکٹھے ہوتے ہیں فارم پرتو بہت انجوائے کرتے ہیں۔میرا زیادہ ٹائم گھومتے پھرتے كزرتا بي مجهى قصورتو مهى فارم باؤس ـ لاكف بري خوشگوار ہے ویسے تو میری بیٹ فرینڈ میری ای ہیں کیکن میں چندا ہے ہر ہات شیئر کر کیتی ہوں کی ہاں چندا امثال میری کزن ہیں اور ہم انتظے رہتے ہیں۔ اب بات ہوجائے بیند تا بیند کی تو کھانے (میں بری پیٹو ہوں' ماہام) میں بریائی' چنوں والے جاول اور آلو ميتهی بهت زياده پيند ہيں۔ميھنے ميں صرف کھير پيند ہے اور آئس کریم کر پنک اور بلیک جیولری میں بريسليك اور لمبي لمبي ائير رنگز فيورث رائثرز بهت ي ہیں کسی ایک کا نام لینا اچھانہیں لگتا اور میں نخرے بہت زیادہ کرتی ہوں ہرمعاملے میں۔ای سے بڑی ڈانٹ یزتی ہے کچھالنا سیدھا کر بیٹھوں تو ..... کام بھی کر لیتی ہوں مگر کرتی نہیں اماں جی کا قول (ہڈ حرام جو ہو) ویسے بھی کام کرنے والے ہوتے نہیں سب کاموں کے لیے ملازم ہیں ۔ صرف کو کنگ خود کرنا پڑتی ہے اور كوكنگ كرنے ميں ہم برے ماہر ہيں ہس روثيال بنائي نہیں آتیں۔میک اپ کرنے کا تناشوق نہیں بھی بھار تسى فنكشن وغيره بإلانمث ساكرليا \_ميرى فرينذ زبهت سی ہیں' کیچھ کے نام لوں گی فائزہ عفور' تمرین' تحریم' فائزهٔ امجد و فضهٔ عائشه مشاق رابعداور چنداجی - نه کوئی مودی پندے نہ شکر ندا یکٹرز۔ آخر میں اس دعا کے ساتحدا جازت حابتي ہوں اللہ ہم گناہ گاروں کو ہدایت دے اور صحابہ کرام ہے کفش قدم پر چلنے کی تو فیق دے آمين الله حافظ



السلام عليكم! كيا حال حال بين جناب! تُعيك خود بتادیتے ہیں۔ جی تو مجھے کہتے ہیں حمنہ بحر قصور کی رہنے والی ہوں ہم پانچ بہن بھائی ہیں۔ تین بہنیں اور دو بھائی بری آپی نز ہت شادی شدہ ہیں اور ان کے جارعدو (بلونگڑنے)اوہو بھئ بچے ہیں ان کے پیارے پیارے ہے وو بیٹیاں اور دو منے پھرآیل کے بعد میرا نمبر میں 1996ء میں 29 اپریل کی نرم کرم دھوپ میں اس دنیا فانی میں تشریف لائی میرے بعدروًف پھر علی اور پھرا ئین کیے بتاتی چلوں کہ میرے دونوں بھائی اور چھوٹی بہن الحمد للہ جا فظ قرآن ہیں اور مستقبل کے عالم ان شاء الله مين الليجار مون بيجيلے دوسيال سے ميري بھی اب تیاریاں ہیں مطلب کہ (نیایارلکن والی اے) اور میرے فیالی میرے کزن بھی ہیں (آئی کے ہنے) ہماری بنتی کوئی نہیں ہرونت چونجیں لڑاتے رہتے ہیں(اُف پیار میں پاڑائیاں بھی)۔میری تعلیم میٹرک ہے ۔ آئیڈیل حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے بعد میرے بیارے بابا جان میرے ابو جی بہت اچھے اور عظیم انسان ہیں۔میرے بابا دنیا کے بہترین انسان ہیں (آئی لویو بابا)۔میری امی بھی بہت نائس میں اور ہاؤس والف میں (باہاہا)۔ کاسٹ ہماری آرائیں ہے اورآ مجل سے وابستگی بہت برانی ہے میں فورته يمن تقى جب بهلى دفعه ألحل كى كوئى قسط واركهاني يرهى تقى توسمجھ تو نئہيں آئى البتہ چسكہ ضرور لگ گيا تھا۔ میری ای پڑھتی تھیں پہلے آ نجل پھر چندا آپی کی اسٹڈی ختم ہوئی تو یہ بھی پڑھنے لگ گئیں اور ابھی تک ہمارااور آ میل کاساتھ قائم ہے۔ میں تو چھوٹی تھی بلکہ جب تک

آنچل هفروری ۱۲۰۱۹ء 26



تمام کے تمام قار تین اور رائٹرز کومیر المحبت بھرا سلام ' سردی نے مخصر تا مگر کافی کی طرح کر ما کرم پیغام پہنچ۔ میرانام ہے محبت (سنبل ملک)سب پیارے سبل جی كتبح بين مين 12 دىمبر (أف شديد سردى) كوشيخو يوره کے ایک پیماندہ گاؤں پھیر بانوالہ میں پیدا ہوئی ہم جاربهن بھائی میرانمبر دوسرا دو بھائی شادی شدہ ہیں۔ آصف بھائی کا کوئی بچنہیں (6سال ہوگئے شادی کو دعا سیجیگا) جَبَدِ کاشف بھائی کِاایک بیٹا ہے جس میں میری جان ہے'ابھی دوسال کاہے مگر جبایی تو تلی زبان میں پھو یو کہتا ہے دل خوتی سے بھرجا تا ہے۔سب سے چھوٹا بھائی باہر ہوتا ہے۔ تعلیم ایم اے پوٹیٹیکل سائنس جبکہ بی ایڈ ہوں میری فیلڈ بالکل الگ ہے دومرتبہ این ٹی الیس کلیر کیا مگر فیصد کے بعد جب محدود تصنیں کرتے كرتے مزيد كم ہوتى جاتى ہيں تو ميں ميرٹ پرندآ سكى جو منظور خدا۔ پہلے گھر کے حالات اتنے اچھے نہ تھے گراب الله كاكرم ب كبر بهى سلائى كرتے تصريدى ميدمكر اب میں تین سال سے جاب کررہی ہوں ۔خوبیاں میہ ہیں کدول کی صاف ہون این ہاتھ سے اپنی زبان ہے کسی کود کھنہیں دیتے۔ ہر کسی سے دل سے مخلص ہو کرملتی ہوں و سے سنجیدہ رہتی ہوں مگر ہنس مکھ لوگوں کی محفل کو انجوائے کرتی ہوں۔ نماز یا مج وقت با قاعد کی سے اوا كرتى مول جذباتى تونبيل مخرحساس مول رحمال بهت ہوں ۔ کوئی جھوٹی کہانی بھی سنائے تو رویز تی ہوں \_ کلر میں سفیدا درآ سانی رنگ بہت بیندے بلیک کاربھی اچھا لگتا ہے۔ کھانے میں سبزی خور زیادہ ہوں بس بھنڈی پیند نہیں ہے۔ آ کچل سے تعارف میری سویٹ اور بیاری ی آئی کور خالید نے کروایا و سے مجھے مطالعہ کا بے حدشوق ہے مگر کتاب بھی کسی سے مانگی نہیں کیونکہ مجھے ا

The same

خود کمابول سے اتنالگاؤ ہے کہ میں اپنی کتا ہیں کسی کونبیں دین سب سے پہلے جو ناول پڑھا وہ بیر کامِل ہے۔ شاعری پڑھنے کی حد تک پیندے شعرا پھھے لگتے ہیں۔ میں جا ہتی ہوب کہ میری بہت ساری دوشیں ہوں مگراپیا ہوتا تہیں (پتانہیں کیوں)۔ رائٹرز میں تو سب بہت انچھی گلتی ہیں نازیہ کنول نازی اوران کے نکاح کے بعد ان کا انٹرویو بھی پڑھا تھا اور انہیں نبیٹ پرسر ہے بھی کرتی رہتی ہوں۔عمیرہ اور شرہ آپی سے ملنے کی خواہش ہے مجھے اپنی ماما ہے بہت پیار ہے میری بہن بھی ہیں سہلی بھی۔ سردیوں میں ہم دونوں لحاف میں بیٹھ کرمونگ مچھکی پستہ اور اخروٹ گھاتی ہیں اللہ میری والدہ کو کہی زندگی صحت و تندری عطا کرے آمین به اب اجازت ويجيئ تمام استاف آلجل كوميرامحبت بحراسلام به

### BA

نیند تو آنے کو تھی پر دل پرانے تصے لے بیٹھا اب خود کو بے وقت سلانے میں کچھ وقت کگے گا السلام عليم إ آنهم آنهم هوشيار ..... بهم تشريف لارب ہیں ارے ارے میٹھے پلیز جی تواب ہم اپنے بارے میں بتائی دیتے ہیں آپ بھی کیا یاد کریں گی کہ س تنی ہے واسطه براب چلئے پھر پہلے ہم سے ل كرخوش ہوجائے۔ میرانام آصفهٔ اسلم وٹو ہے میراتعلق ضلع نزکانہ صاحب کے ایک گاؤں ہے ہے۔ میں لیا ہے کے بعد فراغت کے مزے لوٹ رہی ہوں (بابابا بھرم رکھا ہے۔) ہم یا نج بہنیں اور چار بھائی ہیں میرانمبرساتواں ہے سب سے بڑے بھائی عمران اسلم وٹو ہیں جو کہاب اس فانی دنیا میں تہیں ہیں ان کے بعدآ پی فرحت ہیں اورآ پی کاشف دونوں شادی شدہ ہیں۔آپ سے ریکوئسٹ ہے کہ میری آ بی فرحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی انہیں اولا د کی نعمت سے نواز نے ان کے بعد میرے بھائی رضوان

نے کہاتم جھوٹ بہت بولتی ہواورخو بی مید کدمنہ پر بات بول دین ہوتو بہ(اتی خطرناک ہاتیں)اب چلتے ہیں پسند نە يىندى طرف كھانے ميں ساگ شوار ما جيز پلاؤاورآلو جنے بہت بہند ہیں۔ میٹھے میں رس ملائی رس ملے بیند ہیں۔ پہندیدہ کلام قرآن پاک اور سیرت مصطفی ایک ہیں۔ بارش بہت پسندے شعروشاعری بہت پسند ہے اور میں خود بھی شاعری کرتی ہوں میری فیورٹ ایکٹر صبا قمرسجل اورفضاعلي بين \_انثرين اليمثرز سخت ناپسند بين -ميرى دوستين ثناء فاروق بهثئ آمنهاختر بهمثئ اقراءاصغروثو بينشُ منشا' شامين شكور بهنئ نويده بهنيُ نائله بإشمئ انشاءُ عائثهٔ تحریم ہیں بیسب بہت اچھی اور مخلص ہیں۔ایخ اساتذه كرام ميس ميرے موست فيورث فيجرز سررضي صاحب سرطام سرلطيف بينخ اورمس آسيد مس تأزيه ہیں۔موسٹ فیورٹ شاعر فیض احمد فیض اور ساغر ہیں۔ رنگوں میں پیلا رنگ بہت بہتد ہے اور ایک بہت اہم بات اگر کوئی مجھ سے فرینڈ شپ کرنا جا ہے تو موسٹ ویکم ایک دوست ہی تو ہیں جو میں بہت بناتی ہوں پیرشتہ مجھے بہت عزیز ہے جاتے جاتے ایک وعا اپنی قاری بہنوں بلكه بورى دنیا كى بہوں كو دوں كى الله تعالى ہراڑكى كى عزت وآ برو کومحفوظ رکھے اس سے بڑی دعانہیں تھی ميرے پاس جوا پني بہنول کود بني اللہ حافظ۔

صاحب ہیں کھڑوی اکر ؤمغروراور کیوٹ ہاہاہا۔ان کے بعد بھائی تو کل وٹو ہیں ٹائس ہے پروا اور زندہ دل۔ان کے بعداعجاز احدوثو ہیں سروزندہ دل زندگی سے بھر پور اس کے بعد ماہدولت خود ہیں اور میرے بعد دو جروال مبنیں ہیں بہت ہی اچھی اور کیئر نگ اور میری ای ابا مجھے بہت عزیز ہیں چلیں جی بہتو تھامیری فیملی کا تعارف اب ہم آ کے چلتے ہیں اب آپ کواپی آئیڈیل شخصیت کے بارے میں بتانی ہوں میرے آئیڈیل حضرت محمصلی اللہ عليه وسلم اورحضرت عمر فاروق ميں ان شخصيات سے مجھے والهانعشق عقيدت إللاتعالى مرنے كے بعد محصال كا قرب نصيب فرمائ آيين -اب آپ كواين خوبيول غامیوں کے بارے میں بھی بتاتی چلوں خوبیاں اور خامیاں جاننے کے لیے میں نے اپنی دوستوں کی طرف رجوع کیا تو میری دوست آمند اختر بھٹی نے کہاتم دوسروں کو بات پرٹو کتی ہواس کی نظر میں پیمیری بہت بڑی خامی ہے ہاہاہا۔ مگراس کے ہزار بارٹو کئے کے باد جود میری صحت پر اثر نہیں ہوتا' میں نے کہا''علوجیوڑ اور بتاؤ" تو بولی تم دوسرول پر بهت جلدی اعتبار کرلیتی هوادر چند ملا قاتول میں اے اپنا مان لیتی ہواس کے بعد میں نے خوبیاں پو چھیں تو فٹ سے مسکرادی اور کہاتم کیئرنگ مۇلونگ مۇحساس مۇزندە دل مۇممراز مۇمخلص دوست ہواورسب سے بڑھ کراچھی لڑکی ہو۔ تمہاری محفل میں بنده بورنبيس ہوتااورا گرتم ما سَنَدُ نه کرونو مجھےتم میراشوں کی پیداوارگگتی ہووہ تیز تیز بولتی چلی گئی اور میں مینہ کھو لےاسے گتی رہ گئی۔ول ہی دل میں خوش ہور ہی تھی مگراس کے آخری الفاظ پرمیرا قبقہہ چھوٹ گیا اس کے بعدانی دوست ثناء فاروق بھٹی سے پوچھا کہ میری خوبیاں خامیاں بناؤں تواس نے کہا خوتی یہ ہے کہ تم ایھی ہمراز ہواور مخلص دوست ہواور خامی ہے ہے کہتم حساس ہواور گدھوں کی طرح ہرکسی پراعتبار کرکے ایسے خود برسوار کرلیتی ہؤباہا۔ایک بار پھرمیرا قہقہہ کالج کی دیواروں کو ہلا کر سررضی گومتو جہ کر گیا تو ان سے بھی یو چھڈ الاتو انہوں

آنچل &فروری ۱۲۰۱۳ء 8





یہ سوچ کر کہ غم کے خریدار آگئے ہم خواب بیچنے سرِ بازار آگئے آواز دے کے حچیپ گئی ہر بار زندگی ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آگئے

كزشته قسط كاخلاصيه

مشہوداور شہبہ (پیاری) دونوں بہن بھائی گزشتہ دس سال سے والدین کی شفقت سے محروم بہشتن بوا (جوائن کی دور کی رشتہ دار تھیں) کے ساتھ رہ رہتے ہیں۔ والد کے انقال کے بعد جو واجبات ملے مشہود نے اس جمع پنجی کو بہت سمجھ داری سے استعال کیا تھا اور وقت کے ساتھ مشہود نے مردہ صنعت کوزندہ کرنے کے لیے ایک فیکٹری خریدی تھی۔

دانیال امیر باپ کی اولاد ہونے کے ساتھ مشہود کا بہترین دوست بھی ہے۔ مشہود کواپی کمپنی کے لیے انوسٹر کی ضرورت تھی اس سلسلے میں دانیال کے والد کمال فاروقی نے اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے اس کی مدد کی تھی جبکہ دوسری طرف دانیال ادر بیاری آیک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں لیکن ابھی اظہار کے مرحلے طے نہیں کریائے۔

سعدیہ (دانیال کی والدہ) دانیال کی شادی رشناسے
کرناچاہتی ہیں کیکن ان کی نند پہلے ہی اپنے بیٹے عالی جاہ
کی پیندو محبت دیکھتے ہوئے رشنا کے لیے رشتہ طے کرآئی
ہیں۔ یہ بات سعد یہ کے لیے اشتعال کا باعث بنتی ہے
اور وہ سارا غصہ فاروقی صاحب پر نکالتی ہیں۔ فارونی
صاحب سعد یہ کوسمجھانے کی کوشش ہیں ناکام ہو کر بہن کو
رشتے کی مبارک بادو ہے ہیں۔ پیشتن ہوا کی شوگر بڑھنے
کی وجہ سے طبیعت خراب ہوگئی تھی جس کی وجہ سے
کی وجہ سے طبیعت خراب ہوگئی تھی جس کی وجہ سے

پیاری انہیں دانیال کی مدد سے ہپتال لے آئی تھی جہال بہت ہوں انہیں دانیال کی مدد سے ہپتال لے آئی تھی جہال بہت ہوں کو ڈاکٹر ول نے آ بزرویشن میں رکھا تھا' بیاری ہوا کی طبیعت کی وجہ سے کافی پریشان ہوگئی تھی مشہود بھی آفس کے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا' وہ بوا کی طبیعت اور بیاری کی پریشانی کی وجہ سے جلدی وطن واپس آنے کی کرتا ہے۔

بہشتن بواٹھیک ہوکر گھر آتی ہیں تب پیاری اور دانیال کے رشتے کی بات مشہود سے کرتی ہیں جسے من کر

وه منكر بوجاتا ہے۔

اب آگے پڑھیے۔

\$....\$

قلب میں آنسوؤں کاسمندر موجزن ہوا شوریدہ سر لہریں آنگھوں کے ساحل سے ٹکرانے لگیں مجیب می رفت طاری ہوگئی اور عجیب سااحساس محرومی ۔

ماں ہاپ کی مغفرت کی دعاما نکی پھر بھائی کی خوشیوں کی اپنے لیے دانیال کو مانگنا جا ہا تو ہونٹوں پر قفل پڑگئے چند لہمجے بناحس دحرِ کت بیٹھی رہی پھر منہ پر ہاتھ پھیر کر

الله عفاطب مونى-

اللدسے واحب ہوں۔ ''آپسب کچھ تو جانتے ہیں دعا سنتے ہیں تو دل کی آ ہٹیں بھی تو سنتے ہیں۔ میں اس قید سے نجات چاہتی ہوں جومجت کے نام پرروح کوزنجیروں میں جکڑ دیتی ہے' منافقت آپ کو پسندنہیں ہے تو مجھے کون تی پسند ہے۔ مجھے بہت اچھا سا بنا دیجئے اتنا اچھا کہ بس آپ کواچھی

آنچل افروری ۱۲۰۱۹ء 30

Sheeton

'' یہ دھاکے راہ چکتی لوٹ ماز لوڈشیڈنگ کے اندهیرئے بےحساب جنازئے جنازوں کے بہانے ہر چو تھے روز تین ون کی ہڑتالیں ..... جانے والے چلے گئے اب ان کے نام پر کام چوری کے بہائے بیسارے عذاب او پری اثرات بھی ہیں اور نیلے بھی۔' ''بات تو سولہ آنے سچی ہے مگر میں ان اوپری

ارات کی بات کردی موں جو بہت تنگ کرتے ہیں۔ لونڈیاں بالیاں بہار پڑجائی ہیں پھر بولوں میرے منہ میں خاک ..... ''بوانے منہ میں پہلے خاک بھری پھر چائے کا

''وہ تو میں بھی جانتی ہوں قرآن پاک نے بھی بتادیا ہے کہ بیدوسواس ڈالنے والے جنوں میں ہے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں ہے مگر میں جاروں قل پڑھ کر دم ترکیتی ہوں۔آپ فکرنے کریں۔'' بیاری نے جائے کا گھونٹ لے کر بوا کونھر پورسلی دی۔

"ارے فکر کہاں جان چھوڑنی ہے ارے مہینے بھر تو تم نماز نہیں پڑھتیں کچ میں وقفہ ہوتا ہے بس میرا دل ہولتا ہے۔آپ ہمارے بخت پر پڑاؤنہ ڈالا کریں ہماری نینداڑ جانی ہے کہ تنواری بچی باہرا کیلی پڑی ہے۔

''میرےاختیار میں ہوتو آج آپ کے ہاتھ پیلے کردوں جنے مشہود میاں کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ يبال سے وہاں سب بى لونڈے ايك جيسے د كھائى پڑتے ہیں انکا میں سب باون گڑے <u>مجھے ت</u>و کوئی فرق نہ د کھے ہے ایک دانیال میاں ..... کھر دانیال میاں کا نام آ گیا تھا' پیاری حجت اٹھ کھڑی ہوئی۔

'' لگتاہے بوا کے سر پر کوئی جن بیٹھا ہے جومیرے ول میں جھانگتار ہتا ہے جو جا ہتا ہے کہ میں منہ سے پچھ نكال ہى بېيھوں مگر ميں اس جن كو پوتل ميں نہيں اپنے سھى میں بندر کھوں کی میرے منہ سے بھی دانیال کا نام ہیں " K. E.

آخر ہرانسان کی اپنی نظر میں بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔مشہود بھائی کی شرف پریس کرنا بھول گئی تھی شکریاد لگوں "وہ اللہ ہے بوں باتیں کررہی تھی گویا کسی ہمراز دوست کے پہلومیں بیٹے کرحال دل کہدرہی ہؤساتھ ہی جائے نماز بھی تبہ کررہی تھی۔

"بيٹا!اہے لیے جائے بنارہی ہوتو میرے لیے بھی آ دهی پیالی بنالینا۔''بواکی نظراس پر پڑگئ تھی۔

''صرف آ رھی پیالی ِ مارکرم یالی ہی تو پیٹا ہے بیہ سورے کی چیلی تو گلے پڑئی۔ ماریوں آ تکھیں بند ہوئی جاتی ہیں مانو اقیم کھائے بیٹھے ہوں۔ '' بوااب بروبرانے کے انداز میں کہدرہی تھیں۔

یاری نے کوئی ہوں چوں نہیں کی خاموثی سے کچن میں چلی آئی۔اے مج سورے اپنا کچن بہت پیارا لگتا تھا۔ رات کوسونے سے پہلے کی یوں چکاتی تھی جیسے صفائی کے مقابلے میں حصہ لے رہی ہو۔

ا صبح جب اندرآ كر لائث جلائي تو أيك أيك چيز قِرینے سے بھی اس کا استقبال کرتی تھی۔اتناصاف تھرا پن دوبارہ سے بھیرنے کو دل مہیں جا ہتا تھا۔ چم چم حیکتے ہوئے کاؤنٹر سے اس نے لیکل اٹھائی دو کپ یائی ڈِ الله پھر ملگ لگا کر دو کپ نکال کرئی بیک اور دودھ ڈالنے لکی منٹوں میں پائی بوائل ہو گیا جائے تیاری اور ترے میں دونوں کپ کے کر بوائے پاس چلی آئی۔

"رات آپ باہر تخت پر ہی سولتیں ہزار بار کہا ہے کھلے آسان نے سوناا چھا نہیں جوان جہان کنواری کچی پراد پری اثرات کا ندیشدر ہتا ہے۔ 'بوانے جائے کا کپ تھا متے ہوئے بیاری کی طرف بہت محبت سے دیکھا۔نور کے تاکے بعض چرے دیکھ کریوں لگتاہے کہ مجا انہی کے ليے ہوتی ہے۔

"بس و سے ہی لیٹی ہوئی تھی بعد میں کرے میں چلی گئی تھی اور آپ بیہ جواو پری اٹر ات ِسے ڈرنی رہتی ہیں بیہ آج كل نجلے اثرات ورانے كوكيا كم بيں-" بيارى اب بری سلندی ہے سکراکر بولی۔

'یہ نچلے اثرات کیا بلا ہیں؟'' بوا ہونق می ہوکر

READING Section

آنچل&فروری&۲۰۱۲ء

یہ سوچ کر کہ غم کے خریدار آگئے ہم خواب بیچنے سر بازار آگئے آواز دے کے حجیب گئی ہر بار زندگی ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آگئے

گزشته قسط کا خلاصه

مشہوداور شہبہہ(بیاری) دونوں بہن بھائی گزشتہ دی مال سے والدین کی شفقت سے محروم بیشتن بوا (جوائن کی دور کی رشتہ دار تھیں) کے ساتھ رہ رہتے ہیں۔ والد کے انقال کے بعد جو واجبات ملے مشہود نے اس جمع پہنے کو بہت سمجھ داری سے استعمال کیا تھا اور وقت کے ساتھ مشہود نے مردہ صنعت کوزندہ کرنے کے لیے ایک ساتھ مشہود نے مردہ صنعت کوزندہ کرنے کے لیے ایک میا تھی کی کرنے ہوئی گو

دانیال امیر باپ کی اولاد ہونے کے ساتھ مشہود کا بہترین دوست بھی ہے۔ مشہود کواپی کمپنی کے لیے انوسٹر کی ضرورت تھی اس سلسلے میں دانیال کے والد کمال فاروتی نے اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے اس کی مدد کی تھی جبکہ دوسری طرف وانیال اور پیاری ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں لیکن ابھی اظہار کے مرحلے طے نہیں کریائے۔

سعدیہ (دانیال کی دالدہ) دانیال کی شادی رشنا سے
کرناچاہتی ہیں لیکن ان کی نند پہلے ہی اپنے بیٹے عالی جاہ
کی پبندو محبت دیکھتے ہوئے رشنا کے لیے دشتہ طے کرآئی
ہیں۔ یہ بات سعدیہ کے لیے اشتعال کا باعث بنتی ہے
اور وہ سارا غصہ فاروتی صاحب پر نکالتی ہیں۔ فاروتی
صاحب سعدیہ کو سمجھانے کی کوشش میں نا کام ہوکر بہن کو
رشتے کی مبارک باددیتے ہیں۔ ہستین بواکی شوگر بردھنے
رشتے کی مبارک باددیتے ہیں۔ ہستین بواکی شوگر بردھنے
گی وجہ سے طبیعت خراب ہوگئ تھی جس کی دجہ سے

پیاری انہیں دانیال کی مدد ہے ہپتال لے آئی تھی جہال بیاری انہیں دانیال کی مدد ہے ہپتال لے آئی تھی جہال بیاری بیت ہوا کو ڈاکٹر وں نے آ بزردیشن میں رکھا تھا' بیاری ہوا کی طبیعت کی وجہ ہے کافی پریشان ہوگئی تھی مشہود بھی آفس کے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا' وہ بوا کی طبیعت اور بیاری کی پریشانی کی وجہ ہے جلدی وطن واپس آنے کی کرتا ہے۔

میشتن بوا مھیک ہوکر گھر آتی ہیں تب بیاری اور وانیال کے رشتے کی بات مشہود سے کرتی ہین جسے س کر

وهمنكر ہوجاتا ہے۔

اب آگے پڑھیے۔ ☆۔۔۔۔۔⇔

قلب میں آنسوؤں کاسمندر موجزن ہوا شوریدہ سر اہریں آئمھوں کے ساحل سے فکرانے لکیں عجیب می رفت طاری ہوگئی اور عجیب سااحسیاس محروی۔

ماں باپ کی مغفرت کی دعاما تکی پھر بھائی کی خوشیوں کی اپنے لیے دانیال کو مانگنا جاہاتو ہونٹوں پر قفل پڑگئے چند کمھے بناحس وحرکت بیٹھی رہی پھر منہ پر ہاتھ پھیر کر اللہ سے مخاطب ہوئی۔

''آپسب کچھ تو جانتے ہیں دعاسنتے ہیں تو دل کی آ ہٹیں بھی تو سنتے ہیں۔ میں اس قید سے نجات چاہتی ہوں جومجت کے نام پرروح کوزنجیروں میں جکڑ دیتی ہے' منافقت آپ کو پہند نہیں ہے تو مجھے کون کی پہند ہے۔ مجھے بہت اچھا سا بنا دیجئے اتنا اچھا کہ بس آپ کواچھی

آنچل افروری ۱۲۰۱۳ء 30

لگوں۔'' وہ اللہ ہے یوں باتیں کررہی تھی گویا کسی ہمراز دوست کے پہلومیں بینھ کر حال دل کہدرہی ہؤساتھ ہی اندھے جائے نماز بھی تنہہ کررہی تھی۔

''بیٹا!اپنے لیے جائے بنارہی ہوتو میرے لیے بھی آ دھی پیالی بنالینا۔''بوا کی نظراس پر پڑگئی تھی۔

''صَرف آدهی بیالی مارگرم بیاتی ہی تو پینا ہے بیہ سورے کی چسکی تو گلے پڑگئی۔ماریوں آسٹھیں بند ہو گی جاتی ہیں مانو افیم کھائے بیٹھے ہوں۔'' بوااب برٹبرانے کے انداز میں کہ رہی تھیں۔

سے ہوری ہوں یوں جو انہیں کی خاموثی سے کچن پیاری نے کوئی ہوں چوں نہیں کی خاموثی سے کچن میں چلی آئی۔ اسے صبح سورے اپنا کچن بہت پیارا لگتا تھا۔ رات کوسونے سے پہلے کچن یوں چکائی تھی جیسے صفائی کے مقالمے میں حصہ لے رہی ہو۔

صبح جب اندرآ کر لائٹ جلائی تو ایک ایک چیز قریبے ہے۔ بی اندرآ کر لائٹ جلائی تو ایک ایک چیز قریبے ہے۔ بی استقبال کرتی تھی۔ اتناصاف تھرا کین دوبارہ سے بھیرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ جم چم چمچنے ہوئے کاؤنٹر سے اس نے کیٹل اٹھائی دوکپ پائی ڈالا پھر پلگ لگا کردوکپ نکال کرئی بیک اور دودھ ڈالنے گئی۔منٹوں میں پانی بوائل ہوگیا جائے تیار کی اورٹر سے میں دونوں کی لے کر بوائے پائی جی آئی۔

''رات آپ باہر تخت پر ہی سوگئیں ہزار بار کہا ہے کھلے آسان تلے سونا اچھا نہیں جوان جہان کنواری بچی پراوپری اثرات کا اندیشہ رہتا ہے۔' بوانے چائے کا کپ تھامتے ہوئے بیاری کی طرف بہت محبت سے دیکھا۔نور کے تڑکے بعض چرے دیکھ کریوں لگتا ہے کہ جانبی کے لیے ہوتی ہے۔

سیب میں ہے۔ ''بس و سے ہی لیٹی ہوئی تھی بعد میں کمرے میں چلی
گئی تھی اور آپ ہیے جواو پری اثرات سے ڈرتی رہتی ہیں ہے
آج کل نچلے اثرات ڈرائے کو کیا کم ہیں۔'' بیاری اب بردی کسلمندی ہے مسکرا کر ہوئی۔

"بیه نجلّه اثرات کیا بلا ہیں؟" بوا ہوفق سی ہوکر

''یہ دھاکے راہ چلتی لوٹ مار لوڈشیڈنگ کے
اندھیرے بے صاب جنازے جنازوں کے بہانے ہر
چوتھے روز تین دن کی ہڑتالیں ..... جانے والے چلے
گئے اب ان کے نام پر کام چوری کے بہانے بیسارے
عذاب او پری اثرات بھی ہیں اور نجلے بھی۔''

''بات تو سولہ آنے سمجی ہے گر میں ان اوپری اثرات کی بات کررہی ہوں جو بہت شک کرتے ہیں۔ لونڈیاں بالیاں بمار پڑجاتی ہیں پھر بولوں میرے منہ میں خاک.....'' بوانے منہ میں پہلے خاک بھری پھر چاہے کا گھونٹ۔

''وہ تو میں بھی جانتی ہوں' قرآن پاک نے بھی بتادیا ہے کہ بیہ دسواس ڈالنے والے جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے مگر میں چاروں قل پڑھ کر دم کرلیتی ہوں۔آپ فکرنہ کریں۔'' پیاری نے چائے کا گھونٹ لے کر بواکو بھر پورسلی دی۔ گھونٹ لے کر بواکو بھر پورسلی دی۔

"ارے فکر کہال جان چھوڑتی ہے ارمے مہینے بحرتو تم از نہیں پڑھتیں 'چ میں وقفہ ہوتا ہے بس میرا دل ہولتا ہے۔آپ ہمارے تخت پر بڑاؤنہ ڈالا کریں ہماری نینداڑ جاتی ہے کہ کنواری بچی ہا ہرا کیلی بڑی ہے۔''

''میرے اختیار میں ہوتو آئ آپ کے ہاتھ پیلے کردوں جے مشہود میاں کس کے انتظار میں بیٹے ہیں۔ یہاں سے وہاں سب ہی لونڈے ایک جیسے دکھائی پڑتے ہیں لئکا میں سب باون گڑئے بچھے تو کوئی فرق نہ دکھے ہے ایک وانیال میاں ۔۔۔۔۔'' پھر دانیال میاں کا نام آگیا تھا' بیاری حجے شاٹھ کھڑی ہوئی۔۔

'' لگتاہے بواکے سر پرکوئی جن بیٹھاہے جومیرے ول میں جھانگٹار ہتاہے جوجا ہتاہے کہ میں منہ سے پچھ نکال ہی بیٹھوں مگر میں اس جن کو بوتل میں نہیں اپنی مٹھی میں بندر کھوں گی میرے منہ سے بھی دانیال کا نام نہیں نکلےگا۔''

آخر ہرانسان کی اپنی نظر میں بھی کوئی عزت ہوتی ہے مشہود بھائی کی شرث پرلیس کرنا بھول گئے تھی شکریاد

آنچل افروری ۱۰۱۲%ء 31

EZZDING

Section

" پھو یوایک قیمتی مشورہ مفت میں دوں؟" وانیال نے شرارت بسر کھجا کراجازت جاہی۔ 'جگ جگ جيؤ جلدي ٽولو۔" پھو پو مشاق نظر

''آپ آج شام ہی عالی جِاہ اور رشنا کا نکاح پڑھوادیں رمصتی بعد میں ہوتی رہے گی۔''

"بات توتم نے میرے دل کی کی ہے تگر میراایک ہی بيه ہے ميں كيول چورول كى طرح اس كا بياہ كرول۔ ارے میں تو مہینہ پہلے ڈھولکی رکھواؤں گی۔'' مانو پھو یو نے برعزم انداز میں جواب دیا۔

'' یہ غضب نہ کیجیے گا' وہ جوعید پر ٹرک کے ٹرک بھکاریوں کے آتے ہیں نال وہ سب آپ کے دروازے پر جمع ہوجا نیں گے۔ابھی تک بھکار یوں کا دھریا نہیں ہوا' وہ یہاں ہوجائے گا پھروہ بارات کے ساتھ بھی جانیں کے سوچ کیجیے شطرنج کی بساط لگے گی آپ کی بارات با وشاہ ٔ وزیر پیدل سوارسب ہوں گے۔چورڈ اکوا لگ ریکی کرتے بھریں گئے اب بیڈھولکیوں یا لکیوں کا زمانہیں ہے۔'' دانیال نے ہولانے ڈرانے میں ذرا کسر نہ چھوڑی۔

"منه سے اچھے نیک الفاظ نکالؤ پہلے ہی ایے گھر میں یوں تالے ڈال کر بیٹھتے ہیں جیسے قرض خواہوں سے پیج رہے ہو۔''مانو پھو ہونچ بچے ڈرکئیں۔

''اسی کیے تو کہدرہا ہوں آج ہی نکاح پڑھوادین ا یک مہینے بعدلسی ہوگل میں ولیمہ ڈنردے دیجیے گا۔ بیروز کی چج جج سے نجات مل جائے گئ سب کوسکون مل جائے گا۔ وانیال نے کو ہا گرم و مکھ کرایک اور ضرب لگائی۔ ''تمہارے پھو یااورعالی جاہ ہے بات کرتی ہوں۔'' مانو چھو يو ذہنى خلفشار كاشكار جور بى تھيں \_"" تہمارى مال نے تو جیناد و بھر کر دیا۔"

"اب میں چلتا ہول نکاح کے گواہ کی حیثیت سے جب مرضی بلالیں ٔ سو کی اسپیڈ سے گاڑی دوڑا تا پہنچ جاؤں گا۔میری پھو پوخوش رہیں مجھے اور پچھ ہیں جا ہیے آ گیا۔ بیاری نے یول عجلت ظاہر کی کو یامشہود شرف کے کیے وازیں لگار ہاہو۔

بوانے کپ میں ایک گھونٹ بچی جائے کو بول گھورا جیسے بات ادھوری رہ جانے کا ذمہاس پر ہو۔

"ماراب تو اس جائے سے غرارے کرنے کا ول كرے ہے اللہ بخشے ہمارى مال املتاس كے بيتے يائى ميں جوش دے کرغرارے کرائی تھیں۔ شاید اس تھیکی (نی بیک) میں وہی کوٹ کر بھروئے ہیں۔"بغیر شکر کی جائے بركونى بھى الزام لگ سكتا تھا بيارى كوكمرے ميں بھنچ كر بھى بوا کی خود کلامی سے چھٹکارا نہ ملا البہنہ وہ پرسکون ہوگئی تھی گویا مریض خطرے کی حالت سے باہرآ گیا ہو۔ ● \* ●

'' بیٹا! آج کے زمانے میں بچوں کو دنیا جہان کی آ زادِي بي تم پر كوني جان دين كوتيار تبيس مولي ؟" مانو پھو نوعم وغصے کی کیفیت میں دانیال سے بوجھ رہی تھیں۔ "آپ نے صرف معلوم کرنے کے کیے مجھے حاضر ہونے کا حکم دیا تھا؟" دانیال نے برای معصوم شکل بنا کر سوال کیا۔

''ارے تمہاری ماں نے جینا دو بھر کیا ہوا ہے ہمیں ونیا جہان میں ذلیل کرنے کی ٹھان کی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ اگرتمهاری شادی رشناہے نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟''مانو پھو یو

" کیچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ بہت ہی اچھا ہوگا۔" دانیال نے بہت خوش ہو کر کہا۔

'جیتے رہو بس میں یہی سننا جا ہتی تھی تمہارے منہ ے ویسے کیاتم نے رشنا کوریکھا ہے؟''وہ یو چھنے لکیس۔ ''اللہ نہ دکھائے' کوئی حسرت نہیں ہے پھو پوآ پ اطمینان رکھیں۔' وانیال نے بھر پورنسلی دی۔ ''الله مهمیں بے حساب خوشیاں دکھائے میرے سر

ےایک بوچھتواترا'ارے مجھےتووسو ہے رہے تھے کہیں تم رشنا کو بسندتو مبیں کر بیٹھے جو تمہاری ماں زمین آسان ا کے میں نے ہیں۔''مانو پھو بونے سکون کا سانس لیا۔

آنچل ﴿فرورى ١٠١٣ء

الیں پھو یو چراغ لے کرڈھونڈ وتو نہلیں۔'' دانیال نے مانو پھویو کے وجود میں گویا ایک نئی روح پھونک دی تھی وہ معِرکہ کرنے اور فتح حاصل کرنے کے لیے بے تاب

**\*** 

" ویکھوآج تک میں نے بہت کھ برداشت کیا ہے اب نہیں کروں گا۔'' کمال فاروقی بری طرح برس پڑنے ان کی برداشت جواب دے گئی سمجھا سمجھا کر تھک گئے '' کیا کریں گے؟ لگے ہاتھ پیجی بتادیں۔''سعدیر ان کے گرھنے برسنے کامطلق اثر نہ ہوا۔

'' بدوقت بتائے گا' مجھے بتانے کی ضرورت مہیں۔'' انہوں نے کو یااب خون کے کھونٹ ہے۔

''وفت کسی کاانتظار نہیں کرتا۔''سعد پیرنے ای طرح بےخوفی سے ترکی بہرکی جواب دیا۔

'فشہر میں لڑ کیاں محتم ہو گئی ہیں جوتم ایک لڑ کی کے بیجھے پڑکٹی ہؤوہ بھی صرف آیا کی ضد میں۔ میں نے کہہ دیا آئنده مجھے اس ٹا یک پربات مت کرناورند .... کمال فارو تی نے جملہادھورا چھوڑ کر گویانیا بم پھوڑا۔

''ورنہ کیا کریں گئے گھرہے نکال دیں گے؟ نکال دیں..... میں بلال کے یاس امریکہ چلی جاؤں گی۔'' سعد بیانے وصملی دی۔

''ابھی چلی جاو' اس وقت ..... پیدیں ہی ہوں جس نے تمیں سال تہارے ساتھ گزارا کرلیا۔" کمال فاروتی نے قدم آ گے بڑھاتے ہوئے بزبرانے کے انداز میں

"تو دوسری کرلین بردااحسان کیاہے ہوگی کوئی مجبوری ورنه بھی کا ہاتھ پکڑ کر ہاہر نکال دیتے۔ آج تک بہن کو حہیں سمجھایا بس مجھ پر زور چلتا ہے مگر میں بھی ہار نہیں مانوں کی رشناہی میری بہوہنے کی ورنہ بیٹھارہے کنواراعمر کھر۔''سعد میے نہائی فیصلہ سنادیا۔

كمال فاروقي كوافسوس ہوا كەناحق اپيے قيمتى الفاظ ضائع کیے ادھرتو کوئی اثر نہ ہوااب خاموتی سے زینہ چڑھ READING

'' ہزار مرتبہ سمجھایا ہے کہ حالات ایک ملی میں بکڑ جاویں ہیں ُ دخت ہے کھر کارستہ لیا کریں پرمشہود میاں تو جانے کس ہوامیں ہیں کان مہیں دھرتے۔ 'بواجوعشاء کی نمازے فارغ ہوکر ہیچ میں مصروف تھیں ہو لئے لکیں۔ " ویسے بھائی کو جب دریہے آتا ہوتا ہے تو بتادیے ہیں آج تو دو پہر کے بعد سے ان کا کوئی فون بھی تہیں آیا۔ ملیجر بتار ہاتھاصاحب دومرتبہ باہر گئے تھے پھرواپس آ گئے تھے لیکن آٹھ ہے کے بعد سے ان کا کچھ پتا نہیں۔ یہاں سے تو گھر جانے کا ہی بتا کر نکلے تھے۔' پیاری بہت پریشان تھی کرنے کے انداز میں بوا کے پہلو میں بیٹھ کئی۔ بوانے بڑی شفقت سے پیاری کے سریر

رے تھے ہے۔ کو صبر کا نام دے رہے تھے۔

● ※ ●

فیکٹری سے نکلے ہوئے ہیں۔" پیاری کچن سے باہرآتے

ہوئے آ چل سے ہاتھ پوچھتے ہوئے متفکر انداز میں کہہ

'' پتانہیں آج بھائی کو کیا ہوا؟ سیل فون بند کرکے

''بیٹا! خیر کی دعا کرؤ بھی بھار در بھی ہوجاتی ہے۔'' '' لیکن آج توان کامیل فون دو کھنٹے ہے آف مل رہا ہے اصل پریشانی تو یہی ہے کہ فون کیوں بند ہے۔ میٹنگ میں بھی ہوتے ہیں تو میرافون ضرورا ٹینڈ کرتے

''ہاں بہتو واقعی فکر کی بات ہے ارے سوچ (سوچ) میں نگانا بھول گیا ہوگا۔''بواکی پر مردکی ایک دم ہوا ہوگئ جیسے تیسے کی بات سوجھ کئی ہو۔ وجہ جھ آ کئی ہو۔" فیکٹری میں لائث ہروفت ہوئی ہے وہار) ہیوی ڈیونی اسٹیڈ بائی جنزيٹر ہےاور بیٹری حارج کرنا تو بھول ہی نہیں سکتے۔ہر دومنٹ بعدتوان کی کوئی ضروری کال آ جاتی ہے۔ آج کل توسارابرنس ہی موہائل فون پر چلتا ہے۔'' پیاری کے لب ويسلج ميں كوئى تغير دا فع نه ہوا اور بيان كرتو بوا كويا مجر كررہ

آنچل&فروری&۲۰۱۱ء

Graffon

"اے ہال میں تھی تھیک بولیس پر کسی ہوٹل میں دعوت نہ کھاتے ہول۔" بوانے پھرخود کو دھوکہ دینے کی کوشش کی

''نہیں وہ مجھے کہہ کر گئے تھے کہ رات کومٹن کڑھائی اور ماش کی چھریری دال بنالینا اگر کہیں انوائٹڈ ہوتے ہیں تو پہلے سے بنادیتے ہیں۔'' بیاری نے بوا کا یہ قیاس بھی غلط کر دیا۔ اب بواسوج میں پڑ کئیں' جھریوں سے پٹے چہرے کو دیکھ کریوں مجسوں ہوتا تھا کہ بچے نے پزل جوڑ کر بڑھیا کا چہرہ بنایا ہو۔ چہرے کی ایک ایک سلوٹ رگوں کا تاثر دے رہی تھی۔

بتایا ہو۔' بیاری نے چونک کر بوا کی طرف و یکھا۔ تھیک ہی تو کہہر ہی ہیں بوا! دانیال کواگر کچھ بتانہیں بھی ہوا تو بھی شریک حال ہونے سے بچھ تو بوجھ ہلکا مدگا

''ایبا کروبیٹا! دانیال میاں کوفون ملاوُ جنے بیجھا نہی کو

'' بیاری ایک لوی بول۔'' بیاری ایک لمحہ ضائع کے بغیر اٹھ گئی' اس کارخ کچن کی طرف تھا جہال وہ بچھ دیر پہلے تک مصروف تھی اور موہائل وہیں پڑا تھا۔ کچن میں جاگر وہ موہائل لے کر باہر نہیں آئی بلکہ وہیں کھڑے کا کھڑے دانیال کے کر باہر نہیں آئی بلکہ وہیں کھڑے دہ کھڑے دانیال سے بات کررہی ہوگی تو بوااس کے چہرے کو بہت فور سے دیکھ رہی ہول گیا۔ بتا نہیں چہرہ کیا کہہ دے ویسے تو چہرہ ہروفت ہی بولتا ہے مگر موہائل ہروفت ہاتھ میں نہیں ہوتا اور نہ ہی دانیال سے بات کرنے کا کوئی موقع میں نہیں ہوتا اور نہ ہی دانیال سے بات کرنے کا کوئی موقع میں نہیں ہورہی تھی' بیاری کی کال آخراس کی کال کے دل کی دھڑکن غیر منظم ہورہی تھی بالآخراس کی کال رہیوہوئی۔

''ہیلو....؟'' دانیال کے ہیلو میں سوال بھی تھا اور ازحداحتیاط بھی۔

'' بیاری بات کرد ہی ہوں۔'' بیاری سننجل کر ہولی۔ اینے منہ میاں مٹھو بننے کی بھی صد ہوتی ہے ٔ دانیال کی رگ تو چوڑ کی مگر اس نے دل کی بات دل میں ہی روک لی۔

''خیریت ہے؟ یقیناً مشہود کی وجہ سے فون کیا ہے؟ لیٹ ہوگیا گھر نہیں پہنچا؟'' ''دی جی ۔۔'' یاری کی تا تکھیں خوشی ۔ حمکۂ لگیں'

کیٹ ہوکیا گھر ہیں پہنچا؟'' ''جی جی ہیں۔'' بیاری کی آئکھیں خوشی سے جیکنے لگیں' دل کوایک گونہ سکون میسرآیا۔''آپ کو پتا ہے بھائی کہاں ہیں؟ گھر کب تک آئیں گے؟'' وہ بے تالی سے پوچھنے گئی۔

۔ 'آپ کونہیں پہا تو مجھے کیا خاک پہا ہوگا' گھرلیٹ بہنچنے کی اطلاع گھر والوں کودیتے ہیں دوستوں کوئیس۔'
''مگرآپ تو کہدرہے سخے مشہود کی وجہ نے نون کیا ہے؟'' پیاری عالم تجیر ہیں آپ کی کال آنے کی صرف ایک ہیں ہو بہوں کیا اس نے کی صرف ایک ہی وجہ ہو گئی ہے کہ مشہود گھر مہیں پہنچا اور آپ کا اس سے ہی وجہ ہو گئی ہے کہ مشہود گھر مہیں پہنچا اور آپ کا اس سے رابط نہیں ہو پار ہا آخری راستہ بہی رہ جاتا ہے کہ جھے سے رابط کیا جائے۔' وہ بول رہاتھا اور بیاری گی آ تھے ہی رابط کیا جائے۔' وہ بول رہاتھا اور بیاری گی آ تھے ہی دو اول رہاتھا اور بیاری گی آ تھے ہی دو اول رہاتھا اور بیاری گی آ تھے ہی دو اول رہاتھا اور بیاری گی آ تھے ہی دو اول رہاتھا اور بیاری گی آ تھے ہیں دو ایس گی نہیں' کیا غلط کہہ رہا ہوں؟'' جی نے ہو اول گی تا درست اندازہ لگایا تھا۔ دو ایس گی نہیں' کیا غلط کہہ رہا ہوں؟'' وانیال کواس کی خاموثی تھی ۔

بی و میں انگل ٹھیک کہ رہے ہیں بالکل ٹھیک اندازہ ''آپ بالکل ٹھیک کہ رہے ہیں بالکل ٹھیک اندازہ '''

''اندازہ غلط ہو ہی نہیں سکتا' کوئی سامنے بیٹھ کر بات نہیں کرتا۔ دس مرتبہ سامنے ہے گزرجا تا ہے بیہ تک نہیں کہتا کہ جائے شخنڈی ہوگئی ہے دوسری بنادوں؟ وہ اگر میرا نمبرڈاک کرتا ہے تو .....؟''

''اچھاجھوڑیں۔'' پیاری نے گھبرا کرٹو کا بھرم ٹوٹے میں ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا'جب کچھ نہ ملنے کا یقین ہوتو بھرم کاسودانہیں ہونا چاہیے۔

''آپ کو بھائی کا جیھے پتا ہے ان کا سیل بھی آف ہے۔'' پیاری ابھی تک دانیال کے معنی خیز لہج کے گرداب میں چکرار ہی تھی۔جلدی سے مطلب کی بات کی یوں جیسے خوذکوسنجال رہی ہو۔

"' پیا تونہیں مگر پتا کر کے بتا تا ہوں ویسے تج ہے گی بات ہے اگر بندہ گھر ہے باہر ہواور تین چار گھنٹے ہے اس

See floor

ادراک تو ڈھلتی رات میں ہوتا ہے۔ روشی نہیں ہوئی مگر كاسيل آف مل ربا ہوتو بيكوئي انچھي علامت نہيں \_يقين تاریکی بھی نہیں ہوتی' گھنے گہرے بادلوں کی سیاہی کرلیناحاہے کہوہ اپنے سیل فون سے محروم ہو چکاہے۔' و سيل چين گيا ہے تو خودتو گھر آ جا ئيں اپنامہ گانيل خوف کا ہلکا ہلکا تازیانہ بھی مارتی ہے مگر صاف آ سان بھی تہبیں تھا کہ وہ ایف آئی آرکٹوانے کے لیے کسی پولیس سياه محسوس تبيس ہوتا۔

التیشن میں بیٹھے ہوں۔'' بیاری نے متفکر کہجے میں کہا۔ ''وہ میرا دوست ہےا تنا بے وقوف ہر کز نہیں ہوسکتا' پہلے بیل فون سے محرومی کا د کھا تھائے گھر جیب مزید خالی لرنے یولیس احیش بھیج جائے میری کال کاانتظار کریں

دانیال کوبھی تشویش لاحق ہوگئی تھی اس نے کوئی ہے معنی بات کرنے کے بچائے فوراً کال منقطع کردی تھی جو اس کی بریشانی کا خاموش اظهارتھا۔ پیاری سکھواضطراب کے مشتر کہا حساسات سے بیک وقت دوحارتھی۔ بات ہوگئ بھی آ وازین لی تھی آ گ برساتے سورج کے سامنے یائی سے لدے بال جھا گئے تھے۔ بھائی کی کوئی خبر نہ ملی رگوں میں دوڑتا بھا گنا خون چٹکیاں ہی لے

''اے بیٹا! مار کیا قاعدہ پڑھنے لگیس؟ دانیال میاں کیا بولتے ہیں؟ دل کو شکھے لگ رہے ہیں' کلیجہ منہ کوآ تا ہے۔' بوانے صدالگائی۔

ے سدارہ ان ''ایک منٹ بوابیّاتی ہوں۔'' پیاری باہر نیکلتے ہوئے یوں گھبرا کر بولی جیسے کسی نے اس کی چوری بجڑ کی ہو۔ اجھی سوچ نسی خوفنا ک اندیشے تک نہیں پیچی تھی اجھی دل کے بہلانے کو برامید خیالات محکے میں بانہیں ڈالے ہوئے تھے۔محبوب سے ہم کلای کے شرف نے خوش امیدی کے رنگ کومزیدمہمیز کردیا تھا۔

**6** 8 6

رایت کی سیاہی میں وهیرے وهیرے حیا ندی کھلنے لکی جن آنکھوں نے رات کی ابتدا اور انتہا دونوں کا نظارہ کیا ہووہ رات کی مل مل بلتی ادا کوخوب جانتی ہیں۔گھیے اندهیرے میں بھی جاندی جیسی چک ہوئی ہے جھیلتی رات بھی بھی تنجلک سیاہ نہیں ہوتی۔خود کا معمولی سا

گهری خاموشی ٔ رات کا پچھلا پہرٔ خلامیں جاندی جیسی چک ٔ بیانمول گھڑیاں انسان کواپنے آپ سے ملائی ہیں۔ الوہی خوش سے دوحیار کرتی ہیں' بھی بھی احیا تک جدا ہونے والوں کی یاد لیے وحشت ناک انتظار کا ذا كفته

انتظاراس وفت وحشت میں بدل جاتا ہے جب خاص وقت میں دروازے پر بڑنے والی تھا۔ سنائی نہیں وی بے۔جوانتظار نہ کراتے ہوں وہ انتظار کی سو کی پراٹکا دیں پھرو حشتیں ہال کھولے چہار سونا چتی محسوس ہوتی ہیں دل گھڑیاں کے پنڈولم کے ساتھ ہم رفض ہوجاتے ہیں اب تو حد ہوگئی ہی۔

رات کے تین نگارے تھے مشہود کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ بوا اور پیاری خوف اور وسواس کی حیادر کیلیٹے یول غاموش تھیں گویا کسی نے جبریہ خاموش رہنے کا حکم دیا۔ علظی ہے بول پڑیں تو سزایا نیں اس آن پیاری کے سیل فون نے ہولناک خاموتی کا سینہ چیر کرر کھ دیا بیاری کے یے حس وحر کت وجود میں برق دوڑ گئی۔ بوانجھی بول تحرک ادر پُرجِوش ہو عیں گویا میکے لے جانے والی سواری چو کھٹ سے تھی ہو۔ بیاری نے بے تابی سے بلنک ہوتا ہوانمبرد یکھااس کی آئکھیں خوشی سے حیکنے کیس۔

''مشہود بھائی … ہیلو بھائی … آپ کہاں ہیں؟ آپِ کاسِل کیوںآف تھا؟ ابھی آپ کہاں ہیں؟ کب تک گھر آجائیں گے؟ آپ نے فون کیوں مہیں کیا تھا'ہم کتنے پریشان ہیں کچھاندازہ ہے آپ کو؟'' بیاری ایک سانس میں بولتی چکی گئی۔ بوا بیاری کے سرے اپناسر جوڑ کرمشہود کی آ واز <u>سننے</u> کی کوشش کررہی تھیں دھان یان ی بیاری برگری پڑرہی تھیں۔

'' پیاری میری بات بہت غور سے سنو۔'' مشہود کی آنچل هفروری ۱۲۰۱۷ء

Graffon

"بوا! آپ آرام ہے بیٹھیں میں ذرا دانیال کوفون کرتی ہوں آپ فکرنہ کریں بھائی خیریت ہے ہیں۔" "ارے خیریت سے ہوتو تم اس سے دانیال میاں کو فون کیوں ملارہی ہو؟" بوانے پیاری کے چبرے کے بدلتے رنگ اپنی آ تھوں سے دیکھے تھے۔ ان کی تسلی کیونکر ہوئی۔"

''بوا پلیز مجھے دانیال سے بات کرنے دیں۔'' پیاری شدت جذبات سے جھنجھلا کر بولی ادر جلدی جلدی دانیال کانمبر ملانے گی۔ بوا خاموش تو ہو گئیں مگر یوں جیسے کسی نے آئی ہاتھ ان کے ہونٹوں پرر کھ دیا ہو۔

● .... ※ .... ●

مشہود سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے دانیال کی آتھوں میں نیندکانام دنشان نہ تھا۔اس نے دو گھنٹے پہلے پیاری کوفون کرکے کہہ دیا تھا کہ وہ خود ہی کال کرے گا آپ پریشان نہ ہوں میں تمام جانے دالوں سے رابطہ میں ہوں۔

اس نے ان تمام جگہوں پر رابطہ کیا تھا جہاں ہے مشہود کے ہارے میں کچھ پتا چلنے کا امکان محسوں ہوا تھا مگراب ہے ہی کی انتہا پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ بیاری کو کیسے بتائے کہ مشہود کا کچھ پتانہیں چل رہا۔ موبائل پر رنگ ہوئی تو گویا سو کھے دہانوں پر پانی پڑ گیا' اس نے دیکھا بیاری کی کال آرہی تھی شایدوہ اس کی کال کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی اس لیے اب خود ہی فون کررہی ا

ہے۔ ''ہیلو۔''اس نے ایک لمحد ضائع کیے بغیر کال ریسیو

''وہ میں نے آپ کو بیر بتانے کے لیےفون کیا ہے کہ ابھی مشہود بھائی کا فون آیا تھا۔''

''اوہ اچھا۔۔۔۔گڈینوز۔۔۔۔کہاں ہے وہ؟ اس نے اپنے سیل سے بات کی تھی؟''

''جی'آپ پہلے میری بات س کیجے۔'' پیاری کی گہری سنجیدگی نے واہموں کو جگادیا شاید ایک انسان کے

آ دازگویا کھائی کی تہہ ہے انجرر ہی تھی۔ ''جی بھائی بولیں مین من رہی ہوں۔'' پیاری بے قراری ہے بولی۔ ''میں کراچی شہرہے بہت دور ہوں۔''

"بیاری کا دل دھک سے رہ گیا 'بوانے پیاری کے تاثرات سے کچھ خوفناک کشید کرلیا۔ پیشگی دو ہنزا ہے سینے پر مار لیے۔" آپ بغیر بنائے شہر سے باہر چلے گئے میتو بہت غلط بات ہے۔" پیاری روٹھ گئی غصہ بہت آ رہا تھا۔ بوااب پیاری کی طرف یوں دیکھر ہی تھیں گویا دور بین سے نیاجا ند کھوج رہی ہوں۔

''خور نہیں آیا پچھلوگ مجھے لے کرآئے ہیں پانچ کروڑ کا بندو بست کرنا ہوگا۔ دانیال کو ابھی بتادینا کیونکہ تم پانچ کروڑ کا بندو بست نہیں کرسکتیں میرے بیل پرٹرائی مت کرنا۔ میرا فون ان لوگوں کے قبضے میں ہے اب تم میری آ واز نہیں من پاؤگئ پیسوں کے لیے بیلوگ تم سے رابطہ کریں گے اللہ حافظ۔'' رابطہ منقطع ہوگیا' میل فون ابھی تک کان سے لگاتھا۔

وہ کربلا کی رات ہی تو ہوتی ہے جب ایک بہن بھائی کے چھن جانے کے خوف میں مبتلا ہوتی ہے بھائی کی دائی جدائی پرصبر آ جاتا ہے۔ بھائی کے جدا ہونے کے خوف میں قیامت کی بے قراری ہوتی ہے گویا نزاعی اضطراب کے مثل ہوتی ہے سے بیتے افراری۔

"ارے کھ بولو بیٹا! کہاں ہے میرابچہ؟ کیا کہدہ ہے تھے مشہود میاں۔" بواوحشت زدہ ہوکر پیاری کو جھوڑنے کلیں۔

پیاری کے لیے دہرے عذاب سے خودکو سنجالنا تھا' بواکو تا گہانی کی کوئی جھوٹی کہانی سناناتھی۔ دانیال کوفون کرنا تھا' بانچ کروڑ کا بندو است کرنا تھا۔ بھائی کو زندہ سلامت دلیمنے کی تڑپ میں اتن قوت تھی کہ لرزتی ٹانگوں میں خون کے بجائے فولاد دوڑنے لگا۔ اس نے بوا کو دونوں ہاتھوں سے خود سے پرے کیا' آن کی آن میں انتخاص الت میں تغیر ہریا ہوا۔

آنچل انچل اندوری ۱۰۱۳%ء 37

خیالات کی لہریں' الفاظ ہے زیادہ تیز سفر کرنی ہیں اور حواس کواین گرونت میں لے لیتی ہیں بیاری کے کچھ کہنے ہے پہلے اس کی پھٹی حس نے خبر دارسا کر ویا تھا۔ ''جی بولیے' ن رہاہوں'' ''وہ ہمیں فائیو ہنڈریڈ لیکس (پانچ کروڑ) کا

بندوبست کرناہے بوابھی جاگ رہی ہیں پلیز نو کراس کوچن'اف یاسیل وین پلیز کم ٹو مائی ہاؤس (اگر ہو سکے تو گھرآ جا تیں)۔"بوا کی وجہ سے پیاری نے الکش میں بات کی اور بغیر کوئی جواب سے فون بند کر دیا۔ دانیال تو یا چے کروڑس کرہی اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ یا کچ کروڑ کا بندوبست بات فورأ سمجهآ كثي تكى دماغ كو گويا اليكثرك شاک لگا تھا ہے لیکنی کی کیفیت اسے نارمل ہونے نہیں د سے رہی تھی جنبش محال تھی۔

سارا رومانس دهواں بن کراڑ گیا مشہود کی جگہ پروہ بھی تو ہوسکتا تھا اس وقت پیاری پر کیا گزرر ہی ہے ایک تنہا جوان لڑکی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ سراب جیسا بوڑھا سہارا.... چند کھوں میں اس نے کیا کچھ ہیں سوچ

₩ ₩ ₩

''بٹیا! بیددانیال میاں ہے کیا گٹ پٹ کررہی تھیں' کیا چھیارہی ہو۔ ارے بتادو جب تک وفت پورانہیں ہوتا نہیں مرول گی۔'' بوا کو بہلانا آ سان نہیں تھا بیاری نے اپنی عقل مجھاور محد دو تجربے کی روشی میں حفظ ما تقدم کا انداز اپنایا تھا مگر بوانے دنیامیں ایک عمر گزاری تھی۔وہ بیاری کا چہرہ پڑھر بی تھیں اس کے ادھورے جملوں سے مضمون ترتيب ويربي تفيس

''بوا بھائی کے ساتھ چھوٹا سا حادثہ ہوگیا ہے۔ رات بھرکی بات ہے وہ کل گھرآ جا ئیں گے۔''ناچار پیاری کو وهن والمايرار

"ائے ہائے .... میں تو پہلے ہی کہتی ہوں بیٹا یہ موڑ ہےاہے گھوڑا بنا کرمت دوڑایا کرؤ مگر آج کل کے بیچے 

سب کے بچول کی حفاظت کرنا۔'' بوااب آ کچل پھیلا کر روتے ہوئے دعا ما تکنے لگیں ان کی تڑپ اپی جگیہ مگر پیاری کو تھوڑی سہولت مل گئی تھی اس نے پوا کا ذہن کسی سمت لگانے میں کماحقہ کامیانی حاصل کر کی تھی۔ ''اچھا بوا! پلیز آپ روئیں مت' میرا تو خیال کریں

میں آپ ہے زیادہ رو کر دکھا ملتی ہوں۔ آپ کوتو شکر کرنا

عاہیے کہ بھائی کافون تو آ گیا۔'' ''ارے بچھے تو بچے کا خیال آرہا ہے کہیں چوٹ زياده تونېيس لگ گئي۔''بواتڙ پ ڪر پوليس\_ ''اگر خدانخواستہ زیادہ چوٹ لگتی تو خودفون کر کے بات کرتے؟" پیاری نے وزنی دلیل دیے کر ہوا کو

خاموش کردیا۔ ''تو بیٹا! دانیال میاں ہسپتال جارہے ہیں نال وہ تم کیا بندوبست کرنے کا بول رہی تھیں۔'' بوا کو احیا یک بیاری کی بات چیت یادآ گئی جووہ دانیال ہے پچھ در قبل فون بر کرر ہی تھی۔

''وہ ہیبتال کابل ادا کرناہے اس کا بیندوبست کرنے کے لیے کہدرہی تھی۔'' وہ بوا کو بہلا رہی تھی اورایٹا پیرحال تھا کہ رواں رواں مکمل حالت خوف میں اللہ سے دعا گو

''یانچ کروڑ … چوہیں گھنٹے میں یانچ کروڑ کہاں ے آئیں گے؟" بیاری کے سر پر یا کچ کروڑ کا آسیب ينج كازكر بينه كياتها\_

"بوا پلیزآپ ای کمرے میں جاکرآ رام کرلیں، رات بھر جاکیں کی تو آپ کی طبیعت خراب ہوجائے گی۔'' پیاری کواذیت کی اس گھیڑی میں بوا کا وجود بوجھ محسول ہور ہاتھا۔ ساعتیں دہلیز پر لگی تھیں جن آ ہٹوں سے ربگھرتے تھے جے وہ آہٹیں بے نام ی ہورہی تھیں بس سر کسی کواس ونت آنا جاہیے تھا۔ ایک وجود در کارتھا جس کی موجودگی خوف وسرِ اسٹمکی کی کیفیت سے نجات دلادے كوئي بهي وجود كوئي خيرخواهٔ مسيحاعم گسار.....خواه اس كا کوئی نام ہو یا وہ بے نام ہو۔اس خوفناک قیامت خیز

ONLINE LIBRARY

FORPAKISTAN

رات میں دوسراہٹ کامضبوطاحیاس....

جس بہن کا بھائی کسی بلا میں گرفتار ہواس بہن کی آئھوں میں حسین سپنے ڈیرانہیں ڈالتے۔واہم وسوئے اندیشے قیاس آج کی رات کے دامن میں کیا نہیں تھا۔آن کی آن میں دل کا مہمان رخصت ہوا۔مشہود کا دوست دانیال باقی رہ گیا' آج کان آ ہٹوں پرنہیں مشہود کے دوست دانیال کی کار کے ہارن پر لگے ہوئے تھے ایک خمارتھا جوائر چکا تھا۔

ایک بازی تھی جوادھوری رہ گئی تھی کی لگتا تھارات قیامت تک کے لیے تھہر گئی ہے۔آ گے کیا ہونے والا ہے؟ سوچ کی اڑان محدودتھی ذہن نے کام کرنا بند کردیا تھا بھھرے بھرے خیالات ۔۔۔۔۔گویا شطر کے کرے پڑے مہرئے تاش کے بے ترتیب بکھرے ہوئے پڑے مہرئے تاش کے بے ترتیب بکھرے ہوئے

● ※ ●

''کیا کہدرہے ہودانیال؟''کمال فاروتی نے بیڈروم کادروازہ کھولاتو نیند کھری آسکھیں ٹھیک سے کھل بھی نہیں رہی تھیں لیکن جب دانیال نے کمال اختصار سے ہوئی شونی بیان کی اور گھر سے جانے کے بارے میں مطلع کیاتو نیند کا خمار یوں اڑنچھو ہوگیا جسے تھیلی پر چمکتا ہوا پانی کا بلبلہ آن واحد میں غائب ہوجا تا ہے۔

'' ٹھیک کہدرہا ہوں پایا!'' دانیال کا انگ انگ دکھ سے ٹوٹ رہاتھا۔

''دوالوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ پانچ کروڑ تاوان ادا کرسکیں؟'' کمال فاروقی بہت آ ہستہ آ واز میں پوچھر ہے سے سعد یہ بنیند کی اتھاہ گہرائیوں میں اتری ہوئی تھیں۔ مونے سے پہلے تھی بھڑ پبلنس پھائلی تھی، ہائی بی پی شوگر' الرجی اور نہ جانے کون کون سے عارضے گنوائی رہتی تھیں۔ میڈ ایس توان کی زندگی کا حصہ بن چی تھیں۔ جائے پھر دوسرا خیال نے بہی سوچا تھا کہ خاموثی سے چلا جائے پھر دوسرا خیال بہی آیا کہ نہ جانے واپسی کب ہو اصولاً اخلاقابا ہے کوبتا کر جانا چاہیے۔

''پاپامیں یقین سے کچھ کہنہیں سکتا' مشہود کی ایک فیکٹری ہےاور چھسوگز کا دہ مکان جس میں وہ لوگ رہتے ہیں۔ وہ بھی پرانے زمانے کا بنا ہوا ہے اب مشہود کے پاس کیش کتنا ہے بیتو وہی جانتا ہوگا۔''

'' ہوں ''' کمال فاروقی نے ہنکارا بھرا۔ وہ گہری سوج میں تھے۔'' گمرتم اس وفت ان کے گھر جا کر کیا کرو گے؟ اگر پولیس ڈیپارٹمنٹ سے مددلینا ہے تو میں اپنے دوست غازی امین کوفون کردیتا ہوں ۔مشہود کے گھر نے کوئی بھی جا کر بات کرسکتا ہے۔'' کمال فاروقی نے بیٹے کی سراسیمہ حالت کے پیش نظر اخلاقی تعاون کی پیشکش کی۔'

''وہاں۔۔کون جائے گا؟ مجھے بی جانا ہوگا۔''وانیال نےسوچتے ہوئے کہا۔

سے رہے ، دہے ہوں۔
''کیوں'اس کے گھر سے کوئی نہیں جاسکتا؟''
''مشہود کی جیموٹی بہن اور الن کی بوڑھی گورنس کے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہے۔'' دانیال نے باپ کو یاد ولایا۔
'' بیسے والے آدمی کا حافظ عام باتوں یا غیر متعلقہ لوگوں کو یادر کھنے کے معالم میں بہت کمزور ہوتا ہے۔''
یادر کھنے کے معالم میں بہت کمزور ہوتا ہے۔''
اوکے ٹھک ہے جاؤ الن لوگوں کو مورل سیورہ وہ

''او کے تھیک ہے جاؤ ان لوگوں کو مورل سپوٹ دؤ وہاں پہنچ کر فون ضرور کردینا۔ تم مانو گے نہیں ورنہ میں تمہیں اس دفت گھر سے جانے کی اجازت ہر گزنہ دیتا۔ اس طرح کے دافعات ہوتے ہیں توسب کواپنے بچوں کی فکر پڑجاتی ہے۔''

"کھیک ہے اب میں چلوں گائمی کو بتادیجے گا۔"
بات کرتے کرتے کمال فاروقی کمرے سے باہر نکل
آئے تھے اور کاریڈ درمیں ہی بیساری گفت وشنید انجام کو
پنجی تھی۔ دانیال نے پورچ کی طرف قدم بروھائے۔
"ایک منٹ میری بات سنو دانیال!" کمال فاروقی
کی آواز نے اس کا تعاقب کیا۔ دانیال رک کر پیچھے پلٹ
کرد کھھے لگا۔

''جی پاپا؟'' ''دیکھو.....زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔

آنچل هفروری ۱۰۱۳% و 39

یا چے دس لا کھرو ہے کی بات ہوتی تو میں کچھ سوچھا مگر بات کروڑوںرویے کی ہے جھے سے بہت زیادہ امیدیں مت لگاناالبنته میں بیگوشش ضرور کروں گا که کروڑوں دینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ میں اینے الرورسوخ سے معاملہ سنجالنے کی کوشش کرتا ہوں۔'

قرآن انسان کی فطرت ہے ہمکلام ہوتا ہے اللہ تو صاف صاف کہتا ہے تمہارا مال اور اولا دتمہاری آ زمائش ہیں۔لہذا پہلی فرصت میں کمال فاروقی کوایئے جمع شدہ مال كاخيال آياكماس نازك موقع يركهين دانيال دوست کی خاطر کروڑوں کا مطالبہ نہ کردے۔حفظ ماتقدم کے تحت انہوں نے صاف گوئی سے کام لیا تھا' دانیال کے ہونٹوں پرایک اداس ی مسکرا ہے معودار ہوئی۔

''تھنگ ہو پایا جو کچھآ پ کرنے کے لیے کہدرہے بِنُ بِيهِي بهت بِخُ اللَّهُ حافظ '' وه كاركي طرف برُ هر ما تَفَا اور کمال فاروقی سوچ رہے تھے شاید برا مان گیا مگر سب برجھاس کے کیے تو بنایا ہے۔

"جیسے ہی دانیال میاں پہنچیں انہیں بولوجمیں ابھی ای وقت اسپتال کے کرجا ئیں' جب تلک اپنے بچے کو نہیں دیکھوں گی تو کسی کروٹ چین نہیں آئے گا۔'' ''ہوں۔'' بیاری نے بوا کی ہات س کر بمشکل ہنکارا بحرائره ره كربھائى كاچېرەتصور ميں انجرر ہاتھا۔

'' پتائہیں اس وقت بھائی کا کیال حال ہے؟ انہوں نے کچھ کھایا بھی ہوگا؟ نیندتو کیا خاک آئے کی میں انہیں سوچ رہی ہول وہ مجھے سوچ رہے ہوں گے۔ بیلوگ تو بہت ظالم ہوتے ہیں مال کی بھوک درندے کی بھوک ے زیادہ وحشت ناک ہوتی ہے۔ ہائے میرے الله ....!" بيارى نے وال كرسينے پر ہاتھ ركھ ليا۔

''یااللّٰدمیرے بچے پردم کرنا' کے مال باپ کا بچے ہے یہ یالی من کیے کیسے ہولائے دے رہا ہے۔ ' بوا بھی انجانے اندیشوں ہے لرزرہی تھیں ہاتھ مل رہی تھیں۔وہ مشہور کے خیال میں اس درجہ متغزق تھیں کہ پیاری کی اسلام اسلام کا اسلام کی اسلام کی کا سازی کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی کا سازی کی اسلام کی کا اسلام

حركات وسكنات يردهيان تبيين جاتاتها\_ پیاری خوف و وحشت کی اس منزل بر تھی جہاں اعصابی نظام مفلوج ہوکررہ جاتا ہے آئکھ میں آنسونہیں ہوتے عالم تخیر میں بے تکان سفر شروع ہوجاتا ہے۔ روح .... کا تنات کے کون کون سے روزن سے آ تکھ لگا کرنہیں جھانتی ؟ تجسس' تحیرا سے طافت پر واز دیتے ہیں' قیاس کے برلگا کروہ ہراس جگداؤ کرجانا جا ہتی ہے جہاں ےاسے سکھ کی نوید ملنے کی آس ہوتی ہے۔

ہرخیال وسوسے میں وھل رہاتھا ہراندیشہ الہام کا لبادا لیبیٹ رہا تھا۔ مرغ کی اذان نے رات کی زنجيرين كنف كاعلان كيا اور كيث بردانيال كى كار كامارن سنائی دیا۔ بوا کے نٹرھال وجود میں برق بی کوند گئی جبکہ پیاری نے کار کا ہاران س کر بول گہری سائس کی جیسے کسی نجات دہندہ کے آنے کا یقین ہو گیا ہو۔

''ارے تم بیٹھو بیٹا' میں یو چھ کر کھولتی ہوں۔'' بوا کو ابھی بھی گویا دانیال کی آمد کا یقین نہیں تھا۔افتاد اس پر متنزا درات کا آخری رات پهر بوا کی فرض شناسی میں دوسو فيصداضا فدخود بخو دموكما تفا\_

بیاری کو بول بھی اٹھنا محال تھا' غنیمت تھا کہ بوانے اسے مشقت سے بیجالیا۔ ایک ونت تھا کہ اس ہارن کو سننے کے لیے کان باہر کی طرف ہی لگے رہتے تھے ہر گزرتی کاردل دھڑ کانی تھی۔

آج کاررکی ہارن کی آواز فضامیں ابھری مگر کچھ بھی نہ ہوا یا بچ کروڑ بڑی حقیقت ہے جب یا بچ کروڑ ا کٹھے د میکھنے کی فکرنگی ہوتو دل صرف خون پہپ کرنے والی مشین

'' وانیال میان!''بوا کنفرم کرر ہی تھیں۔ ''جی بوا! گیٹ کھو لیے۔'' دانیال کی آ واز پیاری کی ساعت سے نگرائی۔ آج اس کی آواز سے لگا جیسے وہ جربیہ بولا ہو۔زبان ہلانا چٹان سر کانے کے برابرتھا۔ آہتہ آواز ٹو ٹا ہوالہجۂ سنجیدگی تفکر سب ہی کچھ تھا چندلفظوں میں۔ گیٹ کھلا' دانیال اندرآ گیا' پیاری ای طرح اپنی جگہیٹھی

FORPAKISTAN

گے ''بواکے کہجے میں از حد مایوی تھی۔

"جی میں تو آپ کے خیال ہے آ گیا ہوں کہ آپ پریشان ہوں گئ کہیں آپ کی طبیعت نہ خراب ہوجائے۔''دانیال کونوراً مناسب جواب سوجھ گیا۔

''الله میری زندگی بھی میرے بیچے کو دے دیے اس کے کھانے کھیلنے کے دن ہیں۔میرا کیا ہے آج مری کل دوسرادن جہان جھوٹے مارجان چھوٹے بوا کی آس ٹوٹی تو

كلفت ميں مبتلا ہولىئیں۔

''بوا! آپ تھوڑی در سوجا ئیں جا گئے سے طبیعت خراب ہوجائے گی۔ ہوسکتا ہے ملجے ملجے ہیںتال جانا یڑے۔'' پیاری کے لیے دہری مشقت تھی' عظیم دکھ سہنا پڑر ہا تھا۔ بوا کو بلور کی طرح سنجلنا بھی ضروری تھا سن رسیدگی اینی انتها پرتھی عم کا ایک جھٹکا بھی بر داشت نہیں

''آ پہھی بواکے ساتھ تھوڑار بیٹ کرلیں '' دانیال بیاری سے مخاطب تھا۔

"آب بھائی کے کمرے میں آرام کر سکتے ہیں میں لفل پڑھنے اینے کمرے میں جاریی ہول باتو حصوصی وعاؤں کاوفت ہے جب تک بھائی گھرنہیں آ جا ئیں گے مجھے نینز نہیں آئے گی۔ ہوا ایسے میں آپ کو نیند کی گولی دیتی ہول کی کھدریسوناآپ کے لیے بہت ضروری ہے۔"

پیاری بیک وقت بوااور دانیال سے مخاطب بہوتی۔ ''ارے بیگولیاں تو کمال بن کر چیک گئی ہیں'نیند کی گولیٰ بلڈ پریشر کی گولیٰ جوڑوں کے درد کی گولیٰ شوکر کی کولی.....میری جان پر بنی ہوئی ہے جمہیں سونے جگنے کی بڑی ہوئی ہے۔''بواطو ہا کر ہااٹھتے ہوئے بروبردانے

بوا كونبيس بناتها مكر در در ديوار دريخ كيحل يودي بوكن ویلیا' مارننگ گلوری' منی پلانٹ سب آئیس میں سر گوشیاں كردے تھے كہاں ہے ہارا بيارا؟ جس كے قدموں كى آ ہوں سے ہم زندگی تازگی کشید کرتے ہیں۔کوئی جاکر اسے بناتو وے کہ ہم تو بہت اداس ہیں۔ پیاری بوا کوسہارا

'السلام علیکم!'' دانیال نے پر تفکر کہیج میں پہلی بار بیاری کو بہت توجہ ہے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ آج نظر خیال کے ساتھ میسو تھی ایک پریشان حال دوہیرے يريشان حال كود مكور ما تفانظر جران كى مشقت تهيس كلى \_ ' وعليكم السلام!'' ميلي ميں بچھڑے بيچے كوكوئی شناسا نظرآ گياتھا۔

''اور کوئی فون تو نہیں آیا؟'' دانیال کی تمبیحرآ واز

''اے بیٹا! مارآ گ رگاؤ ان فونوں کؤ جمیں تو بس بچے کئے پہنچادو۔الٹوآ پکو جیتار کھئے جگ جگ جیو۔ سات بیوں کا منہ دیکھو۔" بوا دعا کے نذرانے لٹانے لکیس۔سات بیٹوں کی دعامن کرلاشعوری طور پردانیال کی نظیریں بیاری کی طرف آتھی تھیں۔

سی من جا ہے سے بیدعاملتی تو وہ بوا کوشرارت سے نوک کر کہتا۔''بوامیری ہونے والی نازک ی بیکم کا تو خیال کریں اسے سات بیٹے وے دیئے تو میرا لائن میں آ تھواں تمبر ہوگا' سات ہیٹوں کے بعد میرا خیال کون

''بوا! ہمیں تو خود پانہیں کہ شہوداس وقت کہاں ہے تو آپ کو ..... وانیال نے جواب دیناشروع کیا۔ بیاری تڑپ کرا بی جگہ ہے کھڑی ہوگئی۔ دانیال اس کے بالکل قریب کھڑا تھا' بیاری سروقیراس کے مقابل کھڑی ہوئی تو يول لكاعكس اورآ تمين كامنظر تخليق موكيا مو

میں نے بوا کو بتادیا ہے کہ ابھی میہ پتانہیں چلا کہ بھائی نس ہیتال میں ہیں البت یہ بنادیا ہے کہان کو معمولی چوئیں آئی ہیں ڈرپ لکی ہوئی ہے۔" پیاری ایک سانس میں بولی اور دانیال کوسب سمجھآ گئی۔ "جی بوا! پیاری تھیک کہہر ہی ہے۔"

''ائے تو بیٹا! آپ کواس اندھیرے میں موٹر دوڑانے کی کیا ضرورت تھی میہاں تو آس لگائے بیٹھے تھآ پ کے سنگ جا کراپنے بچے کو دیکھیں گئے کلیجہ ٹھنڈا کریں READING

آنچل شفروری ۱۰۱۳% م

Staffon

دے کراندر کی طرف جارہ کھی۔

وانیال سوچ رہا تھا' وہ رات یہاں کیوں گزارے؟ اے پولیس انٹیشن جا کرمعلوم کرنا جاہے کہ پولیس اس سلسلے میں کس طرح کا تعاون مہیا کر شکتی ہے جبکہ تاوان کے لیے صرف ایک فون کال آئی وہ بھی مشہود کے اپنے

**\*\*** 

''آپ فیکٹری بیل کردین یا پچ کروڑ کی تو کوئی بھی خرید لے گا۔'' پیاری کو ایک بل قرار نہ تھا' دانیالِ ابھی مشہود کے بستر پر لیٹا ہی تھا کیہ پیاری ساری نزائتیں مصا نیس بالائے طاق *ر کھ کر بھ*ائی کے بیڈروم میں داخل

اس کے ہونٹ خشک ہوکر سفید محسوس ہورہ تھے' رات کی رات میں آئمھول کے گردسیاہ حلقول نے ڈیرہ ڈال لیا تھا۔ بکھرے بال بے ترتیب دویئے کے ساتھ حالت د يوانگي ميس د كھاني۔

''میں آئی در ہے یہی کچھسوچ رہاتھا' پولیس ہے مدد لینابہتر سکی کام ہے۔'

« نہیں نہیں ۔ آپ کوئی رسک نہیں لیں گے۔ میرے بھانی کو بچھ ہوا تو میں آپ کومعاف نہیں کروں گی سید ھے سیدھے فیکٹری سیل کریں۔اب ان اوکوں کا فون آیا تو میں ان سے دو دن کا ٹائم لے لوں کی اور پتا كروں كى كەپىيےكہاں پہنچانا ہيں؟"

'' پیاری! دودن میں فیگٹری کیسے سیل ہوگی؟ فیکٹری مشہود کے نام ہے ڈاکومنٹس پراس کے دستخط ہوں گے۔ کوئی اتنا بڑا ہدروجیس ملے گاجوفائل لے کرہمیں یا کچ کروڑ دے دے۔میرے فادرآج کچھکریں گےآپ يريثان نه مول بـ " دانيال نے تھے تھے تھے تھ مال لہج میں سلی دینے کی کوشش کی۔

''خوش کے رنگ تلی کے بردوں کے رنگوں کی طرح کیے ہوتے ہیں جانے منتے بنتے ایک دم سے کیا ہوجا تا ﴾ کیت کس جہان میں ہجرت کر جاتے ہیں۔ بھی آنچل&فروری&۲۰۱۲ء

ہم خوب صورت تھے بازگشت کا ئنات کا اعاطہ کرلیتی ہے بقیهٔ عمر ملال کالبادہ اوڑھ کیتی ہے۔

کون کہدسکیا تھا یہ دوروحیں بھی فاصلوں پر ہوتے ہوئے ہم رفض تھیں ۔ دونوں رومانس کا حتمی مرحلہ طے کے بغیر کتنے پر مکٹیکل اور تجربہ کار ہو گئے تھے۔

آ دمیت کے لبادے میں چھے ہوئے درندے مال مہیں لوٹ رہے تھے کا ئنات میں پھیلی ہوئی ابدی سچائی كولوش كردي تقي

"اب فون آئے تو آپ بات نہیں کریں گی میں ان لوگوں ہے بات کرتا ہوں کوشش کروں گا کہ وہ ایک کروڑ برراضي موجا ميں۔

''ایک کروڑ بھی کہاں ہے آئیں گے؟ ہوسکتا ہے بھائی کے اکاؤنٹ میں ہوں مگر ہم ان کا اکاؤنٹ تو آ پریٹ نہیں کر سکتے۔'' مالوی نے گویاسینہ پیٹا' سر پر دو ہتٹر مارئے وہ مایوسی جوسو فیصد ہوتی ہے ہرآس امید

''میں یایا ہے بات کروں گا بیآ پ مجھ پر چھوڑ دیں اوراب ایناسیل فون مجھے دے دیں کیوں کہان لوگوں کی کال کئی بھی وقت آسکتی ہے اور پلیز خودِ کوسنجالیں۔' آ خری جملے کے ذریعے پھرا پنائیت سرز دہوگئ آجاڑ ویران پیاری کو پُر بہار دیکھنے کے لیے وہ سب پچھ کر گزرنے کے کیے تیار تھا۔

₩....₩....(

'' د ماغ تو خراب نہیں ہے اس لڑکے کا؟'' سعدیہ شدید بریشانی اور غصے کی کیفیت میں بات کرہی تھیں۔''آپ نے اے گھرہے جانے کیوں دیا؟ اس طرح بو وه بھی ان کر ممتلز کی نظروں میں آ جائے گا۔ سعدیہ کی حالت ایسے تخص کی سی تھی جس کی جمع پوجی داؤپر لگ گئی ہؤجی کھول کرشو ہر پر برس رہی تھیں۔ ''اگر ونیا تمہارے رنگ میں رنگ جائے تو ..... انسانیت کا جنازہ نکل جائے ۔ابھی میرے مٹے جیسے کچھ لوگ دنیامیں انسانیت کی شرم رکھے ہوئے ہیں۔" کمال

طرف دیکھاجس کی آنکھوں سے نسوموتیوں کی صورت ٹوٹ ٹوٹ کرگرر ہے تھے۔ ''کیا کہا انہوں نے ؟'' وہ آنسو تھیلی سے یو نجھتے ہوئے برس بے مبری سے بولی۔ ''ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے پانچ کروڑ سے ایک پائی کم نہیں لیس گے۔' دانیال کم صم انداز میں گویا ہوا۔ ''اگر پانچ کروڑ نہ ہوئے تو میرا بھائی گھر نہیں آئے گا۔'' پیاری اتنا کہ کر بلک بلک کررونے گی۔کل رات سے اب تک اس نے خود کو بہت سنجالا تھا مگراب جسے حوصلہ جواب دے رہاتھا۔ حوصلہ جواب دے رہاتھا۔ ''پلیز آپ روئیں نہیں' میں گھر جارہا ہوں پایا سے

ہوں بات کہاں تک پیچی۔'

''آپ گھر اور فیکٹری کے بیپرزا پنے پاپا کودے کران

سے پاپچ کروڑ لے لیں۔ آج سے میدگھر اور فیکٹری آپ

کے پاپا کی ہیں بس وہ مجھے پاپچ کروڑ دے دیں بلکہ آپ
مجھے ان کے پاس لے جا عین میں ان کی منت کرول
گی۔'' بیاری کے آنسونیس تھم رہے تھے۔دانیال کے دل
نونی ہرگز نہیں تھا کہ بیاری کو گلے سے لگا کراس کے آنسو
بونچھ ڈالے اور کے آگر میرے دام لگ سیس تو تمہارے
بونچھ ڈالے اور کے آگر میرے دام لگ سیس تو تمہارے
بونچھ ڈالے اور کے آگر میرے دام لگ سیس تو تمہارے
بونچھ ڈالے اور کے آگر میرے دام لگ سیس تو تمہارے
بونچھ ڈالے اور کے آگر میرے دام لگ سیس تو تمہارے
بونچھ ڈالے اور کے آگر میرے دام لگ سیس تو تمہارے
بونچھ ڈالے اور کے آگر میرے دام لگ سیس تو تمہارے
بونچھ کی کے طور کا جات کرتا ہوں آپ خودگو تھی سنجالیں

بات کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی ایروچ کی ہوگی و مکھتا

''اہی تک سنجال ایا ایک ہفتے تک کیے سنجالوں گی'' پیاری نے بمشکل آ نسورہ کے۔ ''بہت مشکل گھڑی ہے بیاری! کمال ہیہ ہے کہ ہم پھر بھی جی رہے ہیں۔ابیا ہی ہوتا ہے فون پرآ پ سے رابط میں رہوں گا'اپناخیال رکھنا۔'' اتنا کہہ کردانیال بڑی سرعت سے کمرے نکل گیا۔اور پیاری جاتے ہوئے وانیال کود کیھنے کے بجائے ڈیڈ بائی آ مجھوں سے مشہود کی بڑی سی تصویر جو بیڈ کے سر ہانے آ ویزال تھی د کیے رہی فارد فی بیگم کے جارعانہ انداز پر بری طرح تپ گئے۔
''آج کل کے حالات دیکھ رہے ہیں نال ہماری
انسانیت کسی کام نہیں آئے گئی کسی پر اثر نہیں ہوگا اس
انسانیت کا۔'' سعدیہ ہارماننے کی عادی نہیں تھیں۔''اس
کی تو صرف ایک فیکٹری ہے تواٹھا کر لے گئے ہیں یہال
تو انہیں خزانے فین ہوئے دکھائی دیں گے۔ باپ گروپ
آف کمپینیز کا چیئر مین ہے ذرای بھی من گن لگی اللہ تو بہ
استغفار ۔۔۔'' سعدیہ خود ہی اپنا جملہ مکمل نہ کر پائیں'
انجائے خوف ہے فوراً تو بہاستغفار کرنے گیس۔

'' چلواس بہانے مہیں بھی استغفار کرنے کی توقیق تو ملی اب میراسر کھانے کی ضرورت نہیں فون کرکے کہددہ گھر آ جائے ادران لوگوں کوان کے حال پرچھوڑ دے۔'' کمال فارو قی صبح کا اخبار ٹیبل پر پٹنج کردوبارہ اپنے بیڈروم میں چلے گئے۔

" " میری ہر بات غلط لگتی ہے بڑے آئے انسانیت والے "سعدید بربر المیں-

● ※ ●

''تم لوگ انجھی طرح جانے ہوکوئی پانچ کروڑ تکیے

کے نیچے رکھ کرنہیں سوتا جو بندہ اتنی بڑی رقم کے لیے

ہماگ دوڑ کرسکتا ہے وہ تو تمہاری قید میں ہے۔ ہم بہت

کوشش کرلیں بچاس لا گھ سے زیادہ کا انتظام نہیں کرسکیں

گے۔' دانیال فون پر بات کررہاتھا اور پیاری سانس

رو کے بن رہی تھی ۔ جم م نہایت ہوشیاری سے ابنا کھیل

کے نمبر سے آئی تھی ۔ مجرم نہایت ہوشیاری سے ابنا کھیل

میں ٹرلیس ہونے کے امکانات بہت قوی ہوجاتے ہیں سو

میں ٹرلیس ہونے کے امکانات بہت قوی ہوجاتے ہیں سو

میں ٹرلیس ہونے کے امکانات بہت قوی ہوجاتے ہیں سو

میں کیا تھا۔

میں کیا تھا۔

''بچاس لا کھ میں کیا ہوگا؟'' ''تو بھر ہمیں ٹائم دو اور ہمارے بندے کا خیال رکھو۔'' یہ کہہ کردانیال دوسری طرف کی بات سنے لگا۔ ''دے کے۔'' بھر اس نے فون بند کرکے پیاری کی

آنچل&فروری&۱۲۱% 44

Seeffoo

اور بواكو بھي۔

روح نے اینے نفس سے عارضی جدائی اختیار کرلی تھی مجھوک پیاس تو فطری تقاضے ہیں کیکن بھرے پیٹ سے جودل کے معاملات مرتب ہوتے ہیں وہ اذبان سے محو ह है गर्भ

فون کالز کا سلسله بند موا تو دل دحشت میں گھر گیا' الجحے حال میں وسواس وشبہات انسان کا پیجیا تہیں حپوڑتے اب تو ونت و حالات بالکل مخالف نتھ اور مخالف حالات میں انسان اپنے ہوئے کو بھول جاتا ہے۔ يهشتن بواكي شوگر خطرناك حدتك بروه كلي محل شديد اعِصابی دباؤنے انہیں بستر مرگ پرلٹادیا۔ بیدوہ مصیبت تھی جو جاروں طرف ہے آئی ہے اور عقل جرت کے مقام پرائی معدوری کا جیرت سے مشاہدہ کرنی ہے۔ تیار دارخو دنڈھال ہوتو ہیار کی بیاری بڑھ جاتی ہے۔اب بواكودو ہی فكریں آٹھ بہرننگ كرر ہی تھیں مشہود كس حال میں ہے اور اگر ان کی آئھ بند ہو گئی تو الیلی جوان کڑ کی کا

''میا..... سرمنڈاتے ہی اولے پڑھئے جمعہ جمعہ تھ دن تو ہوئے بیچے کو کماتے کماتے اتنے میں کٹیروں نے مجھی آن لیا۔ ارے ان منحوں صورتوں کے لیے میرے بجے نے دن رات ایک کیے تھے۔ نامراڈ حرام خور نہیں تو ہاتھ ٹونے ہیں خودمحنت جمیں کر سکتے۔''بوا کورہ رہ کرطیش آتاتودل كى بحراس تكالي تسي

یا کی دس کھنٹوں کی بات ہوتی تو چھیائی جاعتی تھی گھر کا بندہ یانچ دن گھر نہآئے تو یالتو جانور پرندے بھی مم جدائی منانے لگتے ہیں۔ بوا ایک تھلی کھائی جہاندیدہ ضعیفِ عورت کوئی شیرخوار بچی تو نہیں تھیں۔ پہلی بار معاملہ کھلنے برتو تین گھنٹے بے ہوش رہیں پھر ہوش میں آئیں تو یوں کہ سوکر مہیں دیں کیٹے کیٹے رات کے کسی بھی پېراڻھ بيتھي تھيں اورآج کل ايک بدعا محاور تأپول ديتي تھیں گویا وظیفہ کررہی ہوں۔

"ارے کم بختوں کے دیدے کھننے دیوال ہول اچھے وقتوں میں پیاری پیمحاورہ سنتی تو ضرور مطلب وتشریح کی "أكرآب كوذراي بهي تكليف ينجي تومين ان لوگول كو اتنى بددعا ئىل دول كى جن كى كوئى جدينه ہوگى۔ "بەكھە كروە بیڈیر بیٹھ گئی اس کی پیچکیاں بندھ گئے تھیں۔

₩....₩ ''ممی حد ہوتی ہےانسان کواتنا خودغرض بھی نہیں ہونا جاہے کہ جن لوگوں کے ساتھ دن رات کا اٹھنا بیٹھنا ہے مُشكلٌ وفت ميں انہيں اکيلا حچوڑ دے۔' دانيال جھنجلا

'' پیخو دغرضی نہیں احتیاط ہے جوانی میں سب ایسے ہی افلاطون بنتے ہیں۔کوئی فیصلہ کیتے ہوئے آ گے پیچھے بھی دیکھنا جاہیے''سعد ہینے بھی اس طرح غصے ہے جواب دیا۔ بنٹے کی فکرنے انہیں ہرطرح کی مصلحت سے آزاد

' کمال ہوگیا' مجھاس بندے کا خیال آ رہاہے جو نہ جانے لتنی تکلیف سے گزررہاہے میں اسے بھول کراپنے كام ميں لگ جاؤں \_ چٽو کھر يائی ميں ڈوب کرندمر جاؤک بس آپ اس معاملے ہے الگ ہیں۔ میں پایا ہے سب مجھتیئر کرچکا ہوں آپ کے لیے اتنا کافی ہونا جاہے۔ دانیال نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے قدرے نرمی کا مظاہرہ کیا۔

"إرے داہ! كيسے الگ ہوجاؤں ميرى اولا دى سيفتیٰ سیکیورتی کا سوال ہے کل کو باپ بنو گے تو ماں باپ کا احماس موكار"

''ہاں تو پھرکل و مکھے لیس گئے۔'' دانیال نے ماں کی بات کاف دی اور مید کهد کرر کالبیس تیزی سے اینے بیڈروم كى طبرف چلا گيا\_سعد بيكوا نگاروں پر بھا گيا تھا' كسى كل چین ہیں تھا۔

֎ ≉ ●

اب بڑا عجیب معاملہ ہوا .... مشہود کے تمبر سے کالز آنے کا سلسلہ بند ہوگیا جبکہ دانیال اور پیاری تاوان ادا کیے اپنے نفسوں کو بھلا بیٹھے تھے۔ ان کی

ناں پھرتو آپنہیں روکیں گی؟'' دانیال نے سعدیہ کے تیورد کھے کر بھانپ لیا تھا کہ سعدیہ اسے روکئے کے لیے سب چھکر سکتی ہیں۔

''ویکھوں گی ابھی تو اندر چلو۔خود ہی بتاتے ہو کہ اب اس کا کوئی ا تا بیانہیں ہے نخو استہ ظالموں نے جان سے نہ ماردیا ہو۔تمہاری وجہ ہے اب رات کو میں ٹھیک ہے سو نہیں پاتی۔ پتانہیں گتنی مرتبہ تمہارے کمرے کے چکر رگاتی ہوں' کہیں تم منہ اٹھا کرچل نہ دو۔چلوا ندراور لاو گار کی چابی مجھے دو۔' سعد سے نے چابی لینے کے لیے ہاتھ کی چابی مجھے دو۔' سعد سے نے چابی لینے کے لیے ہاتھ کی تصویر بن کررہ گیا تھا۔

ہے....ہے۔ ''سچی خوشی وہ ہوتی ہے جو کسی کے ارمان روند کر عاصل نہ کی جائے ۔میری بات سجھنے کی کوشش کرد کمال!''

مانوآ پا بھائی کے سر پر ہاتھ کھیرتے ہوئے بہت مہر ہان و شفیق کہجے میں کہدر ہی تھیں۔

"بیآپ کیا کہہ رہی ہیں آیا! کسی کے کوئی ارمان ورمان نہیں آپ سعدیہ سے ہار مان رہی ہیں؟" کمال فاروقی کی طبیعت بدمزہ ہوگئ تکدر چندلکیروں کی صورت پیٹانی سے ظاہر ہوا۔

 $\mathbb{H}$ 

کھوج کرتی مگراب تو کان میں پڑنے والی ہرآ واز بے جنگم شور کے سوا کچھ نہھی۔ ذہن گھرکے ماحول سے ہر وقت آزاد دو بسیط فضاؤں میں اندازے و قیاس کے پرندوں کا پیچھا کرتار ہتا تھا۔

پیسوں میں ہے۔ باہر گزرنے والی ہر گاڑی کی آ واز پر ٹھٹک جاتی تھیں دل خوش امیدی کی ایک اونچی پینگ لیتااس طرح کے پھر دوسری بینگ کی تمناختم ہوجاتی اور پاؤس زمین پر جما کر پھرسکتہ طاری ہوجاتا۔

پھرسکتہ طاری ہوجا تا۔ کوئی خبرنہیں آ کے دے رہی تھی نہ اچھی نہ بری ....!

''تم بھی نظروں میں آسکتے ہو تمہارااس گھر میں آنا جانا ٹھیک نہیں۔ میں کہہرہی ہوں ناںتم وہاں نہیں جاؤ گے۔''سعدیہ کاانداز قطعی اور حتی تھا۔

''یہ نہ کریں می اس گھر میں صرف دوخوا تین میں کوئی مرد نہیں ہے۔ ان پر بہت بڑی مشکل آئی ہے اور مشکل کسی پر بھی آئسکتی ہے۔'' دانیال نے لاشعوری طور پر کلائی پر بندھی رسٹ واچ پرایک نگاہ کی۔

'' یہی میں اتن دیر سے سمجھارہی ہوں کہ ہم خود کسی مشکل میں پڑسکتے ہیں' میں تمہارے پایا ہے کہتی ہوں سمجھارہ یا پا سے کہتی ہوں سمہارے پایا ہے کہتی ہوں سمہارے لیے دو گارڈ زکا بندوبست کریں۔اب ہم گن میں کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاؤ گے۔سارے شہر میں بہی ملا تھا تمہیں دوست بنانے کے لیے؟'' سعدیہ نے آگے بڑھ کر یوں دانیال کا باز وتھا ما جیسے چھوٹے بچے کی طرح تھنجتی ہوئی اندر لے جا کمیں گی۔

''تو ٹھیک ہے گارڈز کے ساتھ تو وہاں جاسکتا ہوں EADING

آنچل افروری ۱۲۰۱۹ء 46



صحرا کی طرح رہتے ہوئے تھک گئیں آ تکھیں دکھ کہتا ہے اب کوئی دریا بھی تو دیکھوں یہ کیا کہ وہ جب چاہے چھین لے مجھ سے اپنے لیے وہ شخص تر پتا بھی تو دیکھوں

(گزشته قسط کا خلاصه)

وران کا کار است کا کار نیا ہے ملاقات کے بارے میں پوچھتا ہے جس پرعارض سے تمام حقائق ہے گاہ کرتے آغاجی کا کینیڈا جانے کا بتا تا ہے صفدر کوزیبا کے جھوٹے ہونے پراب سوفیصدیقین ہے۔اس لیےاب وہ اسے طلاق وینانہیں جا ہتا بلکہ عبدالصمد کو بھی گھر لئے تاہے۔

ر پہا کو مارکیٹ میں شناسا چرہ نظرآ تا ہے وہ تھی کوبھی اس چیرے کی طرف متوجہ کرنا جاہتی ہے لیکن دوسرے ہی لیجے وہ مخض بھیڑ میں گم ہوجا تا ہے تھی کے یو چھنے پرزیباا پنے عاشق کا بتا کررونے لگتی ہے تھی زیبا کو تمجھانے کی کوشش سے د

کرتی اے داپس صفدر کے پاس جانے کا کہتی ہے۔ شرمین اب پیچھپے مؤکر دیکھنانہیں جاہتی وہ اذان کے ساتھ اپنی زندگی کا نیاسفرشروع کرچکی ہے لیکن عارض سلسل اس کی زندگی میں نے کی کوشش کرتا ہے تھا بھرآ غاجی بھی کینیڈ اجانے سے پہلے عارض کا نکات شرمین سے کرنا جا ہے ۔ جہدہ میں میں میں میں کہ بیری سے

ہیں جس پرشر مین صفدرے مشورہ لے کرا نکار کردیتی ہے۔ زینت آپا کی طبیعت خرابی کاس کرشر مین ان سے ملئے آتی ہے تو زینت آپا سے ستفل اپنے پاس قیام کا کہتی ہیں جس پرشر مین سوچنے کاوفت کیتی ہے۔ زینت آپا بولی کے جانے سے ٹوٹ کررہ جاتی ہیں۔عارض شرمین سے معافی سال سے معافی میں میں میں میں میں اس کیکر نظر اور ان کریتیں۔

ما نگ کرا ہے اپنی محبت کا یقین دلانا جا ہتا ہے لیکن وہ نظرانداز کردیتی ہے۔ اذان مبیح احمد سے ملنے اور بات کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ لیکن شرمین اس کو وقتی بہلا لیتی ہے لیکن ساتھ ہی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ کس طرح اذان کو مبیح احمد کی وفات کا ہتائے۔

ی پید رہے ہر بررہ سردہ کی طرف وہاں رہا ہوں اور ہوں ہوں ہے۔ زیبامتا کے ہاتھوں مجبور ہوکر صفدر کوفون کر کے عبدالصمد کو واپس لانے کا کہتی ہے لیکن صفدراسے سخت ست سنا کر

فون بندگردیتا ہے۔ صفدراب موم کی طرح زیبا کی محبت میں پگھل رہا ہے لیکن اس کی غلطی کومعاف کرنے کے لیے تیاز نہیں۔ (اب آگر پیڑھیں)

₩ .....

آنچل افروری ۱۲۰۱۳ء 48

FOR PAKISTAN



تھاوہ سکتے کی سی حالت میں دیوارے لگ کر کھڑی ہوگئی۔آ تکھوں سے سیلاب رواں ہوگیا۔آ غاجی نے جو کہاوہ پچ ثابت ہوگیا۔وہ چلے گئے اوراس نے ان کی خواہش کوردکر کے اچھانہیں کیا۔ بیدخیال اب اسے اذیت پہنچار ہاتھا۔ '' پیدمیں نے کیا، کیا؟ آغاجی نے آخری بار بلایا اور میں نے صاف انکار کردیا میں نے اِن کی بات کوذراا ہمیت نہ دی اوروہ چلے گئے۔ یا خدا میدمیں نے کیا کردیا،ان کی آئکھوں میں وریانی دیکھ کربھی میں نہ مجھی کہ دہ کس سفر پر جار ہے

ہیں؟''وہ پھوٹ پھوٹ کررودی۔ رایت کےاس آخری پہر میں وہ پشبیان سی بھیگی پیکوں کے ساتھ جیت گھورر ہی بھی۔ آغاجی کتنی محبت کرتے تھے کیسی حسرت بھی ان کے لیجے میں منت آمیز نظروں ہے دیکھتے تھے ادرا یک ہی خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ " شرمین میرے بعدای گھر کوآ باد کرنامیرے عارض کوسمیٹ لینا۔" آغاجی کے کلمات اے تڑیا گئے وه سنگدل تھی نہ سفاک حالات نے اسے سر دکر دیا تھا پتھر بنادیا تھاوہ خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی۔اس لیے ان کی بات نہمان سکی۔

ں ہوت ہوں ہے۔ ''مجھے معاف کردیں آغاجی میں بہت شرمندہ ہوں۔' اس نے آغاجی سے گویا معافی طلب کی ۔ مگر دہ وہاں کہاں تھے؟ ہے بسی سے آئکھوں پر ہاز در کھ لیالیکن ایسا لگتا تھا کہ آئکھوں کے کناروں سے کسی دریانے کسی سمندر نے راستہ كے کیا تھااور نہ تھنے والا پالی بہہر ہاتھا۔

رات سے جہوئ۔ مؤذن نے فجر کی اذان سنائی تواس نے بھیگی ،سرخ اور متورم آئھوں کو تھیلی ہے رگڑ کرصاف کیا اور اٹھنا جا ہا گر ٹوٹنے بدن اور چکرائے سرنے سہارا نہ دیاوی بیں ہیڈ پرگر گئی اذان ایک دم چونک کراٹھااسے چھوااور لپٹ گیا۔ '' "ماما .....ماما ..... كيا هوا؟"

'' بچھ سیچھنہ شہیں۔''وہ بمشکل کہ یکی تووہ اس کی پیشانی حچھوکر بولا۔

''ماما آپ کو بخارہے میں نانوکو بتا کرآتا ہوں۔'' وہ ایک دم اس سے اِلگ ہوااور بیڈے اتر گیاا سے قطعا پتانہ چلا، بس بےسدھ کی پڑی رہ آئی۔ دنیا و مافیہا کی کوئی خیرخبر نہ رہی ۔ خبر رہتی بھی کیسے ساری رات تو روتے اشک بہاتے گزری تھی۔ کوئی عام سانح نہیں ہوا تھا آ غاجی کا جانا استے پیار ہے مہریان کا جانا بہت دل وہلا دیے والا د کھ تھااور پھراس د کھ کی اذیت میں اضافیہ اس کیے ہو گیا تھا کہ وہ خود کو مجرم ہمجھ رہی تھی۔ان کا گنا ہگار سمجھ رہی تھی بلکیا ہے بیاحساس ستا تا ر ہاتھا کیان کے مرنے کی وجہ ہی وہ ہےاس نے انہیں گہراصدمہ پہنچایا ہے کاش ان کو ملنے چلی جاتی کاشِ عارض کوا نکار کر کے نہ جیجتی ، کاش آغا جی ہے آخری بارمل لیتی لیکن سیسپ کاش کے ہیر پھیر ہیں بھلاموت ہے بھی کسی کورستگاری ہے،موت تواپنے وفت پر حکم ربی کے تحت آئی ہے اس کا کیا قصور تھا سوائے اس کے کہ وہ ان سے ل لیتی مگر انسان کو پیہ کہاں پتاچلتا ہے کہ کوئی دنیا ہے کب جانے والا ہے۔

ل پتاچلتا ہے کہ کوئی دنیا ہے کب جانے والا ہے۔ انجیکشن اور دواؤں کے اثرات بیتھے کہ اس کا بدن بھٹی سے نکل کر پچھ مناسب ورجہ حربارت پرآیا تھا مگر نقا ہت ہے چبرہ کملا گیاتھا آئکجیس سرخ انگارہ تھیں۔زینت آیا اس کے ماتھے پراپناہاتھےر کھے بیٹھی تھیں۔اذان پیرد بار ہاتھااس نے مندی مندی آئھوں سے دونوں کود یکھا توزینت آیا کی جان میں جان آئی۔

ووشكرالله كائوه بوليس-

''ماما ..... ماما ..... جی۔''اذان جلدی ہے اس کا منہ چوم کر بولا۔اس نے خود بھی اس کے رخسار پر ہیار کیااورا پے قريب كرايا\_

آنچل&فروری&۲۰۱۲ء

READING Station

''اچا نک اتنا تیز بخار کیسے ہوگیا اب تین بجہآ تکھیں کھلی ہیں تہاری''زیینت آپانے کہاتوا سے یافآیا۔ ''اوہ، تین ج گئے اور میں ....!'' وہ بمشکل اتنا کہد کر پھر غنودگی محسوں کرنے لگی۔ ''شرمین آ تکھیں کھولو، یخنی بنوائی ہےوہ پی کرسونا۔'' ' دنہیں ۔۔ نہیں آیا بچھ بھی جلق نہیں اترے گا۔''اس کی آئکھوں سے پھر بیل رواں جاری ہو گیا۔ "بات كيابِ؟"وه فكرمند بهوكتين -''آ پامیں نے آ غاجی کی بات نہی ،ان سے ملینہیں گئی۔''وہرووی۔ "تو پھر پھر کیا ہوا؟" ''تو پھر،اب بیاحساس جرم رہ گیامبرے پاس وہ چلے گئے۔'' « کی....کہاں؟" ''آ غاجی فوت ہو گئے میں کتنی سفاک ہوں ان کی محبت کا پیصلہ دیا میں نے ۔'' "اوه،ان لله وانا اليه راجعون كبراتكو؟" ''ہوں،رات صفدر بھائی کا فون آیا تھا۔'' <sup>دو</sup>مگروه تو....!"زینت آیا کوجهی بهت صدمیه موار کے حلق میں پھر یائی جع ہو گیا۔ ''وہ نیو یارک جارہے تھے مگر طبیعت خراب ہوگئی اور وہ ''صبر سے کام لو،اللہ کی یہی مرضی ہوگی۔'' ور تلین نج کئے اور میں !" د بتہمیں تو ہوش ہی نہیں تھا، اب حوصلہ رکھومت خود کو دوش دو، بھلاتہ ہارا کیا قصور؟" انہوں نے اس کے بالوں میں یں ۔۔۔ رہا۔ ''آ پامیں خلش محسوں کررہی ہوں، کاش میں خیال کرتی اوران سے ملنے چلی جاتی ،ان کی آخری خواہش تھی۔'' ''اب یہ خیال ذہن سے نکال دو،انسان کا کب ان چیزوں پراختیار ہے۔ ہمیں موت کا کب پتا چلتا ہے،ان کی وفات اسی طرح لکھی میں ہوکرآتی ہوں، بتانہیں نماز جنازہ کتنے ہجے کا ہو۔''زینت آپانے پوچھا۔ دونید میں۔ دونېين معلوم....مت جائين ....!" وهسکی ـ ''ابیا کرنا تو بری بات ہے میں افسوس کرنے جارہی ہوں، تمہاری حالت اس قابل نہیں کہ جاسکو۔''انہوں نے ''نانو کہاں جاؤگی''اذان کچھنہ بھے سکاتو بولا<sub>۔</sub> '' کہیں نبیس بیٹا آ پے چلو پہلے میں آ پ کو کھانا کھلاؤں گی۔'' زینت آ پانے اٹھتے ہوئے اذان کی کلائی تھام کر کہاوہ اٹھااوران کے برابر کھڑا ہو گیا۔ "شرمین مہیں سیختی بھی پلائی ہے۔" "آپ فکرنہ کریں میں ٹی لوں گی۔" '' نانو ، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔''اس نے سوالیہ انداز میں یو چھا۔ " د منہیں ،آپ ماما کے پاس رہو گئے۔' انہوں نے جواب دیااؤان نے انتبات میں گردن ہلا دی۔ آنچل&فروری&۲۰۱۲ء 50 शिवनगीरा ONLINE LIBRARY

ﷺ۔۔۔۔۔۔ﷺ اذان کے جھنجوڑنے پراس نے بوجھل آئکھیں کھولیں تو صفدر کو کمرے میں دیکھے کرجیران ہوئی، وہ خشمگیں نگاہور سے دیکھ رہے تھے۔

"آپ صفدر بھائی۔"

ہ پ سار رہوں۔ ''شرمین بہن میراخیال تھا کہ آ غاجان کی وفات کی خبر سنتے ہی آپ دوڑی چلی آئیں گی مگر ہم انہیں منوں مٹی تلے چھوڑ آئے اور آپ نے مڑکر نہیں دیکھا۔''صفدر بھائی نے پچھے بچیب سی خفگی اور شکایت کے ساتھ کہا، بنااس کی حالت و کیھے اذان اور شیرول بابائے جیرت سے صفدر کودیکھا اور ایک ساتھ بولے۔

"صاحب لي بي بهت بيار ہيں۔"

''باباآپ جا کئیں۔''شرمین نے بابا ہے کہاتو وہ چل دیے پھراس نے اذان سے بھی یہی کہا۔ ,, ''اذان بیٹاآپنائوکے پاس جائیں۔'' ''ناِنوتو گئی ہوئی ہیں۔''

'' وہ گھر پرنہیں ہیں ،آغاجی کے افسوں کے لیے وہیں پڑھیں۔''صفدرنے بتایا۔ ''اوہ،اچھا،اذان بابا ہے کہوانکل کے لیے چائے لائمیں۔'' وہ بڑی ہمت کرکے بولی،اذان چلا گیا تو اس نے صفدر

رے ہیں۔ ''مجھآ غاجان کی وفات کا بہت صدمہ ہے،آپ میری حالت دیکھ کرانداز ہ کر سکتے ہیں۔'اس نے سرکے نیچے تکیہ تھیک کرتے ہوئے کہا۔

" '' مجھے پنہیں کہنا تھا مگر کہددیا، دراصل آغا جان خراب طبیعت میں بھی صرف تمہارا نام لیتے رہے،مرنے سے لیے بھر پہلے عارض نے ای لیے فون کیا، جوتم نے کاٹ دیا اب ان کے گھر میں کوئی خالون نہیں، عجیب می ادای ہے وہاں تمہارا ہونا تھینی تھا۔'مصِفدر نے خاصی طویلِ بات کی تواسے بہت د کھاورافسوس ہوا۔

یں طار محالی آ پ کی فیلنگر سمجھ علی ہوں مگر میرااس گھرے آ غاجان کی وجہے پچھعلق تھا،اب وہ جا چکے ہیں تو ''صفدر بھائی آ پ کی فیلنگر سمجھ علی ہوں مگر میرااس گھرے آ غاجان کی وجہے پچھعلق تھا،اب وہ جا چکے ہیں تو میں دہاں کیوں جاؤں؟''اس نے بڑے دھیمے لہجے میں جواب دیا تو صفدرکو بڑا تعجب ہوا۔

''شرمین بھن محبتِ کے مسافر رائتے میں نفرت کے پڑاؤ نہیں ڈالتے۔''صفدر نے کچھ گہری اور طنزیہ بات کی ، شرمین کاد ماغ تو پہلے ہی کھول رہاتھالا وے کی مانندا بل پڑا۔

''صفدر بھائی دوست کی محبت کی پٹی ا تار کر دیکھیں گے تو آپ کومیری محبت اور عارض کی دھو کہ دہی نظرا ہے گی ، بیہ کنارہ کشی نفرت نہیں بس لا تعلقی ہے اجنبیت ہے۔''

"میں مانتا ہوں کہ عارض نے تمہارے ساتھ برا کیا بلکہ بہت برا کیا، میں نے ہرمقام پراس کی ندمت بھی کی لیکن يه موقع مبيل تقاادرندے كه تم يوںا ہے د كھي ہنجاؤ\_"صفدر پھرنى ہے بولے۔

''صفدر بھائی میں بخار میں پھنگ رہی تھی اب بھی پوری طرح اٹھنے کے قابل نہیں۔''

''تم ایک بهادر با ہمت لڑکی ہو مشکل کا مقابلہ ہنس گراورنفرت کو بھی محبت میں بدل سکتی ہو، کاش تم آ غاجی گیآ خری " خواهش يوري كرديتين-"

" مجھے کیامعلوم تھا کہاییاہوجائے گا۔"

'' اب جو بچاہے اسے سمیٹ لو، ورنہ بیروقت گزر گیا تو عارض بھی چلا جائے گا۔''صفدرنے بہت اپنائیت ہے کہا،

آنچل&فرورى&۲۰۱۲ء

READING Sheeton

اسی کمیحے بابا جائے گئے گئے تواس نے کیجھ دیر کے لیے جواب محفوظ رکھا جیسے ہی گئے تو ہو لی۔ ''مجھ سے کیا جا ہتے ہیں۔'' ''اکٹر سال میں میں میں تا تا ہوں ''صف میں انگ نیاں مصال سے کے بعد سے مسال کا میں میں کا میں میں سے میں کا میں

''اٹھوچائے بینیو، بتا تاہوں۔''صفدر بھائی نے اسے سہارادے کرتکے سے ٹیک لگا کر بٹھایااور جائے کا کپتھایا۔ ''دیکھو،آغا بی کی روح خوش ہوجائے گی اس وقت عارض خود کو ہی ان کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے، اسے اس کیفیت سے نکالناہوگاندروتا ہے نہ بات کررہاہے آغا جی کے کمرے میں دیوار سے نگا ہیٹھا ہے۔''

''میں، کیا کر علق ہوں؟''وہ برٹربڑائی۔ ''تم ہی تو کر علق ہو،سب کچھ بھول کراس کے پاس جاؤ،وہ خاموش رہ کرٹوٹ جائے گا۔'' ''میں ایسانہیں کر علق۔''

یں ہیں میں مرق ہے۔ ''خطالم نہ بنو،انسانیت بھی کوئی چیز ہے کیا آغاجی کاافسوں بھی نہیں کرنا؟''

طام نہ ہو،انسانیت کی تون پیز ہے لیا ا عابی 6اسوں کی ہیں رہا؟ ''کس سے افسوں کرنا ہے افسوس میرےاندر ہے۔' وہ دکھ سے بولی۔ ''اندرر کھنے ہے کیا حاصل آغاجی جیسے جاہتے تھے ویسے دل بڑا کرو۔''صفدرنے کیا۔

"ان کی خواہش پر پورااتر نابہت مشکل ہے۔"

" ٹھیک ہے اظہارافسوس تو کیا جاسکتا ہے عارض کو واپس زندگی کی طرف لایا جاسکتا ہے۔ صفدر بھائی ہرممکن اے مجھانا جا ہے تھے۔

بیں ہو ہے۔۔ ''صفدر بھائی میں کوشش کرول گی کہ تعزیت کے لیے جاسکوں۔''اس نے ان کے اصرار کے سامنے ہلکی سی رضا متدی ظاہر کی۔

∰..... ﴿ ..... ∰

زینت آپانے واپس آ کروہی کچھ کہا جو صفد رنے بتایا تھا۔ عارض صدیوں کا بیار چپ سادھے آغاجی کے کمرے میں بیشا تھا۔ سب نے برٹری کوشش کی مگراس نے چٹکی بحرنمک بھی منہ میں نہیں ڈالا ، پوری کوشی میں لوگوں کا ہجوم تھا مگر وہ نہ کسی سے لی رہا تھا۔" میں بھی آغاجی کمرے میں جاکر کھڑی کھڑی تھڑیت کرآئی ویسے بھی گھری وہ نہ کسی سے لی رہا تھا نہ ہوں ہے تھی تھا تھی ہوگئی ہے۔ ملاز مہ کے سواکوئی گھر کی عورت تو تھی نہیں۔" انہوں نے اچھی خاصی تفصیل بیان کی۔ وہ چپ رہی تو انہوں نے اپنے بستر پرسوئے اذان کے بال سنوارتے ہوئے یو چھا۔

'' کچھ بولوگی نہیں۔'' دور کا کہ بیات

''صفدر بھائی آئے تھے یہی سب بتا کے گئے ہیں۔''اس نے پاؤں پھیلاتے ہوئے کہا۔ ''جہ یہ''

''تو پھر کیا۔''

"ميراخيال بتمهين كل ضرورجانا جائي-"

"آپسب جان کر بھی یہی کہدرہی ہیں۔"

''ہاں اس میں تمہاری بہتری ہے آغاجی عارض کے لیے دکھی ہوکر گئے ہیں اتنا ہڑا گھر کار دبارسب عارض سمیت تمہار سے منتظر ہیں معاف کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔''انہوں نے سمجھایا۔ دوس مح

''آ پانجھےروپے پیسے کی لاچ ہے کیا؟'' ''نہیں، کین عارض کے لیے بھی ان کی اہمیت نہیں وہ لڑکا تو بیار پڑ جائے گا۔''

آنچل انچل انجل انجاء 4

"سووماث-"وه بولي۔

"سفاك نه بنو بكل قل بين طبيعت تُفيك بهوجائے تو جلی جانا۔"

''ابھی اتنی جلدی میں فیصلہ نہیں کر سکتی ویسے بھی صبح اذان نے اسکول جانا ہے۔''

''اذان کواسکول جھیج کر چلی جانا۔''

"آ یاآ کوعارض سے اتن مدردی مور ہی ہے۔"

''ہاں گراس کی وجہتم ہوہتمہارا خوشیوں بھرامستقبل ہے۔''انہوں نے جواب دیا۔ دیر

''کون سامستقبل؟''وہ بے پروائی سے بولی۔

'' سیج بتاؤ، کیا تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں؟'' زینت آپانے ایساسوال کیا، کہ وہ لاجواب ہوگئی اور دائیں نمی در تکھنے گئی۔

""شرمین آغاجی کے کہے کا پاس کرو، وہ بزرگ تصان کی وفات پر فابخہ خوانی کے لیے کم از کم جانا جا ہے۔'' … مربر

''ٹھیک ہے آیا، چکی جاؤں گی۔' آیا کے مصر ہونے پراسے ہاں کرئی پڑی۔ وہ آیا کو کیا بتاتی کہوہ اندر ہے کس قدرخلش محسوس کررہی ہے۔آغا جی مرتے دم تک اس کا نام لیتے رہے اور وہ انا کی دیوار تو ڈکر جانے تکی۔وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے اِبِ بھی لوٹ کرنہیں آئیں گے۔ بیا حساس ہی اسے شدیدا ذیت

ی دیوار تور سرجانہ می ۔وہ بمیشہ کے بیے جیے ہے اب می توج سر بین آپ کے ۔ بیاحیا ک می اسے سندیداؤیت دے رہاتھا،اور بیر بھی سی تھا کہ اس کے دل میں عارض کی محبت نے چنکیاں کی تھیں۔ بار باراے دیکھا،آ منا سامنا ہونا اس کی مرد سر اور در میں مدان در ان سے کہ کو میں میں کر میں میں اور مدد انکا تھو

اس کی محبت کا باعث ہی بناتھا،اب توریت کی بھر بھری سی کوئی دیوار درمیان میں حائل تھی۔

₩.....₩

باہر برآ مدے سے لان تک لوگوں کی گہما کہمی تھی، گیٹ ہے باہر سڑک کے دونوں جانب کمبی قطار میں گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں، شہر کے بااثر افراد میں آغا جان کا شار ہوتا تھا اس لیے لوگ آجار ہے تھے۔ وہ بھی چا در سر پر جمائے سب کے در میان سے ہوتی جب اندر پنجی اتو اندر بھی بہت ہے آ دمی موجود تھے ان کے در میان صفدر بھائی موجود تھے سب سے بات چیت بھی وہی کر رہے تھے۔ اسے تن تنہا اندر داخل ہونا اچھانہیں لگا اچا تک صفدر بھائی گی اس پر نظر پڑی تو وہ تیزی سے اس کی طرف آئے اور اشارے سے اپنے ساتھ لیے اندر کی طرف چل دیے دائیں ہاتھ آغا بھی کا کمرہ تھا انہوں نے دروازہ کھولی کراسے اندر بھیجا اور خودوروازہ بند کر کے باہر سے ہی چلے گئے۔

اس کی آنکھیں ملکجے سے اندھیر نے میں بھٹلیں کیونکہ ہاہرانبھی دن کا آجالا بھی تھا اور لائٹس بھی آن تھیں، جبکہ کمرے میں صرف زیرو یاور کا ایک بلب روشن تھا۔اس نے انداز سے سے بورڈ ٹٹول کرتمام بٹن دہائے تو کمرہ روشن ہوگیا۔ساتھ ہی عارض نے آنکھوں پر بازور کھ کر پہلے آنکھوں کوروشنی کا عادی کیااور پھرمندی مندی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا الجھے بے تر تیب بال، سیاہ گہر ہے آنکھوں کے گرد حلقے ، پپڑی زدہ ہونٹ بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ وہ تو بہت پرانا مریض لگ رہاتھا۔وہ افسر دہ تی آگے بڑھی تو وہ اٹھا اور پشت موڑ کر بولا۔

ہے ہونا کریں مک رہا تھا۔ وہ اسر وہ کا سے ہر کی ووہ اٹھا اور پہنے عور کر بولا۔ ''بابا کا افسوس کرنے آئی ہوتو ہو گیا افسوس اب جاسکتی ہو۔'' اسے انداز ہ بھی نہیں تھا کہ عارض اس قدر سردمہری کا

مظاہر کرےگا۔

'''سوری مجھےافسوں ہے کہ میں نے اس رات آپ کا فون نہیں سنا۔''وہ پہلی بارعارض کے روبروشرمندگی محسوس کر گنگی۔

"الويك-"اس في مختصراً كها-

Section

آنچل افروری ۱۰۱۲% 55

'' کاش میں آ بنا جی کی بات مجھ سکتی مگراب مجھے بہت افسوس ہور ہاہے۔''اس نےخود ہی بتایا،وہ چپ رہا۔ " کچھ بولو کے تبیں؟"

"إب بولنے كوكيا بچاہے، آغاجى چلے گئے اور بس- "وہ پلٹاء آنسو بھرى آئجھوں بر ضبط كرنے كى كوشش كرتے موئے مگرموٹے موٹے آنسو بہد نکلے اس کی این آئیسی بھی بھرآئیں۔

"الله كى يهي مرضى تھى اب صبر كے سواكوئى جارة بيس ـ "وه بولى \_

"بیسب میری وجہ ہے ہوا میں قصور دار ہوں، ہرطرح سے اس لیے مجھے صبراؔ نے میں وفت کے گا۔" وہ سنجیدگ

'' پلیزآ پ جائیں اب تواس گھر میں ایسا کوئی نہیں رہاجس کی خاطرآ پآئیں۔'' وہ یہ ک*ہ کر کمرے سے* باہر چلا گیا۔ وہ مجرم بنی چند کھے کھڑی رہی ،اسی وقت صفدر بھائی و ہیں آ گئے اور سب کچھ خود سمجھ کر ہو لے۔ '' دیکھوعارض کی ہات کابرانہ منا وَاسے اس کر بناک فیز سے نگلنے کے لیے وفت <u>لگے</u>گائم حوصلے سے دلجوئی کرو، دو بقد میں ک

دن ، دوراتیں ہو کئیں ، اس نے پھینیں کھایاتم کوشش کرو۔"

''شرمین بہن،اب میں بھلا دو، عارض کوسہار ہے کی ضرورت ہے میری صلاح ہے کہتم اوراذان دونوں اس کا دل

بہلا سکتے ہو۔''صفدر بھائی کے کہنے پراسے اذان کا خیال آیا۔ ''صفدر بھائی اذان کوہوم ورک کرانا ہے اور میری آفس کی بھی ایک امپور شمنٹ اسائمنٹ ہے۔''

''میں اذان کو لے تاہوں۔''

' دنہیں میں ساتھ چلتی ہوں بلکہ میں خود جا کراے لے آؤں گی کچھ کیڑے وغیرہ بھی لانے ہوں گے۔''اس نے دوسر کے فنطول میں آنے کی رضامندی دے دی۔صفدرخوش ہو گیا، دوست کی خاطر تو وہ اپنی مال اور بیٹے کوا کیلا چھوڑ کر جیشا تھا دن بھر میں کئی بارزیرا کے فون آتے رہے مگراس نے کاٹ دیےوہ جانتا تھا کہ زیبانڑے رہی ہے بیٹے کی جدائی نے اسے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ مگراس اچا تک سانجے نے اسے خود میں الجھا کے رکھا تھااس وقت صرف اپنے دوست کی فكرتهى اسى ليےوہ شرمين كى منت كرر ہاتھا۔

"صفدر بھائی عارض نے میری برسی انسلٹ کی ہےا ہے میں میراآ نامناسب تو نہیں لگتا۔"

"اس وقت اس کی ذہنی حالت تھیک تہیں، بہت شدیداور بڑے صدمے سے دو چار ہے۔" صفدرنے عارض کی طرف ہےاہے مجھایا۔

" محميك إذان كولي كركل چكرنگاؤل كي-"

''کل نہیں آج ایسے بخار ہے میڈیسن نہیں کھارہا۔''صفدرنے کہا تو وہ خاموش ہوگئی بیانہیں کیوں اسے عارض کی انسلٹ بھی بری نہیں گئی تھی اور اس کا دل مچل رہا تھا گہا ہے اپنے لفظوں کی مٹھاس سے تسلی وے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کرکھانا کھلائے شایداس طرح آغاجی کی روح خوش ہوجائے۔

وہ جا ہتی تونہیں تھی کہ عارض کی طرف نہ جائے مگرا تفاق ایسا بن گیاا ذان کرائے داروں کی طرف تھا تھیلتے ہوئے لان میں گراتواس کے کھٹے اور ماتھے پررگڑآئی،شاندنے پائیوڈین تولگادی تھی کیکن اسے دیکھتے ہی وہ روتا ہوا بھا گااور

آنچل&فروری\۱۲۱۶ء 56

READING Renton

اس ہے کیٹ گیا۔

"ماما.تی، مجھے در دہور ہاہے۔"

''ارے یہ کیسے ہوا؟'' وہ ہریشان ہوکر دیکھنے لگی ، شانہ نے بتایا کہ بچے تھیل رہے تھے۔اچا تک اذان گر گیا، وہ اپنے بچرشن کی طرف آئی مگر دہ بری طرح تھن تھن کررہاتھا۔وہ نن ان نن کرتی رہی۔

'ما اجی ساماجی سوٹیری کے پاس جانا ہے۔''

''اللہ نہ کرے،اذان فضول ہا تیں نہیں کرتے۔''اس نے اسے گھور کر کچھاذ راسی مختی اختیار کی تو وہ مہم کر بولا۔ "ڈیڈی کومس کررہا ہوں۔"

'' ذرای چوٹ لگی تُو آپ بز دلوں کی طرح رونے لگے،آپ تو ماما کے شیر بیٹے ہو۔''اس نے دلارہے کہااوراسے

بیڈ برلٹا کر مبل اوڑھادیا۔

و ٹیری کو بلاتی کیوں نہیں؟ 'اس کی سوئی ڈیڈی پراٹک گئی تھی۔ شرمین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اٹھے کر کچن میں گئی گرم دودھ میں اوولیٹن ملاکر لیآئی تو وہ بہتے احمدوالی فوٹو سینے پرر کھے سوچکا تھا۔اس کی آئیکھیں جھلملاس کئیں۔ پیار سے اس کی بیشانی چومی ہو ٹو سائیڈ ٹیبل پر رکھی اور ذراد رکواس کے برابر ہی لیے گئے۔

بہیج احمد کاونیا ہے جانا ایک ایسی کڑی حقیقت تھا کہ نہ وہ اس حقیقت کو چھپاسکتی تھی اور نہ بدل سکتی تھی۔ دفعہ ''شرمین ،آخر کب تک اِذان کولاعلم رکھوگی ،وہ جتنی تم سے محبت کرتا ہے اس طرح اپنے باپ کی محبت کا ٹھا تھیں مارتا سمندراس کے سینے میں ہے بھی نہ بھی تو بیہ بتانا ہی ہے کہ بھی احداس کے بیارے ڈیڈی۔ ہمیشے کیے اسے تنہا چھوڑ

'یامیرےاللہ پیکیے میں کریاؤں گی، کیسے یہ بچے بتاؤں گی، یہ تو بھھرجائے گا۔ بہتر توبیہ ہے کہا ہے بتادول کیکن پیر جان کربھی تو ٹوٹ جائے گا۔' وہ بیسوچ کررڑپ آتھی ،اس کی پیشائی چوم کی بالوں میں انگلیاں پھیریں پھراس پوزیشن میں سوکٹی، بخار کی نقامیت اور دن بھر کی ہے اوامی کے باعث نیندینے آ د بوجا، اے ونیاو مافیہا کی خبر نہ رہی، صفدر بھائی ہے کیا گیا وعدہ بھول گئی اقرار دھرا کا دھرارہ گیا ،ایس کا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا ،ایک اعملی جان اور مسائل بے شارسر اٹھائے رہتے تھے دوروز ہے آفس بھی نہیں جارہی تھی ،زینت آپا کی کاروبار سنجا لنے کی ضداپی جگہ تھی۔اس نے اب تک کچھ تھی نہیں کیا تھا۔

بیٹے کی جدائی نے اتنا بے قرار کیا کہ وہ ضداورا نا کے سب جھکڑ نے بھلا کرصفدر کے گھر پہنچے گئی، جہاں آ را بیکم اسے پول سامان سمیت دیکه کرجیران روسیس -

اے پرے کیااور کہا۔

''قورت جب گھر ، بچے اور میاں کو شناخت بنا لے تو پھر کوئی اے گھر نے ہیں نکال سکتا صفدرایسا جا ہتا تو اب تک منہیں تین حرف بھیج کرفار <sup>ع</sup>غ ہو چکا ہوتا۔''وہ غصے سے بولیں۔ ''آئی میں ہرصورتا ہے بیٹے کے ساتھ رہنا جا ہتی ہوں۔'' EADING

آنچل&فروري&۲۰۱۲ء 57

FOR PAKISTAN

''چلوجاوًا ہے کمرے میں،صفدرِ آئے گا تو پہلے اس سے بات کرو،اس وقت تک عبدالصمد کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔'' انہوں نے کہااورائیے کمرے میں چلی کئیں۔ زیبا چند کہتے وہاں کھڑی رہی پھرصفدر کے کمرے کی طرفیہ آگئی کمرے میں لائٹس آن کیس کمرے کی فضامیں صفدر کے پر فیوم کی مہک رچی ہی تھی۔ بیڈیراس کی شرٹ پڑی تھی صوفے پر تولیہ رکھا تھا لگتا تھا کئی روز ہے کمرے میں وہ آیا ہی جمیں ،اس نے اپنا بیک الماری میں رکھا کمرے میں تھیلے کپڑے، جوتے ، جرابیں سینیں ، بیڈشیٹ تبدیل کی تکھے کے گور بدلے ڈسٹنگ کی اور پھرڈرینگ ٹیبل کے سامنے آٹھڑی ہوئی، ڈرینگ ٹیبل پرصرف صفدر کے استعمال کی اشیا کے علاوہ کچھنہیں تھا۔ اس نے دراز کھولی اس کا تمام تر سامان دراز میں تھا۔ باری باری سب چیزیں نکال کر ڈرینگ ٹیبل پررکھتے ہوئے من میں نت نئے جذبوں نے ہلچل مجائی تو اپنی جیولری و کیھنے کے لیے الماری لا کر کھولا۔ نازک زمر دجڑے آویزے دل کوچھو گئے انہیں ٹیبل پر رکھا بیگ ہے کیڑے نکال کر ہینگرز میں ڈالےاورالماری کا حصہ بنادیے، ملکے فیروزی سوٹ کواس وقت کے لیے منتخب کیا ، واش روم میں تھسی تو کمرے کا درواز ہ کھلا ، پھر بھاری قدموں کی آ واز بالکل واش روم کے باہر تھم کئی تووہ دم سادھنے پرمجبور ہوگئی، کچھ کمھے گزرے تھے کہ باہرے اس کی آ واز محتر مەصدىوں كاميل پھركسى وقت اتار ليينا، ابھى مجھےجلدى ہے۔''لبجہ نە پخت تھا نەزم وہ چينج كر چكى تھى گيلے بإلول کے ساتھ کھٹ ہے دروازہ کھول کے باہرآ گئی تو بالشت بھر کے فاصلے پروہ کھڑا تھااہے یوں قریب یا کروہ لجا ی ئی، کیلے بالوں سے پائی چہریے پر پڑر ہاتھا شانوں پراتر رہاتھا وہ جلدی ہے دور ہوکر بولا۔ 'بال خشک کرلو بیار پڑ جاؤ گی۔''اس جملے میں شہر تھراتھاُوہ جیران رہ گئی،وہ اسے جیران دیکھ کر پھر بولا۔ ''اجازِت دوتو میں داش روم میں جاؤں'' وہ چونگی اورجلدی ہےرائے ہے ہٹ گئی، وہ اندر چلا گیا تو اس نے اس کے کہے پڑھل کیا بال تو لیے ہے رگز کرصاف کیے کانوں میں آ ویزے پہنے، کا جل کی لکیرے آ تکھیں مزید تیز دھار آ لەنل بنائىيں اور ئے لپ اسٹک كى تېرىپ ليوں كوسيىن بنايا اور ہاتھ ميں ہيئر برش بكڑا ہى تھا كہوہ باہرآ گيا اور ڈريسنگ تیبل کے قریب ہی چینچ گیا۔اس نے جگہ چھوڑ دی مگراےابیالگا کہ وہ اس کوسرے پیرتک گھور ہاہے۔ ''حائے لاؤں۔''وہ شیٹا کریے نکاسابولی۔

" مجھے بات کرنی ہے۔"

سے بات رہا ہے۔ ''وہ بات اپنی جگہ، باتی سب اپنی جگہ۔''اس نے اپنے بال برش کرتے ہوئے کہا، وہ پچھے بھیجیں۔ ''ووہی باتیں ہیں کہآپ مجھے جیسی ہوں کہ مطابق اپنے قدموں میں رہنے دیں یا پھر مجھے بھیجنا ہے تو میرا بیٹادے دیں۔''اس نے اصل مدعابیان کیا۔

''میں چلتا ہوں رات باہر ہی رہوں گا۔''اس نے پچھ تو قف کے بعد کہا تو وہ بڑی ہمت سے بولی۔

ہنہہ ۔''وہ بولا \_

''ایجنی بیاختیار توخمہیں میں نے دیا ہی نہیں۔''وہ گہری نظروں ہے دیکھتے ہوئے بولا۔

" بھی تو دیں گے۔"

آنچل هفروری ۱۲۰۱۳ء



''اس کی ضرورت نہیں۔'' ''مجھے ہے کیونکہامی نے مجھے عبدالصد کود کھنے بھی نہیں دیا کہ پہلے آپ سے معافی مانگوں۔'' ''میرادوست تنہا بخار میں پھنک رہا ہے۔''وہ یہ کہہ ہا ہرنکل گیا توا سے قطعاً افسوں نہیں ہوا۔ کیونکہ آج پہلی ہاردہ پیاراا پنا شو ہر دگا تھا جو ناراض تھا،اس کی آئے تھوں میں اپنائیت تھی، کوئی مخفی مطلب تھی، یہی احساس اس کے بدن میں مرور کی طرح پھیل گیا۔

''شکر الحمد لله یاربس کروتم نے تو مجھے پریشان کردیا ہے۔''صفدر نے چھیٹرا۔ ''مت میری فکر کرد۔''وہ بڑی مشکل سے بولا۔

"كيول نه كرول، البهى تو تمهارے وليمے كے جاول كھانے ہيں۔"

''ہنہہ ،ویسے کے یا قلوں کے ''وہ کرب ہے مسکرایا تو صفدر بھٹ پڑا۔ نزوں کا میں کا تھے کیا تھے کا ایک میں کا تھے کا ایک کا ایک کا ایک کا کہ جو اس کھی کا گ

''تمہارے منہ سے خرافات ہی نکلتی ہیں کوئی اچھی بات بھی کرلیا کرو۔'

منه بی الیہا ہے۔ ''منہ تواجها ہے بس موڈٹھیک کرو، میں شرمین کو سمجھار ہا ہوں دوسری طرف تم نے بیا عجیب سارو میا پنار کھا ہے۔''

ومت سنجھاؤا ہے، مجھے نہاس کا احسان جا ہے اور نہ ہمدردی۔' وہ حق ہے بولا۔

''اجِھا،اجِھانی الحال ذہن پر بوجھ نہ ڈالو، نہ احسان ہے نہ ہمدردی، وہتم سے محبت کرتی ہے تمہاری طرح۔''صفدر ''ا

نے مسکرا کر کہا مگروہ شجیدہ ہی رہا۔

'' مجھے احساس جرم سے نجات نہیں تم محبتوں کی بات کرتے ہو۔' نقاہت کے باعث آ واز مدہم ہوگئی، تب صفدر نے اس کے چہرے کی معصومیت میں بڑی دور تک دیکھا، سوچا، اسے وہ ہرطرح سے معصوم لگا،اس کے دل نے گواہی وی کہ وہ بھلا کیونکر شرمین کو بھلا سکتا ہے؟ یہ با تیس اس کے اندرکسمسا کررہ گئیں، پھے کہدند سکا، کافی دیر بعد بچھ کھلانے کی غرض سے بچن میں آ گیااس کے اور اپنے لیے چائے بنائی بسکٹ لیے اور کمرے میں آ گیا ماں در میں تھے جائے بنائی بسکٹ لیے اور کمرے میں آ گیا اس کے اور اپنے لیے چائے بنائی بسکٹ لیے اور کمرے میں آ گیا ملازم سوچکے تھے اس نے کئی گا واز دینا مناسب نہ سمجھا۔

عارض\_

" يارا كليس كهولو، حائ اوربسك في الو، يجهر كهاؤ"

''نہیں میرادل نہیں جا ہتا۔' اس نے یہ کہ کر چھت کی طرف نظریں مرکوز کر کیں۔ تب صفدیر نے دکھ سے شرمین کے بارے میں سوچا کس قدر منت ساجت کے باد جودوہ نہیں آئی تھی۔

''عارض تههیں مضبوط ہو کرزندگی کی طرف لوٹنا ہے۔''

''میرے بابامیری وجہ سے چلے گئے میں لوٹ کر کیا کروں؟ کون ہے جواس صدمے سے چھڑائے، میں قاتل ہوں اپنے بابا کا اور شرمین کا نام نہ لیا کر ومیرے سامنے اس نے بھی بابا کو دکھ دیا، اس کی وجہ بھی میں ہی ہوں۔''وہ اکھڑی سانس کے ساتھ جوش میں بولتا چلاگیا۔

آنچل افروری ۱۰۱۳% و 59

''کوئی کسی کوئیس مارتابابا کی آتی ہی زندگی تھی تم اس بات کوشلیم کرلو۔''صفدرنے پیارے کہا۔ ''بس مجھےاہیۓ حال میں رہنے دوخودآستیوں میں ، میں نے سانپ پالے ہیں،اس طرح اپنی حفاظت کی ہے میں نے۔'' وہ بولا۔

''سبٹھیک ہوجائے گامجےت ہی میں ہرطافت موجود ہے۔''صفدر نے اس کا خیال مثبت بنانے کی غرض سے کہا تو دہ کچھنہ بولا۔

''شرینن کے نام نہ لینے گا آ واز میں ہی تو یہ پیغام چھپاہے کہم اس سے محبت کرتے ہو،اس کے منتظر ہو۔'' ''نہیں، مجھےاس سے ہیں ملنا۔''

" چلود کھتے ہیں۔" صفدرنے وقتی طور پر ہاں میں ہاں ملائی۔

₩ .....

صفارگھر پہنچا توامی فجر کی نماز پڑھ دہی تھیں۔عبدالصمدان کے بیڈ پرسویا تھا، وہ اپنے کمرے میں آگیا کمرے میں مدہم روشی تھی۔ بھین بھینی بیفوم کی مہک تھی اور بیڈ پر گہری منیندسوئی زیباتھی۔ سینے پرایک ہاتھ رکھ آگیل ہے بے نیاز ، تکھے پر بھرے بال اورلیوں پر گا بی خاموثی بڑی عاشقا نتھی۔ صفار کا دل تھی میں لے جانے والی خواہیدہ جسم کی نیاز ، تکھے پر بھرے بال اورلیوں پر گا بی خاموثی بڑی عاشقا نتھی۔ صفار کا دل تھی ہوئی ہوئی ہے اور اس طافت اے بکار رہی تھی۔ گرام ہوئی ہوئی ہوئی کے نتیے ہولے اور اس طرح بیڈ کی دوسری طرف تکہ تھی تھی کے لیٹ گیا، عارض کی تیاداری کی تھی اور شب بیداری گا اثرات تھے کہ چندلیوں میں وہ گہری نیندسو گیا اورسوتے میں جانے کسے ایک ہاتھ ذیبائے کند بھی بڑا گیا۔ تعدیم بالی بار میں ہوئی ہوئی ۔ شادی کے بعد پہلی بار دیبائر بڑا کے رہ گئی ۔ شادی کے بعد پہلی بار دیبائر بڑا کے رہ گئی۔ شادی کے بعد پہلی بار دہ باتھ بڑیوں اس کے قریب سویا تھا، بے اختیار ہی اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کے بال سنوارے، مگر دہ نہیں جاگا، وہ بڑی دیرا ہے ہی اسے دیکھی رہ بڑے دیا تھی ارہ کی اس کے بال سنوارے، مگر دہ نہیں جاگا، وہ بڑی دیرا ہے ہی اسے دیکھی رہ بڑے کے ساتھ وہ گھرا کرا ٹھاادر پھرا ہے دیکھی کر بڑے صنبط کے ساتھ وہ گھرا کرا ٹھاادر پھرا ہے دیکھی کر بڑے مضبط کے ساتھ وہ گیرا کرا ٹھاادر پھرا ہے دیکھی کر بڑے صنبط کے ساتھ وہ گھرا کرا ٹھاادر پھرا ہے دیکھی کر بڑے مضبط کے ساتھ وہ گھرا کرا ٹھاادر پھرا ہے دیکھی کر بڑے مضبط کے ساتھ وہ گھرا کرا ٹھاادر پھرا ہے دیکھی کر بڑے مضبط کے ساتھ وہ گھرا کرا ٹھا اور پھرا ہے دیکھی کر بڑے مضبط کے ساتھ وہ گھرا کرا ٹھا اور پھرا ہے دیکھی کر بڑے مضبط کے ساتھ وہ کہ کو دس کے بالے ساتھ کے کہ کرا ہے کہ کہ کو دیں کہا کر بڑے کے صناح کر بیار کی کرا ہے۔

'' '' '' '' '' کالوہ '' کھونی جا۔'' بڑا ذومعنی جملہ تھاوہ کچھ نہ بولی وہ اٹھااور واش روم میں گھس گیا، زیبانے کچھ دہر دیکھااور پھرسلیپر بیروں میں ڈال کرناشتہ بنانے کی غرض سے کمرے سے باہرآ گئی۔امی عبدالصمد کے ساتھ تو تلی زبان میں باتیں کررہی تھیں وہ بے تاب ہوکران کے کمرے میں آگئی۔

"السلام عليكم المي "

'' وغلیم السلام ، کیا سمجھوں۔'' جہاں آرانے سلام کے جواب کے ساتھ سوال کیا شایدان کا مطلب پیٹھا کہ اس کے مفدر کے بچے میں کیا طے پایا۔

اورصفدر کے پیچ میں کیا طے پایا۔ ''صفدررات بھر گھر نہیں آئے۔''

''معلوم ہے مجھے۔۔۔۔ پھر۔۔۔۔!'' ''پھرکیااب قس کی تیاری کررہے ہیں۔'' ''بیا'' کی نہد کی ''

"مطلب کوئی بات نہیں ہوئی۔" دد. مسئر کو کر سے سے

''ای وہ پچھالجھے الجھے اور تحکے ہوئے ہیں۔'' ''طاہر ہے،عارض کی جہاداری میں رگاہے۔''

· 'امی، مین عبدالصمد کواشهالوں۔''

آنچل افروری ۱۰۱۳% و 60

''جاؤ،جا کرمیاں کے لیے ناشتہ بناؤ پہلے۔''جہاں آ رانے اسے معاف نہیں کیا،صاف کھر درے انداز میں کہا۔ "جي ....!" وه عبدالصمد كي پيثاني چوم كربا ۾ آگئ آنكھوں ميں آئے موٹے موٹے آنسو تھیلی سے صاف كر کے کچن میں تھسی ہی تھی کہوہ و ہیں آ گیا۔ "میرے لیے بچھٹ بنانا۔" "کس ج" "اس لیے کہ مجھے فی سے در ہور ہی ہے۔ "وہ یہ کہ کر پلٹا تو وہ بولی۔ "میرے آنے کی وجہیں پوچھیں گے۔" "میر ''ابھی خوداس پرغور کرو۔''وہ گھور کریہ کہتا ہوایا ہرنکل گیا۔ ۋِراسى چوٹ نے اے چھوٹا سابچە بناد يا تھادہ جگار ہى تھى اوروہ اس كے پېلوميں گھساجار ہاتھا تبھى كمبل منه پرڈال ليتااور بھی اس کادو پٹہ صبیح کیتا۔ ''اذان،اھوریکا،لیٰنہیں چلے گی۔'' "اوه استهد، مامابهت در د بور ما ہے ـ " وه تهنكا "بہادر یے ایسے ہوتے ہیں۔" "ماماجيءآج نبيس جانا-" ''احپھالیکنِ مامانے تو آفس جانا ہے تا۔'' ''آپ جائیں مجھے شانیآنی کے پاس چھوڑ جائیں۔'' ''نہیں،ان کے بچے تواسکول چلے جائیں گے۔' ''پھرمیں نانو کے پاس جلاجا تا ہوں۔''وہ جلدی سے بولا۔ 'میں انہیں فون کر دیتی ہوں، ڈرائیوز تھیج دیں گی۔'اس نے سیکہ کرفون اٹھایا تواس پرصفدر کاملیج موجود تھا۔ 'شرمین بہن عارض کی بھوک ہڑتال اس کی بیاری میں اضافہ کررہی ہے۔اسے وقت دو، میں نے منت کی تھی مگرتم نہیں آئیں خدارا،میری گزارش سجھنے کی کوشش کرو، وہ اپنے اندر باہر کی تنہائی ہے لڑر ہاہے۔ سیج پڑھ کروہ چیپ ی کچھ سوچنے لگی کچھ شرمندگی ٹی بھی محسوں ہوئی کھرمینج کے جواب میں کچھ لکھے بنااذان کی ''اذان، آپ کو پتا ہے کہنا ناابواللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں۔''اس نے بڑے مدہم کہجے میں بتایا۔ ''احِھا، کیوں؟''وہ بےساختہ بولا۔ ''بس اللہ ممیں جب بلاتے ہیں توجانا پڑتا ہے۔'' البوهبيس بين. د دنېيس ميس آپ کووېال چپوژ ديتي جون واپسې پر د بيس آ جاوَل گ-'' مرض انکل کے پاس، ہرے۔''وہ خوشی سے انگھل پڑا۔ آنچل&فروری&۲۰۱۲ء ONLINE LIBRARY

## پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





''ماما میں جلدی سے تیار ہوجاتا ہوں۔''اذان سب در دبھول بھال کر بیٹر سے اترا، شرمین کوہٹی آگئی،خود جلدی سے آٹھی جھوٹا سا بیگ نکالا اس میں اذان کے دوسوٹ اور پچھ ضروری چیزیں رکھیں، پھر ناشتہ بنانے چل دی، جلدی جلدی ناشتہ بنایا،اذان تیار ہو کرآیا تو ایسے ٹیبل پر چھوڑ کے خود تیار ہونے چکی گئی،اذان بہت خوش ہو کرناشتہ کر رہاتھا جلدی ناشتہ بنایا،اذان تیار ہو کر آیا تو ایسے ٹیبل پر چھوڑ کے خود تیار ہونے چکی گئی،اذان بہت خوش ہو کرناشتہ کر رہاتھا ہے میں نے بیہات خاص طور پرمحسوں کی تھی مور میں بور ہوجا تا تھایا پھر عارض کی کمپنی اسے بہندا کی تھی شرمین کو کہوا جھا جھا بھا سالگاتھا کیاذان عارض کے پاس رہے گاتو وہ تنہائی سے باہر نکلے گا۔

₩..... ♦

وہ گاڑی لاک کر کے سید حمی اندرآ گئی۔

عارض آغابی کے کمرے میں ہی بند تھا، اذان ٹی دی لاؤنٹے میں کارٹون دیکھ رہاتھا اس کے ساتھ ٹرالی میں طرح کی کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں، وہ ہر نم سے بے نیاز کھار ہاتھا اور نظریں ٹی دی پر مرکوز تھیں، اس نے رک کر اسے پیار کیا اور وہیں چھوڑ کرآغا جی کے کمرے میں آگئی، وہ صوبے کی پشت سے سرٹھائے آئی تھیں بند کیے بیٹھاتھا، پہلے سے زیادہ کمزوراور بیار بھوڑی تھوڑی در میں کھانی بھی ہور ہی تھی، اس کے آنے کی اسے خبر نہیں ہوئی، تو وہ بالکل قریب بھی کی کروئی کھانی بھی ہور ہی تھی، اس کے آنے کی اسے خبر نہیں ہوئی، تو وہ بالکل قریب بھی کر یولی۔

" كسي بو؟"

"بولآل-"وه چونکا۔

''اگراذان کی وجہ سے ڈسٹرب ہور ہے تتھ تو مجھے فون کردینا تھا۔''اس نے چوٹ کی، کیونکہ اذان کوتو تمپنی دیئے کے لیے بھیجاتھا جبکہ وہ باہر تھااور یہ خود کمرے میں۔

'' وہ میرے پاس پور ہور ہاتھا۔'' وہ بچھ بےزاری سے بولا۔

" گھيڪ ہو۔"

''آپاذ ان کولے جا تیں۔''اس نے رخ موڑ کر کہا۔

" ويكفو المجھ بھى شوق تھيں يہاں آنے كاصفدر بھائى نے مجبور كيا تھا تو۔"

''توصفدر کیآ 'مندہ بات نہ سنتا'' ہے کہہ کروہ بری طرح کھانسے گا سانس اکھڑنے لگی تو اس نے جلدی سے گلاس پانی کا بھر کے اس کے ہونٹوں سے لگا دیا ہاتھ اس کی پیشانی سے لگا تو پریشان ہوگئی، اسے تو اس وقت بھی بخت بخارتھا۔ ''اٹھو، بستر پرلیٹو۔'' وہ لمحہ پہلے کی بات بھول کرا سے سہارا دے کراٹھاتے ہوئے بولی، وہ لڑکھڑا تا چل کر بستر پرگر گیا، اس نے ممبل اس پر پھیلا دیا تکیہ سیدھا کر کے رکھا۔

"آغا جي تونهيس رے، پھر كيوں آتى ہو؟"

وه غنودگی میں بردبرایا اس نے کوئی جواب نہیں دیا، جب ہوگئ وہ غافل ہوگیا، کافی دیراسی طرح خاموشی رہی پھر عارض کوکھانی ہوئی تواس سے نگاہیں جارہوئیں۔

"جيرت …. جيرت بلانے پر ، … آت سآتي نتھيں اوراب آ … آتی ہو۔" وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں ميں بولا۔ " جيرت …. جيرت بلانے پر ، … آت سآتي نتھيں اوراب آ … آتی ہو۔" وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں ميں بولا۔

'' کچھکھانے کولاتی ہوں۔'' وہ ٹیان ٹی کر کے آٹھی تو وہ ماتھے پرسلوٹیس ڈال کر بولا۔ ''

''مبرے آغا جی واپس ہیں آ سے وہ پکار سے پکارتے رہے،اب تمہیں سے تہمیں ملنا۔'' ''' ''کی دیا آئیں لےرہے ہو۔''وہ پھراس کی بات نظرانداز کرگئی۔

-Ai Carlon

''زہر کاشوق دوسروں پرآ زماتے ہیں۔''اس نے بچھٹی ہے کہا۔ ''تو آ زماؤ مجھ پر۔''وہ بولا۔ ''مجھے کوئی بحث نہیں کرنی۔'' ''توجاؤ۔''

''ٹھیک ہے۔'' وہ بیر کہ کر کمرے سے باہر نکلی اور کچن کی طرف آئی۔ ''ٹھیک ہے۔'' دہ بیر کمہ ہے کہ میران کا ایک ہے ا

ملازم نے اے دیکھتے ہی کھانالگانے کا پوچھا۔

'' ' نہیں بس ایک کپ جائے بنالا و'' وہ یہ کہ کراذان کے پاس ٹی وی لا وُنٹے میں ہی بیٹھ گئی ،اسے صفدر سے بات کر کے ہی جانا تھا۔

₩.....

آغاجی کے برابروالے اس کمرے میں وہ اذات کے ساتھ آگئ تھی، جانا چاہ رہی تھی کیکن صفدرنے فون کر کے روک ویا اورائے آنے تک کہیں نہ جانے کا کہد ویا، وہ تخت المجھن کا شکارتھی، عارض متنفر تھا، اذات بھی بور جور ہاتھا کھیل کھیل کے آخر کارسو گیا۔ وہ بھی پرانے نے اخبار چاہئے کے بعد بیڈ پر لیٹ گئی بھی زینت آبا کا فون آگیا، وہ بہت پر بیٹان تھیں، بوبی کارا یکسیڈنٹ میں ذمی ہوگیا تھا وہ بیٹے کی وجہ سے تخت صدے سے دوچارتھیں اور سے کی فلائٹ سے کینیڈا جاری تھیں ۔ آ نے کے بارے میں انہوں نے کچھنیں بتایا۔ بس اتنا کہا کہ کاروبار کی نیلا می تو رک گئی ہے۔ اب جوتم مناسب مجھواس کا جواب سے بغیر ہی فون بند کر دیا، وہ نیا انگار کر سکی اور نیا قرار مصرف اللہ تعالی سے بوچھنی ہے۔ اب جوتم مناسب مجھواس کا جواب سے بغیر ہی فون بند کر دیا، وہ نیا انگار کر سکی اور نیا قرار مصرف اللہ تعالیٰ سے بوچھنی ہے۔ اب جو تھی گھا۔ گئی کہ اس کی ہمت کا امتحان زمانہ لے رہا ہے، اللہ نے تو ہائی اسکیل پراسے ہمت اور توت کی دولت سے مالا مال کیا جاتی تھی اور صدق دل سے بڑھا۔

" بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔" وہ بستر سے آٹھی اوراذان پرٹھیک ہے کمبل پھیلا کر کمرے سے باہرآ گئی حجت باہرآ گئی حجت ہے کا وقت تھا، وہ نہلتی ہوئی عارض کے کمرے کے سامنے سے گزری تو قدم آ گے نداٹھ سکے اس کے کھانسے کی کھانسنے کی آ واز باہرآ رہی تھی،سوچا کہ نہ رکو، نہ سوچولیکن پھر دل تڑپ کر مچلا کہ اسے دیکھوتو ایک دم اندرآ گئی،لائٹس آف تھیں وہ لائٹس آن کر کے جلدی ہے اس کے سر ہانے پہنچی،اوند ھے منہ وہ کھانس رہا تھا،اس نے سرسیدھا کیا تو

چونک انھی وہ تو ہری طرح دیک رہاتھا۔

" یہ کیا حالت بنائی ہے؟" وہ پریشانی میں کہا گئاس نے اس کا ہاتھ سے مٹا کر جھکے سے چھوڑ ااور کہا۔ "نہ سنبیں سے اپنے تہاری تیار داری۔".

وجبير مين في المات كي الم

آنچل افروری ۱۰۱۳۹ء 64

''جاؤ.....جاؤييںخودكوسزادے رہاہوں....تم جاؤ۔''وہ ہمت كركے اٹھا۔ ''ٹھیک ہے تم نے کب کسی کی سی ہے۔''وہ موقع کی نزاکت کے پیش نظر ہولے سے بولی۔ ''سنومیں نے آغاجان کوکوصد مددیا ہے میں خود کومعاف نہیں کروں گا۔''وہ بیکہ کراسے بیٹھا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔شرمین نے کرب سے اپنانحیلا ہونٹ دانتوں میں دبالیا، وہ حد درجہ کمز ورہو گیا تھا۔ اس کے قدموں میں جاتے وقت لڑ گھڑا ہے ہے ۔ وہ رنجیدہ تکاس کابستر ٹھیک کرنے لگی تبھی وہ کمرے میں پھر تم.....تم جاؤ،بس بہت ہوگیا۔''وہ بولاتواس کوغصاً گیاسب چھوڑ کر کمرے سے باہرنکل گئی۔ ₩ ..... وهشدت سيصفدركي منتظرهي مگروہ رات کے تھے بچے تک جہیں آیا تو اِس نے جانے کا ارادِہ کیا۔اذان کواٹھایا کندھوں پرشال کیبٹی اور برس اٹھا کر کمرے ہے نکلنے والی تھی کہ باہر گیٹ ہے کسی گاڑی کی آمد ہوئی ، چند کمحوںِ بعد صفدر بھائی آ گئے وہ اس کے کمرے میں جھا تک کرشاید عارض کے پاس چلے گئے تو وہ چند کمجے مزید و ہیں ہیڈیرٹک گئی،ان کول کر ہی جانا تھاا ذان بھی دو بارہ بیڈ پر لیٹ گیا، کیچھ دیر بعدانہوں نے ملازم سےاسے عارض کے کمرے نے باہر ہی بلوایا توا ذان کو سمجھا کروہ آ گئی۔ عارض کی حالت کے پیش نظروہ فکرمند تھے،شرمین نے بات کرنے میں پہل نہیں گی۔ ''عارض کی طبیعت ٹھیک نہیں ،اےاسپتال لے جانا جا ہے۔''انہوں نے سوالیہ انداز میں یو چھا۔ ''میں کیا کہائتی ہوں، مجھے تو آپ اجازت دیں۔''اس نے وظیرے سے کہا۔ و بچی ،صفیدر بھائی میں عارضِ ہے مزیداینی انسلٹ نہیں کراسکتی، وہ مجھے بات کرنا پسندنہیں کرتا، تو میں کیوں رہوں؟ ویسے بھی صبح اذان نے اسکول جانا ہے میں نے آفس جانا ہے۔' وہ بولی۔ '' ٹھیک ہے جا تیں مرنے دیں اسے بھوکا پیاسا ،اس نے محبت کو کھیل سمجھا تو آپ کون سامحت کوعبادت سمجھ رہی ہیں اس کوانسان سمجھ کرآپ نے کون سِامعاف کردیا، کون سامحت کا سوتا آپ کے اندر پھوٹ ڈکلا کیآپ اس کی بے چار کی ہے انتقام نہ لیں شوق ہے جا کیں میں بچار کا تو بچالوں گا در نہ بہت ہے لوگ رات دن مرتے ہیں۔"صفدر کو جانے کیا ہوا کہ اچھاخاصا جذبانی ہو گیا۔ ''سوال توبيه بيدا ہوتا ہے كمآپ كا دوست مرنا كيوں چاہتا ہے اور ميرا كيار شنہ ہے كہ ميں اس كا خيال ركھوں ۔'' دہ . جھی پھٹ پڑی۔ ''احساس جرم بہت بڑی سزا ہے وہ انسان جو پیرجان لے کہاس کی وجہ سے اس کا باپ مراہے وہ جیتے جی مرجا تا ' یہ آپ دوست کے حوالے سے کہد ہے ہیں۔ مگر میرا تجربہ کچھاور ہے۔'' 'مبر کیف،انسانی ہمدر دی کے تحت ہی ہمی اگر ہم دونوں اسے زندگی کی طرف لاسکیس تو کیا براہے؟'' وہ خاصی نرمی 'صفدر بھائی، میں تنہانہیں ہوں اب۔'' ''اذان کو یہاں کیا مسئلہ ہے۔' READING آنچل&فروری&۲۰۱۲ء

''وہ اکتایا ہواہے کیونکہ عارض اپنی دنیامیں گم ہے،آغاجی نہیں رہے وہ بور ہور ہاہے۔'' ''اسے ہی عارض کِی بحالی صحتِ میں استعمال کرو، عارض اس وقت نفسیاتی مریض ہے،اسے ذہنی دہاؤ سے نکالنے کے لیے اذان بہت کارگر ثابت ہوسکتا ہے۔'' "صفدر بھائی عارض بہت نفرت ہے جانے کو کہہ چکا ہے۔" " كہنے دو ہتم نہيں جانتیں كه عَارض كى ظرف ميرا بھى پچھ صاب نكاتا ہے مگر بيونت نہيں ،اپنے زخم تاز ہ كريں گے تو '' پھر پیرکیآ وُ آرام ہے بیٹھو، کھانالگوا تاہوں بلکہ عارض کے پاس بیٹھ کر کھاتے ہیں۔اے بھی کچھو کھانا چاہیے۔'' '' ٹھیک ہے۔''وہ بمشکل تمام رضامند ہوکران کے ساتھ پہلے باور چی خاینے میں آئی خانساماں کو کھانا عارض کے كمرے ميں لائے كوكبااور پھراذان كوساتھ لينے كى غرض سے اپنے كمرے ميں آگئے۔

عارض کو ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ تو بخار کی شدت میں غنودگی کی ہی کیفیت میں تھا صفدر نے ڈاکٹر کوفون کیا، کھانا پینا سب ایک طرف پڑارہ گیا۔اس وفت اس کی طبیعت کے پیش نظروہ دونوں ہی سخت فکر مند ہورہے تھے۔اذان ہے شاید برداشت نه ہوا، بیڈیر چڑھااور عارض کاسر دبائے رگا،اس کے الجھے الجھے بال سنوار نے لگا،اس کی محبت اور توجہ کالمس تھا کیاس نے سرخ آ تکھوں کو نیم وا کر کے دیکھااور پھرآ تکھیں بند کرلیں۔

''عارض انگل ....انگل .... میں اذان ہوں۔'' ہےاختیار ہی وہ اسے پکار کر دوبارہ آئکھیں کھو گئے پر مجبور کرتارہا۔ عارض کے ہاتھ میں جنبش ی ہوئی اس کا ننھاسا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبالیا۔ اذان بہت خوش ہوکر مسکرانے لگا '' ما مادیکنصیں انگل نے میراہاتھ پکڑلیا ہے۔'' وہ پکارا تو وہ بھی ہو کے سے مسکرا دی۔صفدر بھائی نے بھی مسکرا کرخوشی

سےاس کی طرف دیکھا۔ '' و یکھائم نے بے'' وہ شرمین سے بولے۔وہ پچھے نہ بول سکی۔ای اثنامیں ڈاکٹرر فیق احمدا گئے ،انہوں نے پوری توجہ ہےعارض کا معائنہ کیااور پھر کہا۔

ے ماری میں سے چاروں ہوں۔ ''صفدرصاحب عارض صاحب کی بیاری اگر اور ہفتہ دس دن رہی تو دشواری میں اضافہ ہوگا، بخار، کھانسی ، کمزوری سب مل ملاکر علین صورتحال پیدا کردیں گے ،اگر کوئی دیکھے بھال نہیں کرسکتا تو اسپتال بہتر ہے دہاں کیئر تو ہوتی ہے۔'' '' دراصل بینه میڈیسن لیتا ہےاور نہ کچھ کھار ہاہے۔''

''شاک میں ہیں،آغا جی بہت پیار ہے باپ شخصانہیں بھلانا آسان نہیں مگرانہیں اب بیاری سے بچا گیں، کسی نرس کا گھر میں بندوبست کرلیں، وہ میڈیسن لکھتے ہوئے ہولے۔

₩..... 🐑 ..... 🗱

کھانے کے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھنے کے بعدوہ جہاں آ راکے کمرے میں آ گئی،عبدالصمد کھیل رہا تھا اسے یبار کرنے تکی، جہاں آرابولیس۔ ''صفدرے بات ہوئی۔''

> آنچل&فروری&۲۰۱۱ء 66

READING Staffon

''وہ تہاری وجہسے باہرہے کیا؟'' " مجينهين معلوم " ''زيباليسي بيوي هو، پوچھوفون کرو۔'' ''ہنہہ اگروہ میرافون نیں گےتو۔''وہ دکھے بولی۔ ''جی بہتر۔''وہ بیکہ کراپنے کمرے میں آ گئی موبائل فون اٹھا کرصفدر کانمبر ملایا ، تیسری بیل پرصفدرنے فون اٹینڈ 'بولو''اس کیآ وازآئی۔ ''ای آپ کا پوچید ہی ہیں۔''اس نے کہا۔ ودتم الجھی لیبیں ہو۔ "چلی جاؤں؟" " يتانبين ـ"مدہم آواز ميں کہا گيا۔ ''میرے بحرم کی محبت اتنی زیادہ ہے آپ کے لیے۔''اس نے طنز کیا۔ ''اس کافیصلہ ہونا ابھی یاتی ہے۔' ''کب پوچیں گے۔'' " پھر يہي نتيجه لڪلا۔" ''ویسے ہی کہدریا۔'' . پے سے بغیر۔'' بےاختیار ہی اس کے منہ سے نکلا مگر صفدر کے حیاروں اطراف گھنٹیاں تی بج آخیں ، دل کی دهر من هم ی کئی، پچھ کہدند سکا۔ ''شب بخیرِ۔''زیبا کواحیاس ہو گیا جلدی ہے کہااور نون بند کر دیا وہ ایسا کیسے کہائی ہیا ہے خوز نہیں پتا چلا ،اتی شہد میں لیٹی کیفیت کیسے طاری ہوگئی،سوچ کرہی ہدن میں جھرجھری ہی پیدا ہورہی تھی۔طغیانی نے سراٹھایا تو ہےا ختیار ہی صفدرِ کا تکیاس نے باز وؤں میں بھر کے سینے سے لگالیا۔اسے خوب چو مااورایئے چہرے پر رکھ لیا۔ س قدر حیران کن ہے یہ بات کہ نفرت کے سمندر میں ایک بوند بھی اگر محبت کی ساجائے تو سارے کا سارا یانی میٹھا ہوجا تا ہے نے بیا کے لیے بھی صفدر کے چند جملوں سے میٹھے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے تھے۔حالانکہ ابھی وضاحتیں باقی تھیں، یہ فیصلہ بھی صفدر کے ہاتھوں میں تھا کہوہ اس کے مجرم سے کچھ یو چھے کچھ جانے اور پھر جو جا ہے کہہ دے۔ ہاتھ پکڑ کر گھرے نکال دے یا پھر معاف کرے گلے لگالے۔ ا کی کری پروہ سوگئی میں دوسری پرصفدر نے آئی تھیں موندر کھی تھیں،اس نے چونک کرآ کھولی تو اذان عارض کے سینے پر ہاتھ رکھے سور ہاتھا، عارض کی پر سکون نینداس بات کی تر جمانی کررہی تھی کہ ڈاکٹر کے انجیکشن اور تبدیل شدہ میڈیس نے کام کیا تھااور پھراہے سوپ پلانے میں بھی کامیاب ہوگئے تھے جو کہاس کے کہنے پراس نے نہیں بلکہ ا ذان کے کہنے پر پیاتھااذان کو ذراساا لگ کرنے کی کوشش میں اس کے بازوے ہاتھ رگا تووہ جاگ گیاوہ جلدی ہے

آنچل&فروری&۲۰۱۲ء

ے.ری۔ ''اذان آپ کوڈسٹربِ کررہا ہے۔'' وہ جلدی سے کہنے لگی تو اس نے ہاتھ کےاشارے سے منع کردیا، وہ پلٹنے لگی تو اس کی شال کا بلو ہاتھ ہے بکڑ لیااس نے دیکھا تو بولا۔ دیکھااورتشکرہے کہا۔ ''شکر۔۔۔۔شکر بیٹ وہ اس پر پچھ نہ بولی، کری پر بیٹھنے گلی تو وہ اذان کا ہاتھ سینے پررکھ کرسوتا بن گیا۔جبکہ وہ ان دونوں کودیکھنے گئی۔ اذان کس قدرسکون سے سور ہاتھا، حالا نکہ وہ اس کے قریب ہو کرسونے کا عادی تھا اور عارض کے چبرے پر بھی زمی تھی وہ غصہ اور نفرت دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے پچھاطمینان ساہوا،صفدر بھائی نے پہلو بدلاتواے دیکھا پھر دھیرے ہے بولے۔ ''شرمین بہن، جا کرآ رام سے سوجاؤ، میں یہاں ہوں ویسے بھی عارض کی طبیعت پہلے ہے بہتر ہے، دیکھودونوں كتخ سكون سي سوع موع بين-" و جہیں، میں تھیک ہوں آ پ تیجھ درسولیں۔'' وہ بولی۔ ''سولیا ہوں۔''وہ انگرائی بھرکے بیٹھ گئے وہ اٹھ کر ہاہر چلی گئی تو ایک دم ہےاہے زیبا کا جملہ یادہ آگیا۔ "تمہارے بغیر۔"ادراس کو میہوچنااچھالگازیبائے کہتے میں کتنی پیاس کھی،اس نے مجلتے دِل کود بوچاادرکری کی ہوارے ہیں۔ پشت سے سرنکا کے آئمھوں میں زیبا کاسرایالاتے ہوئے خود بخو دسا ہونے نگالیکن پھرایک دم آئکھیں کھلیں تو عارض کود کھے کر دھیان اس طرف چلا گیاا بھی تو عارض ہے یو چھنا ہاتی ہے۔' چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی سی چھا گئی،ا گلے کئ گھنٹے سکریٹ پھونکتے ہوئے کوریڈ درمیں گزارے شرمین تہجد کی نماز پڑھ کر ذراد پر یا ہرنکی تو انہیں بے قراری سے ٹہلتے و کھر يوچھيھي۔ "صفدر بھائی خیریت۔" ''بهنهه بال بتم سونی تبیسٍ'' ''میں تہجد پڑھ کرسونے لگی ہوں، مگرا پ۔'' '''بن چھےالجھنیں نہ ہونے دیتی ہیں نہ جاگنے دیتی ہیں۔'' "بتائيں،ليسي الجھن ہے۔ ''بتائی جھی نہیں جاسکتی بیس گھر کارستہ بھول گیا ہوں۔''وہ بڑی عجیب سی کیفیت سے دو جارتھا۔ "صفدر بھائي،آپ کوبھي گھر جانا جا ہے۔" ''بہنہہ ....لیکن عارض ذراستجل جائے'' "آپ کی محبت دیکھ کر مجھے چرت ہوتی ہے۔" "محبت حیرت کی نہیں یقین کی حیثیت رکھتی ہے۔" وہ پہ کہ کراس کوغور سے دیکھنے لگا، تو وہ ان کے جملے کوسو چنے

₩.....

صفدر نے ٹھیک کہا تھا۔

''محبت یقین کی چیز ہے۔''اس نے کروٹیس بد لتے اس لفظ پرغور کیااور یہی وجد بھی کہ مجے بروی مشکل ہے اس نے اذان سمیت جانے کا فیصلہ کیا، دل تو یہی جا ہتا تھا کہ اپنے اندر کی محبت کا یقین ٹٹو لے، نہ جائے مگر مجبوری تھی،اس نے عارض کے خاص ملازم حاکم خان کو بڑے سکیقے ہے سمچھایا کہ عارض کا بہت اچھی طرح خیال رکھیے گا، میں جارہی ہوں کوئی مسئلہ ہونو فورااس نمبر پرفون کر لینا۔ میں آ جاؤں گی بس دواؤں کا کھانے پینے کا خیال رکھنا، حاکم خان نے بڑے توانا انداز میں اس کے سامنے اثبات میں گردن ہلائی، وہ دھیرے سے افزان کو ساتھ لے کرنکل آئی،صفدر بھائی ابھی اس کے کمرے میں موجود تھے۔اسے پچھسلی تک می کدوہ خودعارض کا خیال رکھیں گے۔ اس کی مجبوری ملازمت اوراذان تھے۔اس نے اسے تیار کیا، ناشتہ کرایا خود جلدی ہے جینیج کیااور پھر جب وہ باہر نکل رہی تھی تب کرائے داروں کے پورٹن کے سامنے سے گزرتے ہوئے شاندسا منے آگئ۔ ° وعليكم السلام ـ' وه رك كئي ــ و کل آپ کی دومهمان آئی تھیں۔"شبانہ نے بتایا۔ ''کون؟"اے جیرت ہوتی۔ ''میں تو پوچھہی نہ کی کیونکہاس وفت میں کچن میں بزی تھی میرے شوہرنے گیٹ کھولاتھا پھرآنے کا کہا گئی ہیں۔'' ''اچھا،کون ہوسکتی ہیں بھلا ....؟'' وہ سوچ میں پڑگئی۔ "شابية ب كي سراني مول-"شانه نے كہا تو دہ شيٹائ كئ كوئي جواب نه بن پڑا تو آ كے بڑھ كئ ''ماماكون ہوں كى؟''اذان نے گاڑى ميں بيٹھتے ہوئے يو چھا۔ و منہیں معلوم ''اس نے گاڑی اشارٹ کی۔ "ڈیڈی نے بھیجا ہوگا۔" د ونہیں بھلایہ کیے ہوسکتا ہے ' "باما ہم آج پھرعارض انکل کے گھرجا ئیں گے؟" د منہیں روز روز تو نہیں جاتے نا۔'' ''وہ بیار جو ہیں۔''اس نے گویا تیار داری یا دولائی۔ ''احیھا جھوڑیں آ پ' '' ڈیڈی کو بلالیں پھر ہم خوب مزہ کیا کریں گے۔''وہ نجانے کیوں اچا تک ہے کہ گیا شرمین اس کی معصوم ہی خواہش پرافسر دہ می ہوگئی اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے ڈیڈی کومس کرتا ہے۔ بھول ہیں پایا۔ شاید وہ بیے تفیقت بھول جاتی تھی کہ اذان اسي باپ كو بھلاكسے بھول يائے گا۔ "بہت ایجھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے اور کینج بھی کرنا ہے۔"اسکول کے گیٹ پرا تار کے اس نے پیارے تا کید کی تو وہ اسے باتھ ہلا تا ہوا گیٹ عبور کر گیا۔وہ بڑی دیرگاڑی میں سے گیٹ گھورٹی رہی۔ گیٹ بند بھی ہو گیا مگراس کی نظریں اس پر جمی تھیں اور ذہن میں اٹھل پیھل ہورہی تھی۔ ''ایک نهایک دن تواذان کو پتاچلنا ہی ہے کہ بیچ احمر مر چکے ہیں پھر میں کیوں بتانہیں دیتی۔'اس نے خود سے کہا۔ '' مصدمه اذان برداشت نہیں کریائے گا۔'وہ جواب بھی خود ہی دے کر مطمئن ہوگی۔ ADING نے ایک انسان میں اور است نہیں کریائے گا۔'وہ جواب بھی خود ہی دے کر مطمئن ہوگی۔ آنچل افروری ۱۲۰۱۳ء 69 Seedlon ONLINE LIBRARY

کشف کچن کے کامول سے فارغ ہوکر نگہت آیا کے پاس آگئی ذہن میں شرمین سے متعلق کچھالٹا سیدھا چل رہا تفاجواس في بنانا تفاقلهت آيا تواپنا بيك تياركر كے فارغ موني تقيس "ویے مجھے رات بھرنین جہیں آئی۔" کشف نے کہا۔ ' فشر مین بوی تھنی ہےاس نے مجھے بتایا ہی نہیں کہاں کی شادی ہوگئی اور بیٹا بھی ہے۔'' ومنهد ،ای لیا قد میں بیج کواس سے دورر کھنے کی کوشش کرتی تھی۔ " نگہت آپابولیں۔ " مجھے توبیہ بھی شک ہوتا تھا کہ بھائی جان نے اس سے شادی کررکھی ہے۔" کشف نے کہا۔ " خير پچه بھی کہو ہمارا بھائی ہمار ہے تھم کونہیں ٹالٹا تھا۔" نگہت آپانے فخر ہے گردن اکڑ اکر کہا۔ "كاش فريحه قدر كرتى نجانے اذان كس حال ميں ہوگا۔" ''ارےاذ ان توانگلینڈ میں ہی ہے قریحہ نامراد کے پاس نہیں ہے۔'' نگہت آپانے کہا۔ ''اوہ ہنہیہ نہیں اذ ان کو بھائی جان نے اپنے کسی دوست کے پاس بھیجاتھا یہاں پا کستان۔'' '' ہاں پچھ کچھشک پڑتا ہے کہ بھائی جان کے شرمین سے را بطے تھے اس جادوگرنی کے بحر میں گرفتار تھے وہ۔'' '' مجھے توالیا ہی لگتا ہے اذان اس کے پاس ہی نہ ہو۔'' کشف نے میکارنظریں گھما کیں۔ ''اچھا پھرتو صبیح سب مچھاس کے نام کر گیا ہوگا۔'' نگہت آپانے سنجیدگی ہے کہا۔ ''ا ''تو پتا کرنا تھا میں تو بحرین ہے روز روز نہیں آئے ہے۔'' گلہت آیانے کہا۔ ''احِھاخیراب فون کرکے شرمین کے پاس جاؤں گی۔'' ''اب تو مجھے بھی ایساہیِ لگ رہاہے کہ بیجے احمد نے بیٹے کوای کے پاس نہ بھیجے دیا ہو۔'' گلہت آپابولیس۔ '' ''ویسے شربین نے بھائی جان کی شادی کے بعد کنارا کرلیا تھا۔'' ''ارے چھوڑ دکروڑوں کی اسامی تھی سب اس بلی کے پاش رکھ گیا ہوگائے تم آج کل میں کھوج لگاؤ''انہوں نے کہا تو کشف نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ ''ادر ہاں اگراذ اِن اس کے پاس ہوتو فوراً اپنے پاس لے تا ہمارا بھتیجا ہے ہمارا خون ہے ہم سے بہتر کون رکھے گا ے اور ہمارے بھوائی کے پیسے پراس کا کیاحق ؟ " علمت آپانے اچھا خاصاز ہر نکالا۔ ''بِفِكْرِ بُوجِا كُيْنِ ،فوراً أَبِيِّ ساتھ لِيّا وَن كَى ۔'' '<u>مجھے فو</u>ن پر بتانا اب مجھے چلنا جا ہے، فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے۔' وہ یہ کہہ کراٹھ کھڑی ہو ئیں۔ "أ پچلیل میں بیگ بچھواتی ہوں۔" کشف نے بھی اٹھتے ہوئے ملازم کوہدایت کی آ فس ہے صفدر دوبارہ گھر آپااور سیدھا کمرے میں آگیا زیباالماری سیٹ کررہی تھی، پشت پر کھلے بال لہرار ہے تقے۔اس کی اچنتی سی نگاہ پڑی تو وہ منگی باندھ کرد کھنے لگا۔وہ پکٹی تو اسے خیال آیا۔ آنچل&فروری&۲۰۱۲ء READING Shellon

## پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





"میری الماری میں کیا ہے تہارا؟" بے خیالی میں عجیب تی بات کہ گیا۔ ''آپ … آپ ہیں اس کمرے میں ''وہ بڑی شجیدگی سے کہہ کربستر کی چا در بدلنے لگی۔ '' پچھ فلفہ بولنے لگی ہو۔'' "ميرامطلب بيدے كدسب يحقات كاہے۔" "ابھی سب کھاتو میرانہیں ہوا۔" وہ بولا۔ ''جانتی ہوں کیکن پرامیدہوں۔''اس نے جواب دیا۔ ، و منصی کارشتہ طے ہونا ہے ہمیں بلایا ہے اما*ل نے ۔ '*وہ بات ٹال کر ہولی۔ "تو جاؤ، مجھے بتانے کی کیاضرورت تھی، بلکہ وہیں رہو یہاں رہنے کی ضرورت کیا ہے؟"اس نے اتن تحق ہے کہا كدوه جيران ره كئ، وه مود آف كساته الماري تير عنكالنے كا كوشش كرنے لگا، بالكل غائب د ماغ كساته الفسيد هے ہاتھ مارنے لگا، بہت ہے كيڑے المارى سے باہر فرش يركر گئے۔ "لا كين كياجا ہے مين نكال ديق مول ي "رہے دو، جاؤیہال ہے۔ "وہ گرجا۔ "نهنهه -"وه كڙه کر پھر كام ميں مصروف ہوگيا۔ ''آپنہیں جائیں گے۔'' "ماری اتنی نے تکلفی نہیر ''معلوم ہےاماں پوچھیں گی تواس کیے پوچھاہے "بتادینا که مارے درمیان ایسا یخیبیں۔" ''پھرتووہ میراجینادو کھر کرویں گی۔'' ''تو سے بتادینا۔''اس نے تین شرنس اور تین پینٹس نکا لتے ہوئے جواب دیا۔ ''کہیں جارہے ہیں۔'' 'جی ہاں ﷺ فس ٹور ہے بھور بن جار ہا ہوں۔''اس نے بیگ اٹھایا۔ "مير\_ بغير-"اس نے پوچھا۔ '' میکیا ہوگیا ہے تہمیں میرے بغیرتمہارے بغیر۔'' وہ اس کے چہرے پرنظریں جماتے ہوئے بولا تو وہ نظریں چرا ' کِاش میرے لیے زندگی اتنی حسین بنائی ہوتی تم نے۔''ایک دم ہی وہ یہ کہہ کر بےزاری ہے بیگ میں کپڑے، شیونگ کٹ جرابیں وغیرہ کھو نسے لگا۔ ہیمیری برقیبی ہی ہے۔' وہشرمندہ ی ہوکر جانے لگی تو صفدرنے بے اختیار پکارلیا۔ میبی تواس روز ہوگی جب عارض ہے بات کریں گے۔''وہ سے کہ کرچلا گیا،تب وہ اس کے جانے کے بعد بند آنچل&فروری&۲۰۱۲ء ONLINE LIBRARY

ہوجانے والا دروازہ ہی دیکھتی رہ گئی کتنے ہی آئسو چھلک کرصفدر کے بیکے میں جذب ہو گئے بیکے سے صفدر کی خوشبو آ رہی تھی بہھی اِمی عبدالصمد کو لیے اس کے پاس آ گئیں تو وہ آ تکھیں صاف کر کے اپنی تیاری کرنے لگی ، دیر ہور ہی تھی ، اسے اب امی کے ساتھ بی جاناتھا۔

₩......

صفدر نے ضروری سمجھا کہ کچھ دیر رک کر عارض کی خبریت معلوم کرتا جائے مگر عارض اپنے ہواس میں نہیں تھا چاا الْها-''جاوُا ہے گھرا بنی جنت میں کیا کینے آئے ہو یہاں؟''

"سوري يارتم سوئے ہوئے تھے مير سا مس سے فون آنے لگے تو۔"

" کہیں بھی جاؤ ، مجھے پر دانہیں گھر ..... وفتر .....!"

'' گِھر کوتم نے گھررہے تبیں دیا۔'' جِانے کیوں صفدر کی زبان سے پھسل گیا تو وہ بھڑک پڑا۔ "كول مين نے كيا كرديا، تمہارے كھريس-"

"خودے بوچھواس وقت میں تمہیں ہرے کریانہیں جا بتا۔"صفدر کو بھی غصا گیا۔

''بولو،ابھی بتاؤ،مت پروا کرو۔''عارض پردیوانگی طاری تھی۔

''عارض چل کرو پلیز ،اس وفت میں جلدی میں ہوں۔'' صفدر نے ضبط کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کیا گر عارض کو بیاری اورصدے نے بہت جذبانی کردیا تھاوہ برس پڑا۔

'' جہم ہیں بتا کر جانا ہوگاتم اور شریین جو کرر ہے ہومیر ہے ساتھ میں تنگ آگیا ہوں۔''

''عارض … عارض کیا ہوگیا ہے تہ ہیں میں کیوں تمہیں سے مجھار ہاہوں۔''مصفدر نے اس وقت بھی صبر اختیار کیا۔

" جاؤجاؤ كونى نه ملے مجھے ' وہ ايك دم د ھكے دينے رگا۔ تو صفدر كوطيش آگيا۔

''عارض مت میراصبرآ زماؤ،اگر میں نے منہ کا تالا کھول دیا تو بچھنیں بچے گاتمہارے پاس، کھن کھاؤ گےاہیے

"میں جا نناحیا ہتا ہوں، بولو، منہ کھولو''

میں جاتا جا ہوں ہوں۔ روبستہ کوریہ ''ویکھوعارض اس وقت میں جلدی میں ہوں آ کر ہات کروں گا۔''صفدر نے پھرطویل سانس بھر کے زمی ہے کہا۔ ‹ د منہیں بتاؤادر پھرنگل جاؤ۔''

سین با دادر پسر س جود۔ ''نو سنوتم نے میری بیوی کی عصمت تار تار کی ،اے نفر توں کا نشان بنادیا ،میرا گھر تمہاری وجہ ہے تاریکی میں ڈوبا ہے ، بولواور پچھ بھی کہو، جواب دو کیوں درندے بے تم۔''صفدر پچے بچھول گیا کہ دو عزیز دوست عارض ہے بیسب کہہ

ہے۔'' ''وہاٹ کیابولائم نے میں بنے ۔۔۔۔ آئی کل یو باسٹرڈ۔'' عارض آپ سے باہر ہوکراس پر چڑھ دوڑا، گریبان پکڑلیا،

مگر چیخے چلانے کی وجہ سے سانس اکھڑااور کھانسی کا دور ہسایڑ گیا۔ ''گریبان چھوڑ ومیرانچ کاسامنا کرد'' صفدر نے پوری فوت سے گریبان آزاد کرایا۔

جرت سے بولا۔

''یاں تمہاری درندگی کے بعدوہ میری بیوی بنی اور میرے گھر کی بر بادی شروع ہوگئے۔'' ''میسی بکواس ہےتم ہوش میں تو ہو۔'' عارض کا اشتعال بڑھتا چلا جار ہاتھا۔

آنچل&فروری&۲۰۱۲ء 72

FOR PAKISTAN

READING Section

''میں ہوش میں تھااور ہول تم میرے مبر کوداددو، استے عرصے میں تہہیں کہدند سکا گرآج تم نے مجبور کردیا۔''صفدر نے جانے کے ارادے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ '' یہ بکواس کرنے کی جرائت بھی کیسے کی ، بولو؟'' '' اپنے ماضی میں زیبا کانام اور وجود تلاش کرو پھر مجھے ہات کرنا۔''صفدرنے کہا۔ ''شٹ اپ وہ میری بھائی ہیں ان کے لیے کہاتم نے۔''

''جبتم نے اپنی ہوں کا نشانہ بنایا اس وقت وہ تمہاری محبوبہ تھی۔''صفدر خونخوار نگا ہوں ہے گھورتا ہوا کمرے ہے رنکل گیا۔

۔ '' دختہ ہیں اس ذلت کی معافی مانگنی ہوگی۔ سمجھےتم۔'' عارض شدت سے چلایا کہ باہر تک اس کی آواز پہنچ گئی۔

₩......

غم زندگی نے لا کر ہمیں اس جگہ پر مارا جہاں اس طرف کنارا نہ ہے اس طرف کنارا یہ عجیب سا جہاں ہے یہاں سب ڈے ہوئے ہیں کوئی رشمنی کا مارا کوئی دوسی کا مارا

سنتے ہیں قیامت بڑی کڑی ہوگی، اس میں نفسائفسی کاعالم ہوگار شتے گم ہوجا کیں گے کڑی مسافت کا آغاز ہوگا سب ایک دوسرے سے اجنبی ہول گے۔ قیامت رشتول کے لیے دودھاری تلوار ٹابت ہوگی، تج یہی ہے کہ جب زمانے میں رشتے بدلتے ہیں تو قیامت ہی بہا ہوتی ہے عارض کے دل پر دماغ پر قیامت ہی ٹوٹی تھی کہ اس کی ذات اس کا وجود کر چی کر چی ہوکر گویافرش پر بھر گیا تھا نہ بصارت پر یقین ہور ہاتھا اور نہ ساعت پر بھروسہ ہور ہاتھا جو کچھ ، کچھ دیر پہلے جگری دوست کہ کہ کر گیا تھا اس پر بلجیش تو ہوسکتا تھا سنجل نہیں سکتا تھا۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹھائے ندامت کے بلے جگری دوست کہ کہ کر گیا تھا اس پر بلجیش تو ہوسکتا تھا سنجل نہیں سکتا تھا۔ وہ صوفے کی بنا اس سے پو چھے وہ تو اس کے اور افسوس کے سمندر میں ڈ بکیاں کھار ہاتھا۔ صفدر نے اتن بڑی بات کی دیا تھی کی بنا اس سے پو چھوڑ ہا سی قدر کہ بعدد نیا بی چھوڑ دیے گئی بات اسے اچھی طرح یا دھی کہ 'ندامت کے باعث دنیا چھوڑ نا اس کی دلیل ہے بعدد نیا بی ورئی دنیا ہو ہو گئی دلیل ہے کہ اس کو ملئے والی ندامت کے باعث دنیا چھوڑ نا اس کی دلیل ہے کہ اس کو ملئے والی ندامت کے باعث دنیا چھوڑ نا اس کی دلیل ہے کہ اس کو ملئے والی ندامت کے باعث دنیا چھوڑ نا اس کی دلیل ہے کہ اس کو ملئے والی ندامت سے ہے۔''

''صفدرمیرے دوست،میرے یارتونے مجھے ذرانہ سمجھاا تنا گھٹیاالزام لگا دیا، میں کیسےاپنی نظروں میں اٹھ سکوں گا؟'' ہےاختیار ہی اس کی آئٹھیں نم ہوگئیں، دوست بھی گیاعزت سادات بھی گئیلا کھ صفائیاں دی جا ٹیس صفدر کے دل ہے بدگمانی بھی نہیں جائے گی،

''میرے دوست تونے بھی مجھے زندہ در گور کردیا مگرتہہیں بتانا پڑے گا کہ بیگھٹیاالزام کسنے نگایا ہے۔ کیا بھالی نے نہیں وہ بھلا کیسے بیہ کہ بھتی ہیں۔ میں ضرور پوچھوں گاصفدرتم میرے گنا برگار ہو میں تہہیں اس وقت تک معاف نہیں کروں گاجب تک تم اپنے کھے پر نثر مندہ ہوکر مجھ سے معافی نہ ما نگ لو۔''غم وغصے کے عالم میں اس کی بندم تھیوں میں ایک طوفان چھپاتھا۔

₩..... 🐑 ..... 🛞

وہ آفس نے گلی ہی تھی کہ عارض کے ملازم کافون آگیا اس نے گاڑی سڑک کے ایک طرف روک کرفون اٹینڈ کیا، ''سلد'' . . یہ لی

آنچل&فروری&۲۰۱۲ء 74



" بي بي جي صاحب نے كھانے كى ٹر ہے بھينك دى ہے نه ناشته كيااور نه كھانا كھايا كمرہ بند كرليا ہے، آ پ آ جا كيں جلدی " ملازم نے پریشانی میں ایک ہی سائس میں سب کہددیا۔ ''نو صفدرصا حب کوفون کردیں'' '' وہ توشہر میں نہیں ہیں ویسے بھی لڑائی کرکے گئے ہیں۔''اس نے بتایا۔ " پیانہیں جی بس غصے میں گئے ہیں اور صاحب بھی چلار ہے تھے۔" "اچھامیں کیا کر علق ہوں؟" "أپ نے کہاتھا کہ پکوہتاؤں۔" " محميك ہے میں مجھ در بعد آتی ہویں۔"اس نے کہااور فون بند كرديا۔ اذان کواسکولِ ہے گھر جچھوڑ کرآئی تھی،اس کی خیرخبر لیناضروری تھااس خیال سے پہلے وہ گھر کی طرف آگئی اذان مزے سے شانہ کے بچوں کے ساتھ لان میں ہی تھیل رہاتھا۔ وہ اس کے پاس می تو وہ اس سے لیٹتے ہوئے بولا۔ "ماما اجھي كشف يھيوآئي ھيں ـ"اہے جھ كاسالگا۔ "بان ناءوه پھرآ نیں گی۔" '' آپکوئس نے کہا کہ وہ آپ کی پھپو ہیں۔'ایک گولہ سااس کے حلق میں پھنس گیا بخت پریشان ہوکرا سے اپنی " وه كهدر بي تخيس كه ميس يجه بهي نتاب" ''کهامطلب؟''وه چونگی۔ '' پتانہیں،بس کہرہی تھیں کہ میں پچھنہیں جانتا۔''اذان نے بے پروائی ہے پھر جملہ دہرا دیا اوراس کی آئٹھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دل ہیٹھنے لگا ہے اختیار ہی اے سینے سے لگا کے چو منے لگی۔ اذان معصوم صورت بنائے اس کا پریشان چبرہ دیکھتارہا۔ "ماما....آپ کواچھانبیں لگا۔" " چلو کھوریا رام کرو، پھر ہوم ورک بھی کرنا ہے۔"اس نے ٹالا۔ وہ بیڈ پر دراز ہو گیااوروہ بیج احمد کی تصویر گھورنے لگی۔ ''تو گویاتم اذاین کاحق کشفیہ کوبھی دے گئے۔''اس کے ذہن میں خیال آیا۔ دل بری طرح گھبرانے لگا گھبراہٹ میں صرف ٹہل ہی سکتی تھی سو کمرے میں ٹہلنے لگی ، زندگی کے اس کمیے میں کیا مدال ا كرنا بوگاب بيسوال سامنے تھا۔ ₩..... ﴿ کشِف کے آنے کی وجہ ہے وہ اس قدر پریشان ہوئی کہ نہ کھانا کھایا نہ جائے لی نہ عارض کی طرف جانے کا خیال آيابس يجهركيا توفقط اتنا كتبليج احمد كي تصوير جهيا دي ،سامان سب چهياديا۔ بيسوپے بنا كياذان توخودايك كيلي حقيقت ہے۔اس کے بعد کیا بنانااور کیا چھپانا،اگر کچھ چھپا علقِ تو کشف کا بام س کر ہی منکر ہوجاتی۔انجانِ بن جاتی ہیکن ایسا منہ میں ج

آنچل&فروری&۲۰۱۲ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

گرسکی جس کا منطلب یہی تھا کہ وہ جھوٹ بو کنے کی عادی نہیں تھی ،اسے زیادہ مینشن اذان کی تھی کہاہے بہیج احمد

کے بارے میں کچھنیں پتااگراہے پتا چلاتو صدمہ ہوگااس کا عتباراٹھ جائے گا ،اعتباراٹھ جانے کا مطلب تھا کہ دوبارہ ی کے خلوص پر بھی اعتبار نہ کرنا۔

ا ذان معصوم تفاوہ نہیں جانتا تھا کہ شرمین نے بیج احمد کی وفات کواس سے کیوں چھپایا کاش وہ پہلے دن ہی بتادی تو وه قبول كركيتا مكراب تومعاملهاور هو كميا تھا۔

' کیا کیا جائے؟''وہ سوچ سوچ کرالجھ ک گئی، عین اس وفت ِعارض کے ملازم کا دوبارہ فون آیا تو اس نے فوری طور پر ایک فیصلہ کرلیا۔ سوٹ کیس میں اپنے اور اذان کے کپڑے رکھے ضروری سامان رکھا، اذان کا بیگ پیک کر کے رکھا، اذان کو جگایااور شبانہ کوشہرے باہر جانے کا بتا کر گاڑی اسٹارٹ کی اذان سوال کرتار ہا۔لیکین وہ خاموثی سے گاڑی جلاتی ربی اس کے ذہن میں تھا کہ ایک دوروز عارض کی تماداری کرنے کے بعد زینت آپا کے گھر شفٹ ہونا ہے تا کہ جتنے ون كشف سے اذان كوچھيايا جاسكے چھياليا جائے۔خيال مناسب نہيں تھا مگر مجبوري تھی۔ كشف كواكيلے مين مناسب طريقے ہے اعتماد میں لینے کی ضرورت تھی پھراذان کو مجھا بجھا کردیا جاسکتا تھا، کشف کااذان پرحق تھالیکن اذان پراس کاحق بھی تو میں احد نے ثابت کردیا تھا بلکہ اس پراذان کاحق مقرر کردیا تھاوہ بھی بنا کسی شریک کے وہ اس کی اسمیلی وارث بنادی گئی تھی ، یہ کشف کہال سے اذان کے بارے میں سِ کرایک وم سے آگئی۔

" الله مير \_ مقدر ميں إب اس معصوم مهار \_ كوتو ميرائى لكيود \_ ميں اس كے باب كے سامنے سرخرو مونا حامتى ہوں، ججھے اس سے انسیت ہوگئ ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہوگئ ہے اسے جھھ سے جدانہ کرنا۔"اس نے صدق دل ہے دعا کی ،عارض کے گیٹ تک پہنچتے ہوئے اللہ نے اس کادل اطمینان سے بھر دیا تھا۔

(انشاءالله ياقي آئنده ماه)











اللہ! آپ مجھ سے مجت نہ کیجے دو روز ہی میں آپ کا چیرہ اتر گیا پہلے تو زندگی کی تمنا تھی عشق میں اب ڈھونڈتا ہوں کہ میرا قاتل کدھر گیا

## (گزشته قسط کاخلاصه)

خان جنیداورصا کی شادی ہے ان کے بیجے خوش نہیں ہوتے کیکن انہیں اب اس کی پروانہیں کیونکہ انہوں نے بیہ شادی بنٹی کی خاطر کی ہے تا کہ وہ اسے بہتر طور پر سنجال سکے۔ آصف جاہ، خان جنید کے دوست کا بیٹا ہے جے انہوں نے اپنی اولا دکی طرح پالا ہے وہ صبا کی آ مدھے کافی خوش ہوتا ہے۔ جاذب کی زبانی راحیلہ خاتون کو صبا کی شادی کاعلم ہوتا ہے جب ہی وہ فلیٹ پہنچ کرتمام حالات کا جائزہ لیتی ہیں۔ ثریا صبا کی شادی کے بعداب قدرے مطمئن نظراً تی ہے، صبالین اس نئ زندگی کی خوشیوں میں خال جنید کو بھی شریک کرنا جیا ہتی ہے کیکن عمروں کا فرق ان کے دشتے میں اکثر حائل ہوجا تا ہے۔

نشامحن کی طرف ہے دن بدن بے پروا ہوتی جاتی ہےالیے میں جلال احمد واضح الفاظ میں اسے سرزلش کرتے ہیں ای دوران احسن بھی وطن لوٹ آتا ہے۔ ڈاکٹر تانیاس كى آمدے بے حد خوش ہوئى ہے دوسرى طرف احسن بھى نشاء کومونی کا خیال رکھنے کی تا کید کرتا ہے لیکن وہ سب باتوں کونظرانداز کرتی اپنے گھر چکی آتی ہے۔اچا تک ثریا کی کال آنے پروہ بخاشہ خوشی میں اپنی مال سے ملنے ان کے فلیٹ پہنچ جاتی ہے۔ ثریا کواس کا نمبر مسززینب شاہ سے ل جاتا ہے جب ہی وہ صبا کوبھی اینے پاس بلالیتی ہیں دونوں بہنیں طویل عرصے بعدایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش ہوئی ہیں اور اپنے دکھ سکھ

شیئر کرتی ہیں، صبا خان جنید ہے اپنی شادی اور راحیلہ خاتون ادر ماموں کے نارواسلوک کے متعلق بتاتی ہے جبکہ نشاکے پاس بھی بتانے کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر وہ خاموثی اختیار کر لیتی ہے۔

بلال احد كونشا اور ثرياكي ملاقات كاعلم موتا بي تو وه حیران رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف محسن نشا کو گھر آنے کا کہتا ہے جس پر وہ جلدآنے کا کہہ کرفون بند کردیتی ہے مریم کی دوئی ریان ہے ہوجاتی ہے اور ہر گزرتے دن ان كارشته مضبوط موتاجاتا ہے۔

(اب آگے پڑھیے)

Y | Y ..... Y | Y تانىيە كتنے دنوں سے البيس بلار بى تھى ادروه كوئى شكوئى بہانا کردیتے تھے وہ قصداً اس ہے گریز کررہے تھے۔ پیر تہیں بھا کہ وہ اس سے ملنا نہیں جا ہے تھے کیکن وہ جو جا ہتی تھی اس کے لیے وہ تیار جیس تھے۔ یعنی شادی کے بارے میں انہوں نے سوچا ہی جیس تھااور اگر تاشیہ نے از خودان سے امیدیں وابستہ کر لی تھیں تو بیاس کی علطی تھی۔ اس ونت اس کے کتنے فون آ چکے تھے۔ وہ پہلے جھنجلائے پھر پچھ موج کراس کے پاس آئے تھے۔

" كيول بهاك رب بوجهاس؟" تانياني چوشة ہی کہاتو انہوں نے بھی بات کو گھمایا نہیں نے حد سجیدہ ہو

کربولے۔ ''دیکھوتانیہ میں Honesty تم سے کہدرہا ہوں کہ آنچل هفروری ۱۲۰۱۹ء 78

READING Region

دوڑاتے رہے۔ شام سے رات ہوگئ جب گھر لوٹے تو ساجدہ بیکم انتظار میں اور پریشان بھی تھیں۔ " كَهَالَ عِلْحَ عَظْمَ "سَاجِدِه بَيْكُم نِهِ الْبَيْلِ وَيَكِيحَة ہی یو چھااور چواب میں بےساختہ سوال تھا۔ "نشاءآ گئی؟" ' پنہیں اس کا کوئی ا تابیۃ نہیں ہے۔محسن جھوٹ بول رہا ہے مجھ سے۔'' ساجدہ بیٹم نے فکرمندی سے کہاتووہ "كيامطلب مونى كياجهوث بول ربايج" ''وہ کہتا ہے نشاء سے فون پر ہات ہوتی ہے کیلن مجھے مہیں لگ رہا' پتانہیں کیوں وہ اس کی ہربات چھیا تاہے۔ اس کی کوتا ہیوں کا الزام اپنے سرلے لیتا ہے۔"انہوں نے خاموشی سےساجدہ بیگم کی بات تی پھر جیب ہے بیل فون نكال كرنشاء كوكال ملائي أورياورآف سن كربهونث بجينيج تط کہ ساجدہ بنگم بمجھ کر بولیں۔ ''دیکھا'وہ نون بند کیے بیٹھی ہے۔'' ''آپ لوگوں نے بھی تو زیادتی کی ہے اِس کے ساتھ''وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہدگئے تو ساجدہ بیکم تڑپ

کربولیں۔ ''میں نے نہیں صرف تمہاری ابو نے۔ میں نے تو انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ بھی بتایا تھا کہتم نشاء کے لیے کہد گئے تھے کیکن وہ مانے ہی نہیں کہتے رہے کہ اگر تمہاری اور نشاء کی شادی ہوگئی تو پھرتم دونوں موتی کاخیال نہیں رکھو گے۔"

"بس كريں امی-" وہ ان باتوں سے تنگ آ كراتھ كفرے ہوئے بھرجاتے جاتے ہولے تھے۔ "پریشان مت ہول آجائے گی نشاء''

Y | Y ..... Y | Y

شام میں سلیم احمد پوری فیملی کے ساتھا گئے تھے تو پھر ثریائے انہیں رات کے کھانے پردوک لیاتھا۔ راحیلہ خالون نشاء سے کرید کرید کراس کے دادھیال ہے متعلق سوال کرنے لکیس تو اس نے کھبرا کر کچن میں پناہ کی تھی۔صیا

ميرےانتظار مين تم اپن عمر مت گنواؤ '' " تمہارا مطلب ہے <u>مجھے</u>شادی کر لیٹی جا ہے۔"اس کے شاکی ہونے پروہ زچھوئے۔ ''ہاں میرا یہی مطلب ہے۔'' ''یہی بات میں تم ہے کہوں'تم کیوں نہیں شادی كريج "وه جرح يرارآني "میرےشادی نہ کرنے کی وجہہے۔"

''ونی تو یو چھریی ہول اب کیا وجہ ہے؟'' ''وبی جو پہلے تھی' یعنی میرا بھائی۔ میں اس کی طرف سے غافل مہیں ہوسکتا۔شادی کرلوں گاتو فطری بات ہے میری توجه بث جائے گی اور پیھی ہوسکتا ہے کہ میری بیوی كوميرااية بھائى كے ساتھا تھے ہونا پندِنمائے "انہوں نے بہت ضبط ہے کہا تو وہ کچھ دیرانہیں دیکھتی رہی پھر کہنے

"متم اليها كيون سوچين ہواحسن أيد كيون نہيں سوچين كتهارى بيوى تهارا ساتھ بھى دے ستى ہے۔" احسن خاموش سے اسے دیکھنے لگے اور وہ جانے کیا

سمجھ کر بولی تھی۔

بر بولی تھی۔ ''تم شاید مجھ ہے کوئی وعدہ لینا چاہتے ہو چکچا کیوں رب ہواحس جو کہناہے کہ ڈالو۔"

وه نفی میں سر ہلا کر دوسری ست دیکھنے لگئے اب اس لڑ کی کوکیا ہٹا ئیں۔ ''ایمانداریِ سے بتاؤاحسٰ متہیں واقعی اپنے بھائی کا

خیال ہے یا کوئی اور بات ہے۔ یا تانیہ نے پوچھااوران کے ایکدم دیکھنے پرجیسے سمجھ کر بولی تھی۔

"بوادربات ہے۔"

" مہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ "انہوں نے تحق سے ا نکار کیا'اوراس کی کھوجتی نظروں ہے تھبرا کرفوراُوہاں ہے نكلآئے تھے۔

تانیہ سے تو انہوں نے کہد دیا تھا کہ ادر کوئی بات نہیں ہے لیکن خود کو باورنہیں کر پارہے تھے۔جانے حتن فضامیں تھی یاان کے اندر کھنٹوں بے مقصد سر کوں پر گاڑی

انچل انچل انچل انجاری ۱۲۰۱۳م ۱۳۰۵ میلادی

نے جونقشہان کا تھینچاتھاوہ اس سے کہیں بڑھ کرتھیں اور نہیں اوپر کے کام ملازمہ شالی کرتی ہے اور پہلے تو اسے جاذب بھی کوئی خاص بہیں لگا تھا' جب ہی اس نے کھانا یکانے کے لیے بواٹھیں وہ چلی کمئیں تواب میں ایکاتی شکر کیا کہ صبا کی شادی اس سے نہیں ہوئی۔ موں۔ تائی ای بھی ریکالیتی ہیں کیکن مجھے اچھا نہیں لگتاان ''تم صباہے بہت مختلف ہو۔'' کھانے کے بِعد جب كاكام كرناـ"اس نے بتايا تو ثريا خوش ہوكر بوليس۔ وہ جائے بنار ہی تھی تو تگار پین میں اس کے پاس آ گئی تھی۔ ''شاباش بیٹا! مجھے خوتی ہے تمہاری تاتی ای نے " ظاہر ہے وہ نتھیال میں رہی ہے اور میں ووھیال میں تمہاری انبھی تربیت کی ۔انہیں بھی شکایت کاموقع نہ مختلف تو ہوں کی ہی۔'' وہٹر ہے میں کپ رکھتے ہوئے سيد ھيسادے انداز ميں بولي تھي۔ دینا۔''اس نے *سر جھ*کالیا تو پو چھنے کلیں۔ وجهيں پتا ہے صباحاذب کو پسند کرتی تھی۔" نگارنے ووتحسن كافون آيا؟" ''جی ... مہیں میرامطلب ہے انہوں نے فون کیا تو جانے کیا جتانے کی کوشش کی تھی۔ ''اچھا!اور جاذب بھائی....؟''اس نے نا گواری چھیا ہوگالیکن میراسیل فون آف ہے۔'' وہ اندر سے خائف کرانجان بنتے ہوئے پوچھا۔ " جاذب تو بہت سیدھاہے ...." نگارا بھی کچھاور بھی کیوں بیٹری لوہے۔ جاؤیہلے فون حارج کرو۔"ثریا کہ کرنماز کے کیے اٹھ کئیں تو اس نے موبائل جارج پر تو کہتی کہ وہ بول پڑی۔ لگادیا کیکن آن ہمیں کیا تھا۔اوراس سے پہلے کہ ثریا نماز "بال لگ رہے ہیں۔"اس کے ساتھ بی اس نے سے فارغ ہوگرآ تیں وہ سونے کے کیے لیٹ کئی۔حالاتکہ ٹرےاٹھالی۔'' چلیں جائے کی لیں۔'' پھرجائے کے بعد نيند كادور دورتك نام ونشان تبين يقايرآ تلھوں پر باز در كھ كر بھی وہ لوگ لئنی در بیٹھے رہے۔راحیلہ خاتون ثریا ہے جائے کیاراز و نیاز کرر بی تھیں وہ تو ان کے جانے کے بعد وہ جانے مس سے چھپنا جاہ رہی تھی۔شاید ٹریا کے سوالوں ثریا نے بتایا کہ راحیلہ خاتون جاذب اور نگار کے لیے "میں ای کو کیسے بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ڈیفنس کے دشتے جا ہتی ہیں اوران کے خیال میں شریااس وی سام میں کوشش کر سکتی ہے۔ سلسلے میں کوشش کر سکتی ہے۔ "حد ہوتی ہے امی مطلب پرستی کی۔ مامی جی آپ اس کی آگئیں " میں نے تو ایبالہیں جاہاتھا۔"اس نے سوجا تو اس تمام عرصے میں پہلی باردل نے ٹو کا تھا۔ " يه ينج إ كرتم نے ايمانہيں جا ہا تھاليكن اب جبكه کےساتھ ایناسلوک بھول کئیں۔'' تمہاری زندگی کا مرکز ہی ایک روگی محص کفہرا ہے تو پھراس اس نے کہاتو ثریاانسوں سے بولیں۔ '' دنیا الیمی ہی ہے بیٹا' رشتوں نا توں کی کوئی اہمیت کے دامن میں محبوں کے پھول ڈالنے میں مہیں اعتراض نہیں ہے۔سب کچھ پیسہ ہی ہے۔'' پھراس کا گال چھو كيول ہے؟ "میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے....اہے صمیر کی كربوليس\_" حچيوڙوان بايول کويه بناؤنم تھڪ تو نہيں ٽئيں اشام سے کچن میں کھڑی تھیں۔" عدالت ميں وہ سرخروہونا جا ہتی تھي۔ "ارے نہیں ای کھانا پکانے میں بھی کوئی تھکتا ہے "اس ہے کہیں بوی زیادتی تم اس محص کے ساتھ میں اپنے گھر میں بھی پکائی ہوں۔"اس نے ٹریا کواظمینان کررہی ہوجس کا جرم ہیہہے کہوہ تمہارےالتفات کو محبت

آنچل افروري ۱۲۰۱۹ء 80

READING

Station

"مارا كامتم كرتى مو؟"رثيا كوتشويش نبيس تقى اشتياق

رتحول کرتے تھے بڑھ کمہیں جائے لگا ہے۔ اکرتم اس

ہے محبت نہیں کرسکتیں تو اس کی محبت قبول کرلو۔ وہ مایوس

پھراس کے ساتھ یہج آئی تو ثریانے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھاہے دخصت کیا تھا۔ تمام راستداس برعجيب ي كيفيت طاري ربي تهي \_ بهي

محن کے ساتھ اسے نامناسب اور ہتک آمیزرو یے بردل رونے لگتا' اور بھی اس کی محبتوں میں کھوجاتی' جب گاڑی رکی تب وہ چونکنے کے ساتھ ہی اثر آئی۔ اور اچھا ہوا جوچوکیدارنے اسے دیکھ کر گیٹ کھول دیا یوں وہ فوری کسی کاسامنا ہونے ہے نے گئی اور سیدھی اینے کمرے میں داخل ہوتے ہی رک گئی۔

محن بیڈ کرِاوُن پرسر کھے آئیس بند کیے بیٹھا تھا۔ چند کمجے اے دیکھتی رہی پھرا یکدم بڑھ کراس کے سینے برمرر کھ کر رونے لگی تووہ چو نکنے کے ساتھ ہی پریشان

'نشاء' کیا ہواہےنشاءُتم رو کیوں رہی ہو؟'' ''میں بہت بری ہوں موتی'آپ کا خیال نہیں کرتی' چھوڑ کر چکی جانی ہوں آ ہے کو۔' وہروتے ہوئے بولی تھی۔ ووکس نے کہا چھوڑ کر چلی حالی ہؤتم تو ہروم میرے یاس رہتی ہو۔''محسن کی آواز بو بھل کھی۔

''آتی محبت…'' وہ اس کے سینے سے سراٹھا کراس كاچېره و يكھتے ہوئے كہنے لكى " كيول كرتے ہيں آ ب مجھ سے اتی محبت کیا کرنی ہوں میں آپ کے لیے۔ سوائے آپ کی دلآ زاری کے میں نے کیا تی کیا ہے؟

در مهیں نشاء مجھے تمہاری کوئی بات بری مہیں لتی۔ کڑوا بولنا تمہاراحق ہے کیوں کہ میں اس طرح تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا جیساتم چاہتی ہوگی۔' وہ ابھی بھی اسے

'میں کچھیں جا ہتی۔بس آ<u>ب مجھے معاف کر</u>ویں۔ بہت تنگ کیا ہے میں نے آپ کو "محسن اس کے چبرے يآئے بال ہٹانے لگاتووہ اس کاہاتھ تھام کر بولی۔ "معاف كردين مونى مين تايا ابوكى زيادنى كابدليآب ہے لیتی رہی ہوں۔" "ابو کی زیادتی کیا کیا ہے انہوں نے ؟"محسن نے

اورنو ٹاہوا تحص پھرے جی اعظمے گا۔" وہ نہیں نہیں کی تکرار کرنا جا ہی تھی کہ ساعتوں پر دستک

"واقعی محبت میں بڑی طاقت ہے مردول کوزندہ کردیتی ہے۔ مجھے دیکھو میں جوٹوٹا ہواشکتہ ساادرایے آپ سے حدور جہ مالیوں انسان تھا 'تمہاری محبت کا حساس ملتے ہی جی اٹھاہوں۔"

اس كادل ڈو بے لگا۔

"میرے میکان میں بھی نہیں تھا کہ بھی میری زندگی میں بھی بہارا علق ہے۔ تمہاری محبت نے تواجا تک ایسے پھول کھلائے ہیں کہ میں صرف چند برس نہیں بلکہ برسهاری جینے کی تمنا کرنے دگاہوں۔"

" کتنی بری ہوں میں ....'ایک مل میں ڈھیرساری ندامتوں نے آن کھیرا۔" پتائبیں سس کی زیادتی کابدلہ اس سے لے رہی ہول جس کاسرے سے کوئی قصور ہی

مونی ..... ' ہونٹوں کی ہے آواز جنبش کے ساتھ وہ جھنے سے آتھی اور تیزی ہے کمرے سے نکلی تھی۔ ڑیا جاء نماز پر بیٹھی نماز کے بعد شبیج میں مصرو<sup>ن</sup>

''ای' مجھے گھر جاتا ہے۔''اس نے ٹریا کے قریب گھنے

فیک دیئے۔ ''ابھی کیا فون آیا ہے گھرے؟'' ٹریانے نرمی سے

۔ ''جی وہ .....بس آپ ڈرائیور سے کہیں مجھے گھر چھوڑ

" "صبح چلی جانا بیٹا۔" ژیا نے وال کلاک پرنظر ڈال کر

رہبیں ای مونی کی طبیعت ٹھیکے نہیں ہے میں ا<u>بھی</u> جاؤں گی۔"وہ بہتِ حساس ہورہی تھی۔ ثریا اثبات میں مربلا كرائه كھڑى ہوسى-

"میں پھرجلدی آؤں گیا ہی۔"وہ ٹریا کے گلے لگ گئی

آنچل هفروری ۱۲۰۱۳ء

Section

حيران ہوکر يو جھا تو دہ ايكدم شيڻا گئي پھر سنجل كريو لي تھي. ''وه مجھےڈانٹنے ہیں کہ میں آپ کاخیال نہیں رکھتی۔'' "كس نے كہاان كئاكيتم بى تو ميراخيال ركھتى

ونہیں مونی .... میں واقعیآ پ کی طرف ہے بہت غاقل ہوئئ تھی کلین اب ایسائہیں ہوگا' آپ پلیز مجھے معاف كردين "وهاس كالماتها للهول سے لگا كررويراي ''بے وقوف ....محسن نے اسے اپنی بانہوں میں بھیچے لیا اوراس کے سر پرتھوڑی ٹکاتے ہوئے بولا۔'' پیج کہوں نشاء مين تمهاري بنانبين روسكتا-

''اب میں کہیں نہیں جاؤں گی۔بس وہ امی....'' وہ ا یکدم اس سے الگ ہوکراہے ٹریا کے بارے میں بتانے

اس كاساراسكون احياتك درجم برجم جو گيا تھا۔متضاد كيفيات نے اے وسرب كرديا اور بيسارى وسربس آ صف جاہ کی وجہ ہے تھی۔جس کی باتوں بلکہ ہر ہرانداز ہے بھر پورزند کی کا حساس ملتا تھا۔ وہ جا ہتی بھی تو اسے نظرا نداز نہیں کر عمتی تھی۔ کیونکہ دہ اس گھر میں اس کیآ س یاس رہتا تھا۔اس گھر کے فرد کی طرح تھااورا بھی تک کسی شکایت کاموقع نہیں دیا تھا۔وہ جو کہتی بڑے آرام سے مان لیتا' بالکل کسی سعادت مندیجے کی طرح' کیکن کسی وقت بول ہوتا کہ وہ اچا تک اس برجاوی ہوجا تا اورا پسے ہی محول میں وہ پریشان ہوجانی تو بھاگ کرخان جنید کی پناہوں میں چھنے کی کوشش کرتی بڑی مضبوط پناہ گاہ تھی غیر معمولی تحفظ كاأحساس بحشق ہوئى اوراب جانے كيا ہوا تھا كہاس یناہ گاہ میں آنے ہے پہلے اسے بہت ی آرزوؤں کو جهینث چڑھاناپڑتا تھا۔ جیسے شام میں وہ کیسے سرسری انداز میں یو چھرہاتھا۔

الآپ کی شادی آپ کی مرضی ہے ہوئی یا گھروالوں - Since 30 30 ?"

''واقعیٰ کیا آپ کواپی پسند نالینید بنانے کا اختیار حِاصل تھا۔'' وہ بے حد حیران ہوااور وہ جھی نہیں جب ہی گردن اکڑا کر یو کی تھی۔

"جناب میری فیملی کوئی اتنی بیک ورد نہیں ہے۔" ''پھرآپ نے اس شادی پر اعتراض کیوں مہیں

کیا؟''آ صف جاہ کے الجھنے پروہ جھی تھی کہوہ کیا کہنا جا ہتا

ہےتب میلے ذراساہلی اس کے بعد کہاتھا۔ " تم بدکہنا جا ہے ہونال کہ خان مجھے بہت بڑے

ہیں توابیا ہے آصف جاہ کہ مجھے ہمیشہ سے میچورلوگ پسند رہے ہیں اس کیے جب شادی کی بات ہوئی تو میں نے تہارے جیسوں کوچھوڑ کر خان کا متخاب کیا۔''ایسے موتعوں پر جب وہ کچھ جنانا حاہتاتھا تووہ بدلہ ضرور لیتی

ھی۔ جب ہی تمہارے جیسوں کہاتووہ اسے نظروں کی گرونت میں کے کر بولا۔

"آپ کو پتاہی تہیں کہ میرے جیسے زندگی میں کیسے رنگ بحرتے ہیں۔

"اچھا...."اس نے بنتے ہوئے اس کی بات کواڑانا عاباتھا کہاں نے اجا تک اس کاہاتھ تھام کرا پی طرف مینچ لیا۔بس ایک مل اس کے بعد فوراً احساس ہونے بروہ اس كاباته چهور كرخودى يتحصيهت كيا كيكن اس ايك بل كي گرفت مضبوط تھی کہ وہ ابھی تک اس سے نکل نہیں پائی

رات نصف سے زیادہ بیت چکی تھی۔ ذہنی انتشار کے باعث اس کا سردرد ہے تھٹنے لگا۔ آئکھول کے بیوٹے الگ بھاری ہو گئے تھے۔ تب دھیرے سے خان جنید كاباته تقام كراس في اين آنكھوں پرر كھ ليا تو يول لگاجيسے

د مکتے انگاروں پر نرم نرم پھوار پڑنے لگی ہواور خان جنید کوغالبًا تپش کا حساس ہوا تھا فوراً اٹھ گئے اوراس کی آ تھھوں پررکھا اپنا ہاتھ ذرا ساننچے کرکے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے تشویش سے بولے۔

''صبا مهمیں بخار ہورہائے تم نے بتایا ہیں۔'اس کی آ مکھوں میں اس روائی ہے باتی انزا کہ کناروں سے

آنچل افروری ۱۲۰۱۹ء

FOR PAKISTAN

"ارے!"وہزی سے اس کے نسوسمیث کربولے "كفهرومين كونى ميبلك ديكمتا مول"

' ' مہیں ..... میں سونا حیا ہتی ہوں'' اس نے کروٹ بدل کران کے سینے میں منہ چھیالیا تھا۔

صبح تک اس کا بخارتیز ہو چکا تھا۔خان جنیدنے اے اٹھایالہیں اور جب وہ خود ہے اٹھی کافی دن چڑھآیا تھا۔ خان جنید کمرے میں ہی موجود تھاسے اٹھتے و مکھ کر کہنے

"میں نے ڈاکٹر کوفون کردیا ہے آنے والے ہوں مَيْمُ جب تك ناشتا كراوـ"

''هٰہیں بس'میں صرف جائے ہیوں گی۔''وہ تکیے سیدھا کر کے اس کے ساتھ کمر ٹیک کر بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ خود بی جائے کینے چلے گئے۔واپس آئے تو جائے کے ساتھ بوائل انڈ ابھی تھا۔ جے کھلانے کے لیے انہیں اصرار نہیں کرنایزا۔ کیونکہ جہاں اصرار کی بات آئی وہاں وہ رعب ے کام کیتے اور وہ فوراً مرغوب ہوجاتی تھی۔

وسيحص اینی منوالیتا ہےاور میری مان لیتا ہے۔زند کی میں اس کے علاوہ بھی تو پکھ ہے ماننے اور منوانے کا در میالی عرصه ... "اس نے حائے پینے ہوئے سوحیا تب بی ملازم نے آ کرڈ اکٹر کے آنے کی اطلاع وی تو خال جنیدجا کرڈاکٹرصاحب کواندر لے آئے۔ چیک اپ کے بعدانہوں نے میڈیس لکھ دیں اور خان جنید کے یو چھنے پر

مینش بتایا توانہوں نے چونک کراہے دیکھا جس ہےوہ اندر ہی اندر مہم کئی کہ اگر انہیں اس کے ذہنی انتشار کا سبب معلوم ہوگیاتو؟

پھرڈاکٹر کے جانے کے بعدخان جنیدنے ملازمہ کو بلا کراس کے کھانے اور دوا ہے متعلق بدایات ویں اورا ہے مكمل ريسك كى تائيد كرتے ہوئے آفس چلے گئے تواس نے کچھ در خود کواخبار میں مصروف رکھا پھر تھک کرسوکی

و المعامل و المعامل المعالم المعادمة في المعاديا ور آئى ايم سورى مين اس وقت آپ كى عيادت كيد بغير Section

اس کے نا گواری سے دیکھنے پر کہنے لگی۔ "ابھی صاحب کافون آیا تھا انہوں نے آپ کے کھانے اور دوا کا پوچھا اور جب میں نے بتایا کہ آپ سو ربی ہیں تو بہت ناراض ہوئے کہنے لکے فوراً اٹھا کر پہلے كي كه كھلاؤ كھر دوادوميں نے توني لي .....

"بس این بکواس بند کرو۔" اس نے ملازمہ کی جلتی ہوئی زبان پربند باندھ دیا۔ پھراتھے ہوئے يو جھا۔" كھانے ميں كياہے؟"

"میں نے آپ کے لیے سوپ بنایا ہے صاحب کہہ

لے آو' ساتھ میں دوسلائس بھی۔''اسے بھیج کراس نے واش روم کارخ کیا' یائی میں ہاتھ ڈالتے ہی اے سر دی لگنے لگی تو جلدی سے دانت برش کر کے نکل آئی کچھ در بعید ملازمہ سوپ اور سلائس لے آئی۔اسے بھوک لگ رہی ھی اس کیے اچھا نہ لگنے کے باوجود اس نے زبردی دونول سلانس کھائے اور سوپ بھی بی لیا بھرتھوڑا وقفہ دے کرمیڈیس بھی لے لیں۔ملازمہای انتظار میں کھڑی تھی۔اسے خود بھی احساس تھا کہ صرف ایسے کھانا دینے کے لیے دہ رکی ہوئی ہے در نہ تو فورا جلی جاتی تھی۔اس نے بغیرنسی پس د پیش کےا ہے جانے کی اجازت دے دی اور كارنرك ميكزين الهاكرا پناساراده ميان اس ميس رگاديا- پتا تہیں بیاس کی شعوری کوشش تھی یا غیر شعوری یا شایداس کے اندر کا خوف تھا کہ وہ کچھاور سوچنا نہیں جا ہتی تھی۔اس

كيابك ايك لفظ يؤصف لكي\_ جانے کتنے کھے ہتے پاشاید گھنے کہ اجا تک خاموثی میں بھاری قدموں کی آ واز براس کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ حقیقتا اےخان جنید کا خیال آیا تھا جھی وہ میگزین سے نظریں بٹا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ تب ہی دستک کے بعد ذرا سا دروازہ کھول کرآ صف جاہ نے اندر جھا نکااوراہے بیٹے دیکھ کراندرا تے ہوئے بولا۔

" صبح انكل نے بتايا آپ كى طبيعت تھيك نہيں ہے۔

كرتى تھى ايساكيا كيا ہے ميں نے جو چھياؤں كى اور کیاتواس نے اب بھی کچھنیں تھا پھر پتانہیں کیوں اندر ہے خائف ہوگئ تھی۔ حالانکہ اب تو اس کی حیثیت بھی شخکم بھی خان جنید نے بڑی فراخد لی سے ایسے سارے اختیارات سونپ دیئے تھے پھر بھی وہ ڈرنے لگی تھی۔ کسی اور سے میں این آپ سے کدوہ جوایے آپ کومضبوط چٹان کہتی تھی تو اے لگ رہاتھا جیسے وہ اندر کہیں ہے گئے رہی ہےاور یہ بہت خطرناک بات تھی۔

دو دن وہ قصداً این کرے تک محدود رہی اوراس دوران ابنا محاسبہ کرنے کے ساتھ خود کو سمجھالیا کہاہے کسی بات کوخود برطاری نہیں کرنا جاہیے۔ نہ ہی آصف جاہ کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ تیسرے دن شام میں جب خان جنيداً فس سئاً گئے تب دہ اپنے کمرے سے نکل آئی اور کیونکہ پہلے دن کے بعدآ صف جاہ دوبارہ مزاج بری کے لیے بھی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھااس لیے اس وفت اسے دیکھتے ہی او چھنے لگا۔

"اب لیسی طبیعت ہے آپ کی؟" اس نے بس سر ہلانے پراکتفا کیا پھروہیں ہےرئیس کو پکار کر جائے کا کہااس کے بعدخان جنید کے پاس آ کرمیٹھی تھی کہ فریحہ اینے شوہراور دوسالہ بیٹی پنگی کے ساتھا کئی۔ایسے میں خان جنید جانے کیوں اسے نظرانداز کردیا کرتے تھے۔ شاید جوان اولا دکالحاظ تھا۔وہ بھی جائے کے بہانے وہاں ہے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔رئیس نے صرف جائے بنائی تھی۔اس نے جلدی سے دوسرے لواز مات سے پوری ٹرالی سجادی اور رئیس کے ہاتھ سیب بھیج کرخود ملحقہ ڈائٹنگ روم میں آئینے اورنشاء کوسو چنے لگی کہاسے آج کل میں نشاء اور حسن کواہے ہاں کھانے پر مدعو کرنا جاہے پھرا سے اپنے ابوبلال احمد ہے بھی ملناتھا' وہ سوچنے لگی کہاہے بلال احمد کے پاس خود ہی جانا جاہے یا نشاء کے ساتھ۔ ''سنیں'' آ واز براس نے چونک کردیکھا آ صف جاہ پنگی کو گود میں اٹھائے بوچے رہاتھا۔ "استھی پری کے لیے کوئی جوں وغیرہ ہے؟"

جلا گیا۔اب کیسی ہیں آیے؟"اس نے جواب نہیں دیانہ ال برے نظری مثانی تھیں۔ " كَلْ شَام مِن قُو آ بِ تَعْيَكَ تَعْيِن كِيراحِا مَك كَيابُوا؟" آ صف جاہ نے بھرکہا تواس کاول جا ہاایک ہی جست میں اس تك بيني كراس كاكريبان بكزكر فيخيز

" تم نہیں جانتے اچا تک کیا ہوا کیسب کیا دھراتمہارا ہے۔" کیکن کمال ضبط سے اپنے اندر کے شورکود ہا کروہ بے

) ہوں۔ "پتانہیں شاید موسم کااڑ ہے۔تم جاؤ کھانا وغیرہ

"کھاتا' یہ کھانے کا کون سا وقت ہے۔" اس نے حران موكركها

ن ہو رہا۔ '' کیاٹائم ہوا ہے؟'' اس نے گھڑی دیکھی جار نج

"آپ کے لیے جائے لاؤں؟" آصف جاہ نے ٹائم کے حساب سے پوچھا۔ «نہیں۔"

"كُوكَى اور چيزا آئي مين پيل وغيره" "وه بھی تہیں۔"

"تو پھراييا ڪريں...."

"میں صرف آرام جا ہتی ہوں۔"وہ نوراً بولی تو آصف جاہ نے گہری سالس میٹی کرکند ھے اچکائے۔

"نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے میں صرف آپ کی سیوا كرنے كے خيال سے بھا گاچلاآ يا۔ بهرحال آج كى تاريخ ميں آپ كو بھلا چنگا ہونا جا ہے سے ناشتے كى تيبل برآپ تہیں تھیں تو

"آصف جاہ مجھے گیٹ لاسٹ کہنے پرمجبور مت كرو- "وه احيا تك جلائي تووه منت موية بها كا تفار وہ ایسے ہی نہیں منہ پھٹ کہلائی تھی کیونکہ ہر بات بدور کے کہددیا کرتی تھی۔اس کے اندر ثریا کی طرح کا ۇرخوف جھي نہيں تھا۔ وہ اپناحق پېچانتی اور لینا بھی جانتی ی مسه کی صاف گؤجو دل میں وہی زبان پڑ برملا کہا Geeffon

آنچل ﴿فرورى ﴿٢٠١٦ء

محسوں کیا۔ اس کی آ مکھوں کی جھتی جوت پھر سے جُمُكًا نِے لِكَي تُكُلِي اور وہ خاصا فرایش نظر آنے لگا تھا۔ یہاں تک کہ کی کی وقت اس کے پاس کچن میں آ کھڑا ہوتا اور کام میں اس کاہاتھ بٹاتا۔شایداس نے ٹھیک کہاتھا کہ محبت میں بڑی طاقت ہے مردوں کو بھی زندہ کردیتی ہے۔ وہ سے کچاہے زندہ ہوتے ویکھر ہی تھی۔اس کے چہرے پر وہ وریائی اور مایوی نہیں رہی تھی اس کے برعکس اندرونی خوشی اور یا لینے کے رنگ پھرے جھلملانے لگے بتھے اور پہلے جو اس کے اندر قوت مدافعت کی زبر دست کمی تو آب وہ صورت حال بھی نہیں رہی تھی۔شروع ہے اس نے دیکھا تفاكهوه معمولي في تكليف كوجهي خود برطاري كرليتاتها جس سے تکلیف نہ صرف بڑھ جاتی بلکہ کوئی اور بیاری بھی ساتھ لگ جانی تھی اوراب وہ ہر تکلیف کو بہت سرسری انداز میں کے کراس سے چھیانے کی کوشش بھی کرنے لگا تھا۔ بہرحال جیسا کہ احسن نے اس سے کہاتھا کہ ہمارے ساتھ ساتھ گھر کے درود یوار کو بھی پتا چلے کہ اس گھر میں جوان جوڑا رہتا ہے تو اب واقعی اس کی خوشیوں سے ورود بوار سرانے لگے تھے۔

اس وقت وہ گنگناتے ہوئے صیاکی دعوت پراس کے ہاں جانے کے لیے تیار ہور ہی تھی بھسن کی چوائس پراس نے کھلتا ہوا گلالی کلریہنا تھا جواس پریہت سج رہاتھا' ہلکا میک اپ پھر میچنگ جیواری نکال رہی تھی کہ اس کے سل فون کی بُون بیجنے لگی۔اس نے مصروف انداز میں کال ریسیوکی تھی۔

د میں ڈاکٹر تانیہ بات کررہی ہوں تم نشاء ہوناں۔ "ڈاکٹر تانیہ نے اپنا تعارف کرا کراس سے نقید کی جاہی تووہ ٹاپس اینے کپڑوں سے بھی کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ "جيئاآپ كوس بات كرنى بـ "ظاہر ہے تبہارے تمبر پرتم ہی ہے بات کروں گی۔" تاشیےنے کہاتو وہ ایک دم پریشان ہوگئ۔ "سب مُعيك توجنان آپ س باسپول مين بين؟"

« فرت کم میں دیکھ لو۔"اس نے کہا تو آصف جاہ پنگی کو ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا کر فرج کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جوں نكال كروبين كفزے كھڑ ہے پنگى كويلانے لگا۔ وہ چھے بے دھیائی میں پنگی کود عکھے جار ہی تھی جوایے نام کی طرح تھی۔

ی رک ماری ''آپ یہال کیوں آبیٹی ہیں؟'' آصف جاہ نے اسے مخاطب کیا تو وہ ان می کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے کی تھی کہ پنگی اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر بول پڑی۔ "ماما....."وه نير ضرف رکي بياختيار پنگي کواين بانهون "ماما....."وه نير صرف رکي بياختيار پنگي کواين بانهون میں جرکر پیارکرنے لگی تو آصف جاہ شرارت ہے بولا ب ''اپنے خان صاحب سے نہیں آپ کو ایسی کڑیا

ں۔ ''شٹ اپ' وہ ہلکی آ واز میں کہد کر وہاں سے نکل آئی

#### Y | Y ..... Y | Y

اس نے ایمانداری سے محن کی محبت قبول کر کے اپنا سب پچھاہے مان لیاتواب وہ اس کے لیے بہت حساس ہوگئ تھی۔وہ سارے غیرضر وری کام جن میں حس سے دور رہنے کی خاطر خود کومصروف رکھتی تھی وہ سب چھوڑ دیئے اور زياده سےزياده وفت اے دينے لکي اور بعض اوقات انتہائي ضروری کام بھی درمیان میں چھوڑ کرای کے پاس آ جاتی محبت سے پوچھتی۔ ''مونی آپ نے مجھیآ واز دی تھی؟''

"ول نے پکاراتھا۔" محسن سینے پر ہاتھ رکھ کروالہانہ نظرول ہے ویلمتا۔

'' و مکھے لیں' آپ کے ول کی آواز میں نے وہاں تک ميهال آ كربيشودل كى مزيد باتيل بھى من لو"

"بس دومند\_ میں ابھی آتی ہوں۔" وہ وہیں ہے ملیٹ جاتی پھرجلدی جلدی اپنا کامنمٹا کرفراغت ہے اس کے ہاس تبھتی۔

چنددنوں میں ہی اس نے محن میں بردی خوشگوار تبدیلی ADING

Section

" تھینکے بو۔' وہ صبا کی ہانہوں میں ساگئ' پھرا لگ ہو كرمحسن كود يكهية موتي بولى ''میراخیال ہےتعارف کی ضرورت نہیں ہے۔'' " بهم ایک دادا کی اولاد میں اجبی ہو ہی نہیں سکتے۔" صانے کہاتو محسن نے فوراً تائید کی تھی۔ "بيآپ بالكل تھيك كہدراي ہيں۔" °° آ دُاندرچلوُخان صاحب انتظار میں بیٹھے ہیں۔"وہ صیا کی ہمراہی میں اندرآئے تو خان جنید بہت تیاک سے ملے تھے پھرخان جینیداور حسن ہاتوں میں مصروف ہوئے تو صباکے اشارے پروہ اٹھ کراس کے ساتھ اس کے کمرے "ہاںاب سناؤ کیسی ہو؟" صبانے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے یو چھا۔ ''میں تو ٹھیک ہول تم کچھ کمزورلگ رہی ہو۔''اے صبا کے چبرے پر وہ شادابی نظر نہیں آ رہی تھی جو پہلی ملاقات میں تھی۔ ''ہاں بس بیاررہی ہوں۔''صبانے سرسری انداز ہیں بتايا تؤوه مسكرا كريو حصے لكى۔ ''خوشخبری ہے؟'' 'دنہیں۔'' نفی میں سر بلاتے ہوئے صبا کواچا تک ''فہیں۔'' نفی میں سر بلاتے ہوئے صبا کواچا تک اپنااندر خالی خالی لکنے لگا تو تھبرا کر بات کارخ اس کی طرف موڑدیا۔ "پہلے خوشخری تم سناؤگی۔" "دلہیں تم بڑی ہو پہلےتم۔"اس نے چھیڑا۔ '' یہ کی کتاب میں تہیں لکھا خیر بیہ بتاؤ پھرامی کے پاس حِاناهوا؟"صبانے موضوع بدلاتھا۔ ودنہیں البتہ فون پر روز بات ہوتی ہے۔ میں نے محسن کی بھی امی سے بات کروائی ہے۔ پھراب ان کے ساتھ ہی جاؤں گی ۔'' نشاء پہلی ملاقات کی نسبت اب براعتماد نظرآ رہی تھی۔صبانے خاص طورے نوٹس کیا پھر کہنے لگی۔ "الگلے ہفتے خان صاحب جرمنی جارہے ہیں پھر میں امی کے پاس رہے جاؤں گئم بھی آ جاتا۔"

''ملن اس وقت ہاسپطل میں نہیں ہوں'' "چر ..... وه الجھی۔ " پھر بیک میں داز داری کی شرط پرتم سے ایک برسل بات کرنا جاہتی ہوں۔'' تانیہ نے کہا تو اب وہ جیران " ہال تم سے کیونکہ ایک تم ہی ہوجومیری بات سمجھ علی ہواور منوابھی علق ہو۔" تانیہ کے اسٹنے یقین پر وہ پھر الجھ چانبیں آپ کیا کہدرہی ہیں میں بالکل نہیں سمجھ میں سمجھانی ہوں۔ بات میہ ہے نشاء کہ میں احسن کو پیند کرنی ہوں اور اس سے شادی کرنا جا ہتی ہوں۔ تانبیایی بات سمجھا کر بہت اعتماد سے بولتی جلی کئی ادراس ک سمجھ میں نہیں آیا کیا کہ ادھر محسن بکار رہاتھا اس نے بہت عجلت میں تانیہ کو خدا حافظ کہااور کانوں میں ٹاپس ڈالتے ہوئے کرے سے تکل آئی۔ سنحسن ساجدہ بیگم کے ساتھ کھڑا تھا۔اس کی تیاری كونظرول سے سراہا تو وہ مسكرا كر ساجدہ بيكم سے مخاطب "بم صباع گرجارے بیں تائی ای۔" '' انجھی بات ہے کیکن بوں خالی ہاتھ جانا ٹھیک نہیں ہے بیٹا۔ کچھے لے کرجانا جا ہیے۔' ساجدہ بیٹم نے کہاتووہ "رائے میں سے لے لیں گے۔" وہ فور أبولا تھا۔ "تھیک ہے تائی ای ....." ساجدہ بیگم نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا تووہ حسن کے ساتھ چل دی۔ جب وہ صبا کے ہاں پیچی وہ بیرونی برآ مدے میں ان کے انظار میں کھڑی تھی۔اس نے صباکے گلے لگنا جا ہاتو وہ ہاتھ کے اشارے سے روک کر دو قدم پیچھے ہٹی اور ان دونول کود کھ کر بولی۔ اتے بے مان صا استان انگریل "پھر ہانہیں پھیلادیں۔ ای کے پاس رہنے جاؤں انچل شفروری شاہ ۲۰۱۱ء 87

''میں ویسے آ جاؤں گی کیکن میرار ہنامشکل ہے اور ہاں تم ابو سے نہیں ملیں؟" نشاء نے اچا تک خیال آنے پر

" الله ميل ميل مين اي ي يوچيون گي كدابون ''صباجائے کیا کہنے جارہی تھی کہ ملازمہنے آ کر کھاتا لگنے کی اطلاع دی تو وہ فورا کھڑی ہوگئی۔نشاءنے اس کی

Y | Y ..... Y | Y

وہ صحرا تھایااییا ہی کچھڈدور دور تک کسی ذی روح کانشان نہیں تھا۔ وہ حال ہے بے حال بال بگھرے ہوئے دویشہ غائب ننگے یاؤں بھا گتی جلی جارہی تھی کہ اجا تک تھوکر لگنے ہے منہ کے بل گرتے ہی اس کے منہ ے در دناک کراہ کی صورت نکلاتھا۔

ادر قریب سویامحسن ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھا۔اے دیکھا وہ نیند میں گہرے گہرے سائس لے رہی تھی اور اس کے سل ملتے ہونٹوں میں ایک ہی تکرار تھی۔ "مونی....مونی!"

''نشاء....کیاہوا نشاء ہِ...'' محسن نے آہتہ ہے اسے ہلایا تواس نے ایکدم آئسکھیں کھول دیں اور وحشت ہے اے دیکھے گئی۔ اس کی ساسیں ابھی بھی غیر ہموار

"تم ٹھیک تو ہو؟" محسن نے اس کی مھوڑی ہلا

و آپ کہاں چلے گئے تھے؟" وہ خواب کے زیر اثر

'میں کہاں جاؤں گا' پہیں تمہارے پاس ہوں۔شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔'

"خواب ""اس نے چو تکنے کے ساتھ ہی محن کے سینے میں منہ چھیالیااورسسک کر بولی تھی۔

'' مجھے بہت ڈرلگ رہا ہے مونی' آپ مجھے چھوڑ

'' بے وقوف.....''محس سمجھ گیا اس نے ایسا ہی کوئی خواب ویکھا ہے۔ دهرے دهرے اس کے بالول میں انگلیاں پھیرنے لگاتو کچھ درییں وہ پھرسوکئ تھی۔

مسبح وہ معمول کے مطابق اٹھ گئی۔رات کا خواب کہیں یس منظر میں جلا گیاتھا یامعمول کے کاموں میں لگ کروہ وقتی طور پر بھول گئی جیسے تانیہ کی فون کال اس وقت یاد آئی جب احسن پرنظر پڑی۔ وہ اس وقت ہا پھل جارہے تنے۔ ساجدہ بیکم کوخدا حافظ کہد کرکھڑے کھڑے اس کاحال احوال یو خیصے لگے تھے اوران کے پیچھے و مکھتے

ہوئے وہ کتنی در وہیں کھڑی تانید کی باتوں کواز سرنوسوچی رای۔ پھرشالی کو صفائی برنگا کر ساجدہ بیکم کے پاس آئی اورامبيل كسي سوچ ميس كم ويكيوكر يو حصف لكي \_ "كياسوچراي بين تاكي اي؟"

"كوئى خاص بات نبيس بيا "بس خالى بينھوتو كوئى نهكوئى خیال آئی جاتا ہے۔''ساجدہ بیٹم نے محبت سےاسے دیکھ

ایتو ہے۔"اس نے تائید میں سر ہلایا پھردک کر بولی تھی۔''ایک بات کہوں تائی ای آپ بُرا تو نہیں مانیں

" "بُر ا کیوں مانوں گئ تم کہو…" ساجدہ بیگم سوالیہ نظرول سے دیکھنے لکیں۔ ں سے پیصے بیں۔ ''وہ آپایے ایسن بھائی کی شادمی کیوں نہیں کرتیں۔''وہ

''لو.....میرے بس میں ہوتو میں آج اس کی شادی کردِوں۔وہ مانے تب نا۔''ساجدہ بیگم نے کہاتووہ فورا

برن ں۔ '' کیوں نہیں مانتے وہ ۔۔۔؟ان سے چھوٹوں کی شادی ہوگئ انہیں بھی کرلینی جاہیے۔کیابوڑھے ہو کر کریں

"بہ بات تم اسے سمجھاؤ۔ میری تو سنتا ہی نہیں۔" پیاجدہ بیگم اس معاملے میں خود کو بے بس محسوں کررہی

آنچل&فروری&۲۰۱۲ء

Sherion

تووه کھانا کھانے لگئے پھراس کاانتظام نہیں کیا' کھانا کھاتے ہی اینے کمرے میں آ گئے اور وہ پانہیں جائے بنار ہی تھی یا یائے خاصی تاخیرے جائے کے کرآئی تووہ ٹو کئے کا ارادہ 2255 "خصيك يو" "اف لتني جس ہے۔" وہ جائے كاكب انبيس تھاكر کھڑ کیوں سے پردے سمینے کی تووہ کچھ جیران ہوکراہے و مکھنے لگے۔ "ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں۔"وہ انہیں دیکھتے یا کر بولى-"يس آپ كى كرے ميں يہلى بارتو جيس آئى-" دہتمہیں جوکہنا ہے وہ کہو۔'' وہ اس سے نظریں ہٹا کر اٹھ کھڑے ہوئے گویااشارہ تھااپی بات کہہ کرفورا جاؤ 'اوروہ مجھ کرہی بولی تھی۔ ، دردہ ، ھر بن بول ق۔ ''میں چاہتی ہول'آپ شادی کرلیں۔''ان کے ایک دم دیکھنے پر کہنے لگی۔''میں نہیں سنوں کی احسن بھائی' تانیدا چھالڑی ہے اور مجھے لگتا ہے وہ آپ کو پسند بھی کرتی '' مجھے تو ادر بھی بہت *ی لڑکیاں بیند کر*تی ہیں تو کیا میں سب سے شادی کرلوں ۔''انہوں نے کہا تو وہ جزیز ہو کربولی۔ "بیں اور ول کونہیں جانتی ۔" ''تانيكوكىسے جانتى ہو؟''ان كى پيشانی شكن آلود ہوئى تووہ ضدے بولی۔ ''جیسے بھی جانتی ہول آپ کو اس سے شادی کرنی " نشاء بيتمهارا ميترنهيں ہے۔ " انہوں نے بہت ضبط ''میری شادی بھی آپ کامیٹر نہیں تھا' پھرآپ نے کیوں مجھے مجبور کیا تھا۔''نشاء نے مقابل آ کر انہیں

"جي ُوه ميں يہي کہنا جاه رہي تھي تائي اي که اگرآ پ کي احازت ہوتو میں احسن بھائی سے بات کروں۔ "اس میں میری اجازت کی کیابات ہے بیٹا؟ تم کوئی غیرنہیں ای گھر کی بہو بنی ہوٴ حق رکھتی ہوسب پر۔' ساجدہ بیم نے اس کامان بڑھایا تھا۔ 'یہ تو آپ کی محبت ہے تائی امی جوآ پ ایسا کہدر ہی "احسن تبهاری بات نبیس ٹالے گا۔"ساجدہ بیگم اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول بڑیں۔ ''میں ِٹالنے دوں کی بھی نہیں۔'' اس نے سوچا پھرساجدہ بیگم کود کیچ کرمسکرائی تو وہ پوچھنے کیس۔ "تمهاري اي فعيك بن؟" ''جی آپ کویاد کرتی ہیں۔''یاس نے بتایا اوران کے خاموش رہنے بروہاں سے اٹھ کئی تھی۔ احسن بہت مصروف ہو گئے تھے۔ مسبح پاسپیل شام میں کلینک جہاں ہےان کی والیسی دس گیارہ بچے ہوئی تھی اور عموماً اس وقت ساجدہ بیکم ان ہی کے انتظار میں بیٹھی رہیں اورانہیں کھانا وغیرہ دے کر پھرسونے جاتی تھیں کیکن اس روزان کی طبیعت کچھ کھیکے خبیس کھی تو وہ ان کے کھانے 'حائے کا کام نشاء کے سپر دکر کے سوئی کھیں۔ جب احسن کلینک ہے لونے تو نشاء نے کھانا کرم یر کے تیبل پرر کھ دیااوران کے پوچھنے سے پہلے ہی بولی "تانيامي سوكني بن" ''فیریت '''' انہوں نے سالن کی ڈش اٹھاتے ہوئے رک کراہے دیکھا۔ مال بس أنبيس نيندآ ربي تھي سوٽئيں۔"نشاء کوساجدہ بیکم نے منع کیاتھا کہان کی طبیعت کی خرابی کا نہ بتائے۔ ''وہ بھی سورہے ہیں۔ میں آپ کے لیے جائے بنادوں۔''وہ جواب نے ساتھ کہتے ہوئے کچن میں جلی گئ ایک اللہ

بر رہیں میں ہے۔ ''آپ بھولے نہیں ہوں گے احسن' آپ نے مجھے اپنی محبت کا واسط دے کر محسن سے شادی پر مجبور کیا تھا'جب

Section

ہوئی کیوں کیا ہوا؟" " كيجه تبين بهرتم إن طرح ...." تانيه جيران موكر جانے کیا کہنے جارہی تھی کہ انہوں نے سیل فون آف مناہے۔ صبح ناشتے کی میبل پروہ گم صم تصاور شایدان کی غایب د ماغی نوٹس کر کے حسن نے شوشا حچھوڑا تھا۔ ساجدہ بیگم کو مخاطب كركے يو چھنے لگا۔ "ای پھرآ ب احسن بھائی کی شادی کب کررہی ہیں؟ ''اور واقعی انہوں نے چونک کرمحسن کودیکھا تو جلال احمدان " ہاں بھی احسن تم کیوں اپنی ماں کو چکر دے رہے ہنہیں تو ابؤمیں نے کیا کیا ہے؟" وہ بو کھلائے تھے۔ " کیوں میں جے تمہاری شادی کی بات کرتی ہوں تو تم نہ نہ کرنے لگتے ہو۔'' ساجدہ بیکم نے کہا تو محسن ہنتے ے برعث ہے۔ ''آپ جھتی نہیں ای نہ نہ کا مطلب ہوتا ہے ہاں پال' کیوں بھائی۔آخر میں ان سے تصدیق حابی تو وہ بھلی نظروں ہےنشاءکودیکھ کر بولے تھے۔ ''تم کہدرے ہوتواہیا ہی ہوتا ہوگا۔'' دورینگر مخس ز تربیشر میشہ ہے بم .... بحن نے تو بیٹھے ہیٹھے اس سے اعتراف كروالياـ" جلال احمه نے بینتے ہوئے ساجدہ بیکم کودیکھا۔ '' ہےاپنے اعتراف پرقائم بھی تو رہے۔'' ساجدہ بیگم نے کہانو محسن فوراً بول بڑا۔ "بالكل قائم رہیں گے بھائی سب کے سامنے اعتراف کیا ہے مرتبیں کتے۔بس آپ فوراً شادی کی تياريال شروع كردين-''تیاریاں تو ہوہی جائیں گی پہلے کوئی کڑی تو الزكي آپ كيوں ديكھيں گئ ميرامطلب ہےاحسن

مجبوری کاطوق میں گلے میں ڈال سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں آج وقت آپ کوائی مقام پر لے آیا ہے جہاں بھی ''بس کرونشاءُ جاوُ اپنے تمریے میں'' ان کاضبط جواب دے گیادہ جاتے جاتے بول گی۔ ''میں بھی آ پ کوائ محبت کا داسطہ دے رہی ہوں جسے سنجال رکھنے کا آپ کوکوئی حق تہیں۔" وہ سنی دریاس کے پیچھے و تیھیے رہے بنا پلکیں جھیکائے يبال تك كدان كي آنگھيں جلنے لکيں تب دونوں بھيليوں ے آ تکھیں ڈھانب کرانہوں نے گہری سالس میرجی تو اندرایک تیسی اهی تھی۔ " "میرے خدا۔۔۔۔" انہول نے خودکوصو نے برگرایااور بیک پر سرر کھ کر آ تکھیں بند کی تھیں کے ذہن میں جھما کاہواتھا۔وہ ایک دم سیدھے ہوبیٹھے اور کچھ دیرسو یخ کے بعداینا سیل فون اٹھا کرتا نے کو کال ملائی تھی۔ '''انجھی انجھی میں نے مہیں یاد کیاتھا اور تمہارا فون آ گيا۔'' تاميكال ليتے ہی چېك كر بولی تھی۔ انہوں نے ہونٹ سیج کرخود پر ضبط کیا تھا۔ '' کیا ہوگیا جیب کیوں ہوگئے؟میرا یاد کرنا اچھانہیں لگا۔" تانیہ نے ٹوک کر یو چھا۔ ہاسیہ ہے وٹ تربو چھا۔ ''ایک بات بتاؤ' تم نشاء ہے ملی تھیں؟''انہوں نے ای ضبطے پوچھا۔ "نشاء...." تانيه كاانداز سوچتا مواتفات تهماري كزن بلكه بھانی اس کی بات كررہے ہو؟" ''ہاں....تم ملی تھیں اس ہے؟''انہوں نے تصدیق کے ساتھ پھر یو چھاتو تا نیہ سابقہ انداز میں بولی تھی۔ '' كب..... وه جب تمهارا بهائي باسپطل مي*ن تها أ*بال ماں اس وفت نشاء سے سرسری ملا قات ہوئی تھی۔' ''میں اس وقت کی بات نہیں'ابھی کی بات کررہاہوں۔ابھی کل پرسوں۔"انہوں نے جھنجلا کر کل برسول برزورد بانقابه ں میں تو میری نشاء سے ملاقات نہیں بھائی شاید پسند کر چکے ہیں۔''

اس نے کوئی توجہ نہیں دی کیکن کچھ دیر بعد ہی اسے الجھن ہونے گئی کیونکہ جس طرح وہ ٹی وی پرنظریں جمائے بیٹھی تھی ای طرح آصف جاہ اس پرنظریں مرکوز کیا ہوئے تھااور یقینا اس کامقصد اس کی توجہ حاصل کرنا تھا۔

'ڈرامہ دیکھو۔۔۔۔ زبردست موضوع ہے۔'اس نے آصف جاہ کی توجہ اپنی طرف سے ہٹانے کی غرض سے کہا لیکن وہ بے نیازی سے بولاتھا۔ د'میں ڈرامہ نہیں دیکھتا۔''

"تو پھر مجھے ڈسٹرب مت کرو۔" وہ بے اختیار کہہ گئ تو دہ جیران ہوکر بولا۔

'' دیمین آپ کوکہاں ڈسٹرب کررہاہوں۔ آپ کے کہنے سے بالکل خاموش تھا۔ ابھی آپ نے بات کی تو ۔۔۔۔'' '' اچھا بس اپنے کمرے میں جاؤ۔'' وہ چڑ کر بولی۔ '' نہیں میں میہیں بیٹھوں گا۔'' آصف جاہ نے کچھ ہٹ دھری کامظاہرہ کیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ٹی وی بند کرنے کے اراد ہے سے آگے بڑھی تھی کہ اس نے ایک ہی جست میں اس کی کلائی تھام لی۔ '' ڈرامہ تو پوراد کیچہ یں۔''

''میرا ہاتھ جھوڑو۔''اس کی ہے۔ساختہ جسارت بروہ پوری جان سے سلگ گئی۔ایسے تیکھے لہجے میں بولی کہ دہ فوراً اس کاہاتھ جھوڑ دے گالیکن اس کے برعکس وہ ضد میں مرسی

"جهرانكتي بين وجهراليني-"

''دیکھوں صف میں ایسی برتمیزی پسندنہیں کرتی۔''اس کے انتہائی غصے کے باد جودوہ آرام سے بولاتھا۔ ''آپ پسند کریں نہ کریں' ہم جیسے تواہیے ہی ہوتے ہیں۔'' وہ ہونٹ جھینچ کرشعلہ بارنظروں سے گھورنے لگی تو وہ شرارت سے بولا۔

''باپ رئے اتنا غصۂ الیی نظروں سے خان انکل کوریکھیں گی تو....''

"شاپ "وه جھٹے ہے کلائی جھڑا کر پیچھے ہٹتے

''ہیں ۔۔۔۔'' جلال احمد اور ساجدہ بیگم دونوں کے منہ ۔۔۔۔ سے ایک ساتھ نگلاتھا۔ دونوں نے احسن کودیکھا وہ کچھ ناراض نظروں ہے جسن کودیکھ رہے تھے۔

''بتادیں بھائی'شرما نیں جہیں یامیں بتادوں۔'' محسن بہت شریر جور ہاتھا۔

''کون ہے؟'' ساجدہ بیگم نے اب محسن سے پوچھا تووہ شوخی سے بولاتھا۔ ''ڈاکٹر تانبیہ''

احسن نے بے اختیار نشاء کودیکھا .....وہ جانے کیوں سنائے میں آگئے تھی۔

A ..... A .... A

خان جنیدگی فلائیٹ رات بارہ بیج کھی اس لیے انہوں نے اسے ایئر اورٹ جانے سے روک دیا اور آصف جاہ کے ساتھ چلے گئے تو اس نے عادت کے مطابق پہلے کی میں جھا نکا کیونکہ کچھلی طرف کھلنے والا دروازہ عموماً خان ساماں بند کرنا بھول جا تا تھا۔ اسے چیک کرنے کے بعد وہ لاؤنج میں آئی تو کچھ میں نہیں آیا کیا کرے؟ گھڑی رنظر ڈالی ابھی صرف دیں ہے تھے۔ وہ دہیں ٹی وی آن کرکے بیٹھ گئے۔ وقت گزرنے کا بیائی نہیں چلا وہ پوری کی سے ڈرامہ دیکھ رنگ تھی کہ اچا تک عقب سے کیسوئی سے ڈرامہ دیکھ رنگ تھی کہ اچا تک عقب سے گسوئی سے ڈرامہ دیکھ رنگ تھی کہ اچا تک عقب سے آصف جاہ کی آ واز نے اسے یوں چونکا دیا وہ اپنی جگہ سے آفاز سے اسے سید سے سادے انداز میں بولا آئی تھی جب بی وہ بری طرح چونی تو وہ سامنے آتے تھا کیا ہے۔ بی وہ بری طرح چونی تو وہ سامنے آتے تھا کیا ہے۔ بی وہ بری طرح چونی تو وہ سامنے آتے ہوئے بولا۔

''ارئے پوڈرگئیں۔'' ''ارئے پوڈرگئیں۔'' ''تمہیں اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا۔'' اس نے ناگواری سے کہاتو وہ انجان بن کر پوچھنے لگا۔ '''کس طرح؟''

''لبس اب خاموش رہوئیں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔'' اس نے ٹوک کر ٹی وی پرنظریں جمادیں تووہ اسے دیکھنے

آنچل %فروری ۱۰۱۳ء و 91

ہوئے بولی۔"خان تہاری طرح تہیں ہیں۔"

" ہوجھی ہیں کتے۔میرامطلب ہے جب وہ میری عمر کے تھتب دہ بھی ایسے ہی تھے۔اب توبے جاریے۔

آصف جاونے كند صحاح كاكر جيسے بات مكمل كي هى اور بير بات اے گرال تو گزرتی ہی تھی جانے کیوں اے اپناوجود

کھوکھلا گگنےلگنا تھا۔ ''ویسے بہت کی ہیں انکل ابھی بھی ہم جیسوں کو مات وے مجتمع میں ہےناں''آصف جاہ نے اس کی آنکھوں میں جھا تک کر گویااس کے اندر انگارے بھردیئے تھے۔ بہت تپش تھی بہاں وہاں ہرطرف جانے کیساالا وُتھا ایک يل كواس كا دل حايا ده ننگه ياؤن اس د مكتة الا وُمين اتر تي غِلی جائے کین انگلے بل ہی وہ بھاگ کرا ہے کمرے میں بندهوكئ تفى۔

اورصبح وہ ناشتا کیے بغیر ہی ہے سوچ کرٹریا کے ماس آ گئی کہاب خان جنید کے جرمنی سے دالیں آنے پر ہی اپنے گھر جائے گی اور ٹریا کو کیونکہاس کی طرف سے اطمینان تھا اس کیے اس کی سیج سیج آ مدیراس کے اندر کوئی تشویش نہیں ابھری تھی۔اس کے برعکس مشکرا کر بولیں۔

"آج صبح ميري ياد كيسة گئي؟"

''میں نے بیوجا کچھ دن آپ کی خدمت کرلوں۔'' جواباً وہ اترائی تھی۔''آپ نے ابھی ناشتا تو سیس کیاہوگا؟ میں نے بھی نہیں کیا' چلیں آپ جینھیں میں ناشتابنانی ہوں۔"

، ماں ، رہے۔ ''ارے رے' ٹریاروکق رہ گئی لیکن اس نے ایک نہیں سیٰ حجٹ یٹ ناشتا بنا کر لے آئی تھی۔ پھر ناشتے کے بعداس نے نشاء کوفون کر کے آنے کوکہا تو وہ فوراً تو نہیں گیارہ بجے تک آئی تھی۔ پھر دونوں بہنوں نے کھر میں خاصى رونق نگادى تھى - ہنسى نداق ساتھ ساتھ دويېر كا كھانا مجھی بنالیااور کھانے کے بعدد ونوں ٹریا کو کھیر کر بیٹھ کئیں۔ "امی ہمیں ابو کے بارے میں بتا کیں انہوں نے كيون آپ كوگھر بدر كيا؟" صبا جميشه سيسوال كرتى رہتى تھى لیکن ڈیا ٹال جاتی تھیں اور اب ٹالنامشکل تھا کیونکہ اے

باپ کا پیتالی گیا تھا اور اس سے ملنے سے پہلے وہ حقیقت جانناجا ہتی گی۔

''فہتا کیں امی ورنہ میں ابو کے جھوٹ کایقین کرلوں گی۔"صیانے دھمکی نہیں دی تھی پھر بھی ٹریا خاکف ہوگئی تھیں فقدرے رک کر کہنے لکیں۔

''کوئی کمبی چوڑی داستان نہیں ہے تمہارے ابو کی شراب نوشی کی عادت' پھر مجھے مارنا پٹینا' یہاں تک تو میں نے صبر کیالیکن جب وہ دوسری عورت کو گھر لانے لگے تب میں نے شور محایا ، جس برانہوں نے مجھے گھرے نکال دیا تھائم اس وفتت میر کے وجود سے چنٹی ہوئی تھیں اس لیے میر سے ساتھ نکلیآ گیں اور چھاہ کی نشاءاس کے لیے میں تڑیتی فریادیں کرتی رہ کئی کیکن تہارے باپ نے میری ایک نہیں سی تھی۔شایدانہوں نے بیسوجا ہوگا کہ شیرخوار مجی کے لیے میں خود ہی لوٹ آؤل کی اور سیج تو سے کہ نشاء کے لیے میں نے لوٹنا حیا ہا تھا کیکن اس وقت تمہارے

تھے۔ان کا کہنا تھا کہ بلال احمدا بنی بری خصلتوں سے تائب ہوکرآ ئیں گئے تب وہ مجھےان کے ساتھ جھیجیں گے۔ پتانہیں بلال احمد تائب ہوئے کہنمیں میں نے بهرحال لمباعرصهان كاانتظار كيا تقا..... كيونكه وه جه مهينے

نانا حیات تھے وہ اور تمہارے ماموں بھی دیوار بن گئے

میں ہی اس کھر کوچھوڑ کریتائہیں کہاں چلے گئے تھے۔ بدتو بچھے اب نشاء سے پتاجلا کہ وہ ملک ہی جھوڑ گئے تھے۔

كاش وه ملك جيمور تے وقت ہى نشاء كو مجھے سونے جاتے تو میری ممتا کوقرارآ جا تالیکن انہوں نے جاہای جبیں۔" ثریا

بے صدآ زردگی میں گھر گئی تھیں۔

" انہوں نے جیس جاباتو کیا ہوا اللہ نے جابااور نشاء کو آ ب سے ملادیا کیوں نشاء "صیانے کہتے ہوئے نشاء کو کہنی مارکرا کسایا پھروونوںٹریاہے لیٹ سئیں۔

"اب مدیتا نیں مجھے ابوے ملنا جائے کہیں؟"صبا نے ٹریا کے گلے میں بانہیں ڈالتے ہوئے یو جھااور اس کے دیکھنے پر یولی تھی۔

"آپاجازت دیں گی توملوں گی در ننہیں۔" "آپ اجازت دیں گی توملوں گی در ننہیں۔"

آنچل انچل اندوری ۱۰۱۳ م

''مونی' کوئی غلطی ہوگئ ہے مجھ سے۔بتا ئیں ناں کیول ناراض ہورہے ہیں۔ "وماغ خراب ہے میرائم خداکے لیے مجھے نگ مت كرومين سونا جابتنا مون \_ "میں نے آپ کوسونے سے کب منع کیا ہے۔ دوا لے لیں پھرسوجا ہے گا۔''اس نے حسن کابازوآ تلھوں ے ہٹا کرگلاس اس کی طرف برمھایا تو اس نے بول اس کاباتھ جھٹکا کہ گلاس دور جاگرا بیہاں وہاں سارے کا بج میل گئے۔

" بہیں چاہیے مجھے دوا' وہ غصے سے کہتا اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تووہ پریشان ہوگئی۔ سمجھ میں نہیں آیا اے کیا ہوگیا ہے؟ وہ تو بھی یوں ناراض نہیں ہوا' بھی وہ خودا ہے ناراض کرتی تھی'بارہااس کے ہاتھ جھٹکے تھے'آج اس نے جِهِ کَا تَوْ جَانِ پِرِ بَنِ آئی۔ فرش پر کھٹنے نیک کر بیٹھی اور بھرے کا کچسمینتے ہوئے اس کی آ مکھوں سے ٹپ ٹپ آ نبوگرنے لگے۔ ٹھیک سے پچھنظر بھی نہیں آ رہا تھا'جب ہی اُنگی میں کانچ یوں چبھا کہ خون کی دھار بہر نگلی تھی کیکن اے احساس مبیں تھا ادھرادھرے کا بچ اٹھار ہی تھی تب ہی محسن والیس کمرے میں آیا اور پہلی نظراس کی انگل ہے ہتے خون بریزی تو تیرکی می تیزی سے براھ کراس کاہاتھ پکڑ

'' بجھے مارنے بیں کوئی کسر چھوڑوگی بھی..... اٹھو یہاں ہے۔''وہ کچھ ہیں بولیٰ جب چاپ اس نے جہاں بٹھایا بیٹھ گئی محن نے جلدی سے دراز میں سے کائن اور بینڈ ج کالی اور اس کی انگلی پر بینڈ ج کرتے ہوئے اس كاچېره ديكھا۔ال كا نسوايك تواتر كرر بے تھے۔

"پیکیا کررہی ہو؟"پھراس کی انگلی اپنی مٹھی میں د ہا کر

"تكليف بوراى ب؟" "بهت-"اس كي آوازيرآ نسوعالب تص\_ "اتني چوڪ پر-"وه ذرايبانها تھا۔ ''چوٹ یہال مہیں یہاں لکی ہے۔'' نشاء نے اپنے

آنچل &فروری ۱۰۱۳%ء 94

د میں منع جبیں کروں کی کیکن بیر ضرور کہوں گی کہ ماضی کی باتیں نہ دہرائی جائیں تو اچھا ہے۔" ٹریانے کہا تو صبا نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا پھرامھتے ہوئے کہنے لگی۔ "چلیں ہم نتنوں کہیں باہر چلتے ہیں۔ کھومیں گے شابیگ کریں گے رات کا کھانا بھی باہر بی کھا تیں گے۔" ''<sup>رئی</sup>کن صبا' مجھے جلدی گھر جانا ہے۔'' نشاءعذر تراشنے لگی لیکن صبانے اس کی ایک نہیں تی گئی۔

Y | Y .... Y | Y

نشاء کو گھر آنے میں بہت دریہو گئی تھی۔ساجدہ بیگم معمول کی طرح احسن کے انتظار میں بیٹھی تھیں نشاءنے سلام کے پیاتھ انہیں بتایا کہ وہ ای اور صبائے ساتھ شاپنگ پر چکی گئی تھی جب ہی در ہوگئی۔ساجدہ بیگم نے حسب عادت کوئی تصره جیس کیا صرف سر ہلانے پراکتفا کیا تب وہ اپنے کمرے میں آگئی۔ محسن آ تھوں پر بازور کھے سیدھالیٹا تھا۔

"سورے ہیں مولی ...."اس نے قریب آ کر یو چھا محسن نے جواب نہیں دیا تو آہتہ سے اس کابازو ہلا کر یولی۔

"سوری مجھآنے میں دیر ہوگئے" '' کوئی بات نہیں۔''وہ بنا کسی حرکت کے بولا تھا۔ "آپ نے کھانا کھالیا؟" ''دوانہیں کی ہوگی۔''اس نے جلدی سے ٹیبلٹ نکالی

اورگلاس میں یانی ڈال کر یولی۔''اٹھیں مونی دوالے لیس۔'' " ركاد ومين كلول كا- "وه بهت سياك تقا-دونہیں آپ بھول جا ئیں گے۔''اس نے کہا تووہ ا یکدم کو تکھول سے بازوہٹا کر بکڑ گیا۔ وبمبھی تم بھی بھول جایا کرؤجب دیکھودوالیے کھڑی

ہوتی ہو کوئی اور کا مہیں ہے مہیں۔" "مونی کیاہوگیا ہے آپ کو ناراض کیوں ہورہے

ہیں؟" محن نے پھرآ تھوں پر بازور کالیا تو عاجزی ہے

READING Section

کہاتووہ بریف کیس بند کرنے ہولے۔ ''میں کیہ پوچھنا چاہتی ہوں بیٹا کیمٹن جو کہہ رہا ہے هیک کہدرہا ہے؟'' ساجدہ بیگم کی بات وہ فوری سمجھے ہیں "كيا كهدباع كن؟" ''لوتمهارے سامنے تو کہدرہاتھا کہتم ڈاکٹر تانیہ ہے شادی کرنا چاہتے ہو۔' وہ ایکدم خاموش ہو گئے۔ "جواب دؤچي كيول ہو گئے "ساجدہ بيكم نے ٹو كا توده بے بس ہو گئے۔ ''آ پ تو سب جانتی ہیں ای پھر مجھ سے کیوں یو جھ رای ہیں۔جوآپ کادل چاہے کریں۔" "مجھےا پنے دل کی کرنی ہوئی تو میں بہت پہلے تہاری شادی کر چکی ہونی۔ بیرب نصیب کی باتیں ہیں بیٹا میر اب تو الله كاشكر ہے نشاء بھى اپنے نصيب برراضى ہوگئى ''دعا کریں'میں بھی اینے نصیب پرراضی ہوجاؤں۔'' ان کی دل کرفتل ساجدہ بیکم کومحسوس ہوتی تھی۔ " كيول تهيس بيثان الله جونصيب لكصتاب بجراس یر بندے کوراضی بھی وہی کرتا ہے۔" ''ابآپ مجھے کیا جا ہتی ہیں؟'' ''میں ….''ساجدہ بیگم بے دھیانی میں آنہیں و یکھنے لكيس پھراچانك يادآنے پر كہنے لكيس-"ہاں وہتم مجھے تانیے کے بارے میں بتاؤ۔میرامطلب ہے اس کا تابیۃ ' کہاں رہتی ہے؟ پھر میں جاؤں تہمارار شتہ لے کر۔'' ''میں آپ کواس کالینڈنمبر دے دیتا ہوں۔ آپ پہلے '' اس کی ای کوفون کرلیں۔'' وہ کہتے ہوئے چیر پرنمبر لکھنے 'یفیک ہے تانیکیای ہے بات کرکے پھر میں آج ہی جاؤں گی۔" ساجدہ بیٹم ان کے ہاتھ سے بیر لے کر

"میں جاؤل مجھے در ہو رہی ہے۔"انہوں نے

ول برانگی رکھی تومحس نے نظریں اٹھا کراہے دیکھا پھر بینڈ نئے کی گرہ لگاتے ہوئے بولا۔ "سوری میں تو یونہی تمہیں ننگ کررہاتھا۔ اگر تمہیں برا .....'' ''نہیں' مجھےآپ کی کوئی بات بری نہیں لگتی۔'' وہ فوراً "اس کامطلب ہے ہم دونوں ایک دوسرے کودھوکا دے رہے ہیں۔" بحن کہتے ہوئے اٹھ کھڑ اہوا۔ " کیسادھوکا۔۔۔۔" وہ ٹھٹک کراے دیکھنے لگی تھی "محبت كا .....وه كهدكر يكدم مود مين آسيا ملك تهلك انداز میں وضاحت کرنے لگا۔ '' بھنی دیکھونال' محبت میں شکانیتی تو ہوتی ہیں جبکہ ہم دونوں کادعویٰ ہے کہ مجھے تمہاری ادر تمہیں میری کوئی بات بری مہیں لگتی' تو اس کا کیامطلب ہوا' ہم ایک دومرے ہے محبت نہیں کرتے۔'' ''کیافضول ہاتیں کررہے ہیں۔''نشاءنے سرجھ کا « ْ ہاں ہا ، فضول آ دی ہوں تو فضولِ با تیں ہی کروں گا ناں۔ "محسن اس کی آئھوں میں دیکھ کرمسکرایا تھا۔ Y | Y ..... Y | Y ساجده بيكم اب جلد ہے جلداحین کی شادی كرنا جا ہتى محین اوراس سلیلے میں وہ ان سے تقصیلی بات کرنا حامتی مجھیں کیکن احسن موقع ہی نہیں دے رہے تھے ہے عجلت میں ہاسپول کے لیے نکل جاتے اور رات میں مھلن کابہانا كركے سونے چلے جاتے۔اس وقت وہ ناشتے كى تيبل ہے جلدی اٹھ گئے تھے لیکن ساجدہ بیکم ٹھانِ چکی تھیں فورا ال کے بیچھے ان کے کمرے میں چکی آئیں اور آئبیں چلدی جلدی بالوں میں برش کرتے دیچہ کر یونہی بولی " پاسپول جارے ہو؟" "جى سات كوكونى كام ہے؟" وہ برش ركھ كر بريف لیس چیک کرنے لگے۔  جائے گی تو اچھی ہے گی ورنہ پینے والے کا دل جا ہے گا عائے اسے سر پر انڈیل دے مابنانے والے کے سر پر۔'' اس کی منطق پرتانیہ بےساختہ ہس کر بولی تھی۔ "تم يقيينًا أيهي حائے بناتی ہوگی" " بیآپ کیسے کہ عتی ہیں۔"اس نے فوراً پوچھاتھا۔ "ایسے کہتم بہت مخلص کڑکی ہو۔ ہر کام خلوص ہے کرتی ہوگی تو اچھا ہی ہوتا ہوگا جیسے تم نے میرے کیے احسن كومنِإلياً-" تانيه نے كہا تودہ جيسے اسى انتظار ميں تھى فورأ کہنے لگی۔ ''ارے تبیں میں نے کہاں وہ تو خود ہی میرامطلب ہے میں نے احسن بھائی سے شادی کا کہاہی تھا کہ انہوں نے آپ کانام لے دیا۔ ''اخسن نے ۔۔۔۔۔؟'' تانیہ جیران ہوئی۔ ''بی جناب' آپ کو پتائی نہیں وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔آپ کے بغیررہ مہیں کتے۔شادی کریں کگے تو آپ سے درنہ نہیں یہی کہاتھااحسن بھائی نے۔'' ایں نے بہت خوب صورتی سے تانیہ کے اندرا کر کوئی بات تھی تواس کی تفی کردی تھی۔ بھرا بی طرف سے بات کی کرکے اور زبیرہ کوا گلے مہینے شادی کردینے پرراضی کرکے ہی ساجدہ بیکم اٹھی تھیں۔ آئبیں تانیہ بیندا کی تھی۔ جب ہی دہ خوش نظر آ رہی فیں۔گھر میں جلال احدانِ ہی کے انتظار میں بینھے تھے۔ان کے بیٹھتے ہی پوچھنے لگے۔ "لزى كاباكياكرتامي؟" ''باپ نہیں ہے بس دو مال بیٹی ہیں۔'' ساجدہ بیگم نے بتایا تو افسوں سے پوچھا۔ "او.... يكب انقال ہوااس كے باپ كا؟" ''بتار ہی تھیں زبیدہ کہ جب تانیہ میڈیکل میں پڑھتی '' تھی تب پہلے ہارٹ اٹیک نے ان کِی جانِ کے لی۔'' پھر تو بڑی مشکل ہوئی ہوگی۔ کیسے پڑھایا بیٹی كو ميڈيكل كى تعليم آسان تو تہيں ہے۔ ' جلال احمد غالبًا حالات کی روشنی میں ان کے حسب نسب کا ندازہ کرنا

اجازت جابی اورخداحافظ کہدکرنگل گئے توساجدہ بیگم نے ای وفت تانیه کی ای کوفون کرڈالااور پھرشام میں نشاء کے ساتھ ان کے گھر پہنچیں تو تانیہ کی امی زبیدہ نے بہت اخلاق اورمحبت سيان كاخير مقدم كياتها '' پیمیری چھوٹی بہوہے نشاء'' ساجدہ بیکم نے نشاء کا تعارف كرايا كهر كهني لكيس-"احسن بابر تقااس ليے مجھے چھوٹے بیٹے کی شادی پہلے کرتی پڑی اوراب میں احسن کی شادی جلدی کرناچاہتی ہوں۔'' ''کتنی جلیری ....''زبیدہ نے مسکرا کر پوچھاتھا۔ "بن الحلے مہینے.... نیک کام میں در مہیں ہوتی چاہے۔"ساجدہ بیگم نے کہاتوز بیدہ خاموش ہولئیں۔ '' تانيه کہاں ہيں آئی؟'' نشاء نے خاموشی محسوس "تانيچائے بناری ہے۔" "میں جاؤں ان کے پاس؟" نشاء کوتانیہ کود مکھنے زیادہ اس سے بات کرنے کی جلدی تھی۔ ''ضرورجاؤ' کچناس طرف ہے۔''زبیدہ نے کچن کی طرف اشارہ بھی کردیا تو نشاء نے ساجدہ بیکم کود مکھ کر گویاان سے اجازت طلب کی اوران کے سر ہلانے پراٹھ کریکن میں آگئی۔ ن میں ا کا۔ ''ارمے تم یہال کیوںآ گئی؟'' تانیدنے اے دیکھتے ہی کہاتو وہ مسکرا کر بولی۔ "و ليصن في مول كمآب جائ كيسے بناتي بيں۔" ''میراخیال ہے چائے بنانے کا ایک ہی فیار مولا ہے۔ °° تا نىيجلىدى جلىدى ٹرالى مىل لواز مات ركھر ہى ھى \_ ''فارمولانو ایک ہی ہے پر نمیٹ میں فرق کیوں ہوتا ہے؟''وہ تانبیری مصروفیت سے فائدہ اٹھا کراس کا تفصیلی جائزه لےرہی تھی۔ ''اچھاسوال ہے۔سوچناپڑےگا۔'' "میں بتاسکتی ہوں۔" اس نے کہا تو تانیہ ٹی یاٹ

ٹرے میں رکھتے ہوئے اسے دیکھنے تکی۔ والمرخلوس سے جاکر خلوص سے جائے بنائی

انچل افروری ۱۰۱۳% و 96

مہمان کے بارے میں سوچنے لگی۔ برواخوش کن احساس تھا جب ہی اس رات خان جنید کے سامنے اس نے خاص طور ہے بچوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ ان کے تاثرات دیکھنا جا ہتی تھی کہ آیادہ مزید بچول کی آرزور کھتے ہیں یا میں اوراہے بہت مایوی ہوئی جب انہوں نے کوئی تو جیبیں دی۔ پھر بھی الکیلے گئی دن تک وہ اُنہیں آ زماتی رہی بھی بچوں کی باتیں اور بھی بچوں کی کوئی مووی رگا دیتی اور خان جبنید پتاہیں مجھ ہیں رہے تھے یاجان بوجھ کرانجان بن رہے تھے۔ بہرحال وہ خاصی دلبرداشتہ ہوئی اور ایک آخری کوشش کے طور بران سے صاف بات کرنے کی جسارت

ں۔ "خان میں اپن محمیل جا ہتی ہوں۔" '' کیامطلب؟''انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ہچکیا کر ہو کی گھی۔

"میں....میرامطلب ہے میں مال بننا حاہتی

"ارے..... ''خان جنید کا قبقہہ بے ساخنہ تھا۔'' صبا' ميرِي بيوی بنتے ہی تم نه صرف مال بلکه نانی اور دادی جھی

ں بیں۔ ''وہ تو ٹھیک ہے خال کیکن میں اپنے بچے کی ماں بننا جاہتی ہوں جومیری کو کھے جنم لے اور میری آن غوش میں

پرِورش پائے'' '' کم آن سوئیٹی ۔'' وہ ٹوک کر کہنے لگے۔''صرف اپنا تہیں میراجھی سوچواب اس عمر میں میں شیرخواریجے کاباپ كهلاتا اجهالكول كاكياتم خورسو جوفريحه يهلي بى خفا ہے كہ میں نے اس عمر میں شادی کیوں کی اب اگر جیے پیدا ڪرنے لگوں تو....

"صرف ایک .... "وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی۔

"امياسبل-"ان كى بييثاني شكن آلوداور لهج كى تختى نے اسے ندصرف اندر تک دہلا دیا بلکیہ باور بھی کرادیا کہوہ اس سلسلے میں کوئی بات نداب نیآ کندہ بھی تیں گے۔ ليتومين ني بين يوجها ببرحال اجھي سلجي موكى سیرھی سادی خاتون ہیں تانیہ کی امی۔" ساجدہ بیگم نے موضوع سمينناجا باتفار

وع مسيناچاہا ھا۔ ''بس بيگم تم ہرايک کوا پی طرح مت سمجھ ليا کرو۔ايک دوملا قانوں میں کسی کے مزاج کا پتائمیں چلتا۔ خیرتم تیاری میں کوئی سرمت جھوڑنا۔" جلال احد نے انہیں ہوشیار

کرکے کہا۔ "کیا کسرنہ چھوڑوں۔ میری تو سچھ سمجھ نہیں آ رہا' بازاروں کے چکر لگایا میرے بس کی بات نہیں ہے۔'' ساجدہ بیٹم نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کرمعذوری ظاہر کی

"متم چانا بھی مت\_ایک دن بازار جاؤ گی چار دن بستر یر پڑی رہوگی ۔نشاء ہے کہنالبنی کے ساتھ چکی جائے گی یا اب تووہ بھی ہے کیانام ہے اس کا ....ہاں صباب...!" "صبا ....!" ساجدہ بیکم نے چونک کر انہیں و یکھا

وہ خانِ جنید کے ساتھ ہی گھر آئی تھی اور ای روز آصفِ جاہ کسی کام سے لاہور جلا گیا تو اس نے سکون کاسانس کیا اور یہال تک سوحیا کہ وہ واپس نہ ہی آ ہے تو اچھا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی قسمت پرراضی ہونا جا ہتی تھی۔ بہرحال خان جنید جرمنی ہے لوٹے تو بے حد مصروف ہوگئے تھے۔شابدکوئی نیایروجیکٹ ملاتھا کہاب انہیں دن رات کا ہوش تہیں تھا۔ پہلے جو وہ سات بجے ہی رات كا كھانا ليا كرتے تھے اب ان كے انتظار ميں آ دھى رات ہوجانی تھی بھی تو وہ سوبھی جاتی تھی۔ کو کہ خان جنیدا سے زیادہ مپنی نہیں ویتے تھے نہاس کے ساتھ کہیں آتے جاتے تھے پھر بھی ان کی حدورجہ مصروفیت نے اسے بور كرديا تقااور تنهائي محسوس كرتے ہوئے ہى اسے اچا نگ احساس ہواتھا کہاس کی گودابھی تک سونی ہے حالا تکہاس کی شادی کوزیاده عرصهٔ بیس مواتها صرف چه ماهٔ اوروه نے

آنچل&فروری&۲۰۱۱ء

Gaeffor

رکھنا کہ میری عزت نفس مجروح نہ ہو۔" بنٹی نے سوچتے ہوئے اس کی بات دہرائی تھی۔ " بال بنٹی میں نے ایسا ہی کہاتھا پھرتم نے مجھے کوئی نام کیوں مبیں دیا؟"اس نے یو چھاتو ہٹی اس کی حالت سے یے خبر بے بردائی سے بولا تھا۔ "بى يونى" 'یونبی .....'ہونٹول کی ہے آ واز جنبش کے ساتھ وہ اے دیکھے گئی۔ وہ کوئی نھامنا سامعصوم فرشتہ بیں تھا جواس کی آغوش میں ساجا تا۔ وہ تو بس اس سے چند برس ہی جیموٹا تھا پھر بھی اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر ہولی۔ ''سنو تم مجھے مال کیوں نہیں کہتے ''' "مال" بعثی شاید ہنسنا جاہتا تھا کیکن جانے کیوں ہنس مہیں سکا۔ . " ہاں بنٹی تم مجھے ممی کہو یامما یا ایسا ہی کوئی لفظ جو تہمیں "احِهاـ" بنيِّ مسكرا كر بولا\_" مِحِيهِ آب كومما كہنے ميں اعتراض تونہیں کیکن آپ میری مماللتی نہیں ہیں آئی مین عمر میں آپ مجھ سے ای برای مہیں ہیں۔ ''تو کیا ہوا۔'' وہ جلدی سے بولی تھی۔''ہوں تو میں تمهاري ممااور جبتم ال رشتة كوتسليم بھى كررہے ہوتو پھر مما کہنے میں کیاحرج ہے؟" "آپورانبیں گلےگاد؟" ورمہیں بھٹی میں خودتم ہے کہدر ہی ہوں اور مجھے بہت "احِماتُومماجي ابآب يهال سے الحد كراوير بيتھيں مجھے بالکل اچھانہیں لگ رہا کہ میری ماں میرے پیروں کے پاس بیٹھی ہے۔"بٹی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کرا ہےاٹھانے کی سعی کرتے ہوئے کہا تووہ بہت خوش " تھنڪ پوبنڻ تھنڪ بو<u>"</u>" اس نے زندگی میں بھی بہت زیادہ کی آرزونہیں کی

وہ سر جھکا کراہے اندر ہمکتے مامتا کے جذبے کا گلا گھوننے کی کوشش کرنے لگی تھی کہوہ کہنے لگے۔ ''سنو … مجہیں صرف مال بننے کی خواہش ہے یا ميرى پرايرني مين حصددار پيدا كرنا جا جتي هو؟" ''میرے خدا۔۔۔۔''اے حیرت کے ساتھ دکھ بھی ہوا۔ بیان کا کون ساروپ تھا؟ تاسف بھری نظروں ہے آہیں و ملصتے ہوئے کہنے لگی۔ '' مجھے جائیداد میں سے بچھنیں چارہے خان بس ایک بحہ جومیری مامتا کاسہارا ہومیرایقین کریں میں اپنے کیے اور بیچے کے لیے بھی کچھیں مانگوں گی۔" 'پھر بھی سوری .... میں تہاری یہ خواہش یوری ہیں كرسكتاك وه كرويث بدل كيئ اوروه بقيه تمام رات آستكھول یر بندباندهتی رہی هی۔ خان جینید نے اے اندھیرے میں تہیں رکھا تھا نہ ہی اس كاول ركھنے كى خاطركوئى آس دا افي تھى بلكمانہوں نے واصح الفاظ میں اس کی خواہش رد کردی تھی اور ہونا تو ہی جاہے تھا کہ وہ ہربات کی طرح اے بھی نصیب کا لکھا سمجھ لرقبول کر لیتی لیکن اس کے برعلس وہ کسی طرح بھی اس تلخ حقیقت کوقبول نہیں کر یار ہی تھی ٹو کہ کوشش ضرور کرر ہی تھی کہاہے اندر ہمکتے مامتا کے جذبے کو ہمیشہ کے لیے وُن کردے کیکن جتنا وہ اس جذیے کو دبائی اتنا زیادہ وہ سرابھارتااوروہ بے چین ہوجاتی۔ '' کیاوہ بھی معتبر نہیں ہوگی۔''وہ سوچتی۔ "كيااس كى ساعتيں ہميشه ايك لفظ مال سننے كورستى " کوئی تو ہوجومیرے تڑے مچلتے جذبے کوفقط ایک لفظ ہے شانتی بخش دے ....! اور پھروہ سکون ڈھونڈتی ہوئی بنٹی کے یاس جا بیٹھی او اس کے ہاتھ برایناہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ "وجمهيں ياد ہے بنٹی اول روزتم نے پوچھاتھا كہم مجھے کیا کہ کرمخاطب کرو۔' المستخوام الماية بالمات الماتها جو بهي نام دوبس اتناخيال آنچل انچل شفروری ۱۲۰۱۳ م Section

98

تھی۔بس جومل گیا اس پر قناعت کرلی۔شاید قناعت کرنااس کی مجبوری تھی کیونکہ دنیا میں واحد جستی ابو جی جن ہروہ حق رکھتی تھی اورانہوں نے بھی اس کی خبرنہیں لی جو خر گیری کرتے تھے ان پر ابوجی جتناحق بہر حال نہیں تھا' اس کیےان کی طرف ہے جوال گیاا ہے ہی بہت سمجھ کیااور اب بنٹی پر بھی اے اتناحق تہیں تھا جتنا کہانی اولا دیر ہوتا ہے اس کیے اس کی طرف سے محبت کے چند بولوں کواس نے بہت مجھ کیا تھااوران دنوں وہ کچھ مکن کی ہو کر بنٹی کی ناز بردار بول میں مصروف تھی جب ہی اس نے غور تہیں کیا كه خان جنيد كچھ تھكے تھكے سے رہنے لگے ہیں دہ جوائی عمر ے دی سال کم نظرآتے تھے اب اپنے ہی بری آ گے جا کھڑے ہوئے ہیں۔اس وقت وہ بنٹی کے ساتھ بیٹھی کوئی مودی د میمهر بی تھی کہ فون کی بیل من کراٹھ کھڑی ہوئی۔ دوسری طرف خان جنید کا بی اے تھا' اس نے بتایا کہ خان جنید کی طبیعت ٹھیک مہیں ہے اور وہ اس وقت ہاسپفل میں ہیں۔

ں کی ہیں۔ '' کیا ہوا ہے انہیں؟'' وہ ایکدم پر بیثان ہوگئ اور اس ے ہا پیٹل کامعلوم کر کے جلدی سے بیٹی کے باس آ کر

اے بتانے تگی۔ ''بنٹی' تمہارے ڈیڈی ہاسپیل میں ہیں اور میں ان کے یاس جارہی ہول۔' ہریشانی اس کے چبرے اور آ واز میں بھی سمٹ کی تھی جبکہ بنٹی نے بڑے سکون ہے اس خبر کو سنااوراطمينان سے كہنے لگا۔

''کم آن مما' ڈیڈی یونہی چیک اپ کے لیے گئے

د منہیں بنٹی ان کے بی اے کا فون تھااس نے بتایا ہے کہان کی طبیعت خراب ہے

''احیِھا' کام کی کمیننشن ہوگئ آپ پلیز پریشانِ نہ ہوں۔''بیٹی کاانداز ہنوز تھا' وہ جلدی سے یاہرنگل آئی اور ڈرائیور سے گاڑی کی جالی لے کرخود ہی ڈرائیونگ سیٹ یربیتھی اورآ ندھی طوفان کی طرح خان جینید کے پاس پیچی تو انہوں نے قدرے جیرت سے اسے دیکھا پھر پوچھنے

"مم يهال كيسة كين آئي مين تهبيل سن بتاياك میں بہاں ہوں۔

''آپ کیے ہیں خان؟'' وہ ان کی بات نظر انداز

''ایک دم فرسٹ کلاس'' بتانہیں انہوں نے کہے کو فریش رکھنے کی کامیاب کوشش کی تھی یا واقعی اسنے فریش تحےوہ مجھیس کی۔

"كيابوائي آپكو؟"اس كى پريشانى كمنهيس بوئى

'' سیجے نہیں بس سینے میں معمولی ساور دخھاتو چیک اپ کے لیے چلاآ یا۔"انہوں نے بتایا۔ تب ہی ڈاکٹر صاحب اندرآئے تو خان جنید کے ساتھ وہ بھی ان کی طرف متوجہ

'خان صاحب'اب مزید تاخیرآ پ کے لیے نقصان دہ ہوگ۔آپ کوٹورا بائی پاس کرانا جاہیے۔' ڈاکٹرنے کہاتو خان جینید نے اثبات میں سر ہلایا پھراس کی طرف اشارہ

تے ہوئے۔ "ڈاکٹریونس ان سے ملیں بیمیری مسز ہیں. "بيلو-" ۋاكٹر پولس اے دىكھ كريلكے ہے مسكرائے جواباً وه مسكرانے كى كوشش ميں نا كام ہوكئى۔اس كى ساعتوں میں بس ایک لفظ بائی یاس ٔ سائیں سائیں کررہاتھا۔ "مسزخان آپ ميرے ساتھ آئيں۔" ڈاکٹريوس

نے کہا تووہ خان جنیدگود تکھنے لگی۔ پھران کااشارہ یا کرڈا کٹر صاحب کے پیچھے چل پڑی۔ ڈاکٹر پوٹس اے اینے روم میں لے آئے اور بیٹھنے کا شارہ کرتے ہوئے کہنے لگے۔ ''خان صاحب'ا پنی صحت پر برنس کوتر جیج دے رہے ہیں۔انہیں ہارٹ ٹریل کی شکایت ہے اور میں کزشتہ تین ماہ سے انہیں بائی یاس کے لیے کہدر ہاہوں اور وہ ہیں کہ آج كل پرٹالتے جارہے ہیں۔آپ پلیز الہیں سمجھا نیں مسزخان کەمزىدتاخىرىخت نقصان دە ہوگى۔" قدرے رک كريير يرتكه موت بولے۔

آنچل افروری ۱۲۱۳%،

تانيه كافونآ كيا-"کہاں ہوتم" میں کب ہے تہیں فون کررہی ہوں۔" وہ جھنجلائی ہوئی تھی۔ 'میں راستے میں ہوں۔''ان کی آ داز میں حکمن ظاہر ما۔ ''کہاں جارہے ہیں؟'' تانیہنے فوراً پوچھا۔ "میرےگھرآ جاؤ۔" تانبینے کہاتووہ بہت ضبطے دونهیں تانب<u>ہ</u>اں وقت... '' کوئی بہانہ نبین بس آ جاؤ' میں انتظار کررہی ہوں۔'' تانیے نے ان کی بات سی ہی ہیں کھٹ سے فون بند کردیا تو ناچاہتے ہوئے بھی انہوں نے گاڑی اس کے کھر کے راستے پرڈال دی۔ بیٹیس تھا کہوہ اے ناراض خہیں کرنا جاہتے تھے مجوری کے اس بندھن کو بہرحال انہیں نبھانا تھا۔ تقریباً پندرہ منٹ بعد انہوں نے تانیہ کے گیٹ پر گاڑی روکی اور ابھی انزنے لگے تھے کہ تانیا یکدم آ کران کے برابر بیٹھ گئی۔ "چلو……"وہ تا مجھی میں اسے دیکھنے گئے۔ ''میں ' می د د کلفٹن مال پارک ٹاور' چیری کہیں بھی مجھے شاپنگ کرتی ہے۔" تا نیےنے کہاتو وہ بدول ہو کر بولے۔ 'یکامتم این ای کے ساتھ بھی کرسکتی ہو۔'' ''بالکل کر عمتی ہوں' کٹین شادی کی شاپنگ میں

''چلو۔۔۔'' وہ تا بھی میں اسے ویکھنے گئے۔
''کلفٹن مال پارک ٹاور جیری کہیں بھی بھے شاپگ
کرنی ہے۔' تانیہ نے کہاتو وہ بددل ہوکر ہو۔'
''بیکا متم ابنی ای کے ساتھ بھی کرسکتی ہو۔'
''بالکل کرسکتی ہول کیکن شادی کی شاپنگ میں تمہارے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری پیند ہے۔'
تہمارے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری پیند ہے۔'
انہوں نے خاموثی ہے گاڑی آگے بردھادی کی کونکہ اس سے پچھ کہنا فضول تھا۔ پچھ دیر تانیہ خود ہی جانے کیا کیا ہولتی رہی پھران کی خاموثی محسوس کر کے ٹوک کر ہوئی۔
رہی پھران کی خاموثی محسوس کر کے ٹوک کر ہوئی۔
دیا تم نے ہے۔ بول کیوں نہیں رہے۔ نشاء سے تو سب کہہ دیا تم نے ۔'
دیا تم نے ۔'' انہوں نے چونک کراسے دیکھا تھا۔

''نشاءے؟''انہوں نے چونک کراسے دیکھاتھا۔ ''اب انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے احسن'نشاء نے سب بتادیا ہے مجھے کہتم جانے کب سے مجھے پیند کرتے

''میں پچھ میڈیسن لکھ کردے رہا ہوں 'یہ پابندی ہے استعال کرا کمن اور اس ہفتے مکمل ریسٹ کرا کمیں کے قتم کی کوئی ٹینش نہیں ہونی چاہیے۔'' ''دوسی میں مونی جائے ہے۔''

''وہ گھر پرریسٹ نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب۔'' اسے بولنے کے لیےاپی توانائیاں صرف کرنی پڑی تھیں۔ ''ہوں۔۔۔۔''ڈاکٹر یونس نے چند کمجے سوچا پھراہے دیکھ کر بولے۔''ٹھیک ہے میں انہیں ایڈمٹ کرلیتا ہوں۔آپ بیمیڈیسن منگوالیں۔''

''جی۔' دہ ان کے ہاتھ سے میڈیس کاپر چہ لے کرباہرآئی تو خیال آیا کہ دہ اپنا پرس تو لائی نہیں کھر خان جینے کہ خان جیند سے چلتے ہوئے جیند سے چلتے ہوئے ان کے روم میں داخل ہوتے ہی رک گئی۔

کند نصے پر سفری بیگ لٹکائے آصف جاہ شاید ایئر پورٹ سے سیدھاادھرہی آ گیا تھا۔

وروں ہے۔ اسٹ خان جنید نے اسے پکارا تب آ صف جاہ بھی گردن مور کراسے و مجھنےگا۔

''خان میر ایس لینی ہیں۔'' وہ فوراً آگے بڑھآئی تو آصف جاہ اس کے ہاتھ سے میڈیسن کاپر چدلے کر ہاہر

''آپ خود سے بے پردائی کیوں کررہے ہیں۔'' آصف جاہ کے جاتے ہی وہ ان سے الجھے لگی۔''ڈاکٹر صاحب بتارہے ہیں انہوں نے تین مہینے پہلےآپ کو ہائی پاس کا کہاتھا۔ان کی بات ماننا تو دور کی بات آپ نے خود کو مزید مصروف کرلیا۔ کیوں کررہے ہیں آپ ایسا؟ اپنانہیں تو ہمارا خیال کریں' میں' بنٹی' کون سے ہمارا آپ کے سوا۔'' وہ رونے گی تو خان جنید نے اس کاہاتھ تھام کرا ہے قریب کر لراتھا

### Y | Y ..... Y | Y

ایک کے بعد دوسرے آپریشن نے انہیں بے حد تھ کا دیا تھا۔ مزید پیشدے دیکھنے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ پھر شام میں انہیں کلینک بھی جانا تھا اس لیے دو تین گھنٹے آرام کرنے کا سوچ کروہ ہاسپفل سے نکلے تو راستے میں

آنچل افروري ۱۵۵، ۲۰۱۲، ۱۵۵

Section

7 J Y ..... Y J Y

وہ الماری میں سردیے جانے کیا تلاش کردہی تھی کہ محسن نے پکار کر جائے کا کہاتو اس نے اپنی تلاش ترک کردی اور الماری بند کرکے کمرے نکل کرسیدھی کچن کی طرف جارہی تھی کہ ساجدہ بیگم نے پکارلیا۔
''جی تائی امی۔''وہ ان کے کمرے میں آگئ۔
''نیہ دیکھو۔''' ساجدہ بیگم نے اپنے سامنے کھلے دو تین جیولری کے ڈبول کی طرف اشارہ کیا تو وہ و کیھتے ہی قریب چلی آئی اور شوق سے دیکھنے گئی۔ پھرا یک ڈباٹھا کر بولی۔

''نائیامی به بهت خوب صورت ہے۔ پہلے دن احسن بھائی کی دہن کو بیسید پہنا ہے گا۔'' بھائی کی دہن کو بیسید پہنا ہے گا۔'' ''ہال کیکن سن' ساجدہ بیگم جانے کیا سوچنے لگیں۔ ''نیکن کیا؟''اس نے ٹو کا تو ساجدہ بیگم کہنے لگیں۔ ''بیٹا' آج کل آو شراروں کے ساتھ جیولری سیٹ بھے کیا ماتا سر''

به ''ہاں تو تائی ای ہم ای سیٹ پرشرارے کے ساتھ میچنگ نگ لگوالیں گے۔'اس نے فورأ حل بتادیا۔ ''مجھے تو ان سب ہاتوں کا پتانہیں ہے بیٹا۔'' ''تو میں کس لیے ہوں۔ بیہ کام آپ مجھ پرچھوڑ وس۔''

ی کتنے رہ گئے ہیں۔"ساجدہ بیکم خاصی بوکھلائی ہوئی لگ رہی گئے رہ گئے ہیں۔"ساجدہ بیکم خاصی بوکھلائی ہوئی لگ رہی تھیں۔ "میری تیاری بھی ساتھ ساتھ ہوجائے گا۔ آپ بالکل فکرنہ کریں۔"اس نے کہا تب ہی محسن دروازے میں آکرچلایا تھا۔

''نشآءُتم یہاں بیٹھی ہو۔ دو گھنٹے پہلے میں نے تمہیں حائے کا کہاتھا۔'' ۔'' سے سے سٹریت

'''''وہ بو کھلا کراٹھی تھی۔ ''دہمونی میں سنائی تھی جائے تو منع کردیتیں۔ میں وہاں انتظار میں بیٹھارہا۔مختاج ہوں ناتمہارا' جب ہی ہر کام کے لیے ترساتی ہو۔'' وہ جانے کیوں اتنا عصبہ کرنے ہو۔امریکاجانے سے پہلے آپیائی سے کہدگئے تھے کہ م شادی کرو گے تو جھے ورنہ کی سے نہیں۔' تا نیا تراکر بول رہی تھی اور وہ اتنے بے بس ہو گئے تھے کہاس کی باتوں کو چھٹلا بھی نہیں سکئے نہ شاپنگ میں اس کا ساتھ دے سکے۔تانیہ نے ہر چیز میں ان کی پہند پوچھی اور انہوں نے بس سر ہلادیا۔ پھر دونوں فوڈ کارنر میں آ کر بیٹھے تو تانیہ کاموڈ آف تھا۔

'' ''بُورکرد ہاتم نے۔ میں جاہ رہی تھی تمہاری پسند سے شاپنگ کروں ٹیکن تمہیں کسی چیز سے دلچیسی ہی نہیں ہے کیوں؟''

" پیہ بات نہیں ہے تانیہ اصل میں مجھے خواتین کی شاینگ کا کوئی تجربہیں ہے۔ "انہوں نے بات بنانے کی گوشش کی وہ تنگ کر ہولی۔ کوشش کی وہ تنگ کر ہولی۔

''نه ہوتجر ہائیکن بیرتو ہتا سکتے تھے کہ کون ساکلر مجھ پرسوٹ کرتا ہے کون سانہیں۔''

" "" میں ہر ہرکٹرسوٹ کرتا ہے۔" انہوں نے فورا کہا تب بھی وہ مشکوک ہوئی۔

"جان چھڑارے ہو۔"

''جان حیرانا ہوتی تو شادی کا پیغام کیوں بھیجا۔'' وہ قصداً مسکرائے پھر بھی تانیہ مشکوک نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔

'' کم آن یار پبک پلس پرتو مت کھورو۔۔۔۔ لوگ دکھ رہے ہیں۔اچھا میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔'' وہ اٹھ کرچلے گئے پھرسینڈو چز کے ساتھ سوفٹ ڈرنک لے کر آئے تو تانبہ خاموش سے سینڈوچ کھانے گل۔احسن نے اس کی خاموش کونوٹس کیا پھر شجیدگی سے کہنے لگے۔ ''سنؤ ہم ٹین ایج سے بہت آ گے نکل آئے ہیں۔ اب اس عمر میں ہمیں بچکانہ حرکتیں زیب نہیں دیتیں۔'' اب اس عمر میں ہمیں بچکانہ حرکتیں زیب نہیں دیتیں۔'' چٹے کر یو لی تھی۔۔

" لگ بھگ۔ "احسن کی شرارت برتانیہ نے وانت

Section

آنچل افروری ۱۵۱% ۲۰۱۲ م

كردهير ع بي يكارا تو وه چونک كرا ب د مكھنے لگا۔ ''مونی کیا ہو گیا ہے بیٹا' نشاء کو میں نے بلایا تھا۔'' " کیا آپ کومیری محبت پرشک ہے؟" اس نے ساجدہ بیکم نے قدرے پریشان ہوکراے ٹو کالیکن وہ دُو ہے دل کے ساتھ پوچھا تووہ اس کی آئٹھوں میں اپنی ڊبنز کیا۔ "بس کریںائ آپ نہاس کی طرفداری کریں۔ابھی نظریں اتار کر بولا۔ "اگر میں کہوں ہاں تو ....." آپ نے اے بلایا ہے تاں بیتو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہے ''تو میں مرجاؤں گی۔ کیج مج مرجاؤں گی۔'' وہ بھول جانی ہے میرے سارے کام۔اے یاد ہی ہیں رہتا که میں بھی ہوں۔" بِے وقوف ..... ذرا ذرای بات پررونے لگتی ہو۔"وہ ''مونی '''اس کے صرف ہونٹ <u>ملے تھے۔</u> ز بروی مسکرایا پھراچا تک یادا ٓنے پر یا شاید بات بدلنے کی " بِكَارِبا تَيْسِ مِتْ كُرُومُونَى 'جِاوُنْشَاءِتْمْ حِيائِے بِناوُ۔" غرض سے بولاتھا۔ ساجدہ بیکم نے بخسن کوڈانٹ کراس سے کہا تو وہ فورا کچن ۔''ارے ہاں تمہارا سیل فون بچ رہاتھا۔ صبا کی کال میں آ گئی نہ صرف خا کف بلکہ روہائی بھی ہور ہی تھی۔اس ں۔ ''صبا کی کال تھی تو آپ ریسیو کر لیتے۔'' اس نے ہتھیلیوں سے تکھیں رگڑتے ہوئے کہاتووہ کند ھےاچکا کی مجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ محن کو کیا ہو گیاہے؟ کہاں تو اتنی محبت اوراب ذرا ذرای بات پر بگڑنے لگا تھا۔ جانے اس یے اولین دنوں کے رویے کا بدلہ لے رہاتھایا کوئی اور بات "مجهمناس تبين لگا-" ''اور کیابات.....'' وہ سوچتی الجھتی حیائے لے کر "اس میں نامناسب کی کیابات ہے؟" ممرے میں آئی تو بخس جانے سسوج میں بیٹے تھا تھا اس ''خیرتم خودکال کرلوبه پتانہیں کیا ضروری بات کرتی کے چہرے پرمحسوں کیے جانے والا کرب پھیلاتھا ہوگی اے۔"محسن نے کہاتو ایں نے پہلے جا کرمنہ ہاتھ ''سوری مونی .... میں تانی ای کے پاس ہیتھی تو پھر دهوئ كرصا كوكال ملاني هي-حائے بھول ہی گئی۔'اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تو وہ اس " بال صبائم كال كرر بي تفيس؟" اس في كها پھرادھرك کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے بولا۔ "بس بھی مجھےنہ بھول جانا۔" بات شنتے ہوئے وہ بےصد پریشان ہوگئے تھی۔ "كيا....كي" "آپ کیوں ایسی باتیں کرنے گئے ہیں۔ میں ساری "ابھی کیا کنڈیشن ہے؟" دنیا بھلاسکتی ہوں آپ کونہیں۔'' اس کی دل گرفنگی دل

"'بال مين ....مين آني ہوں۔" "تم یریشان مت ہوئیں ابھی...." اس نے سِل آ ف كرك يحن كود يكهاده اتب يى ديكير باتقاب ''مونی ....جنید بھائی کو ہارٹ اٹیک ہواہے۔''

(جاری ہے)

معنی؟" اس نے اس کے ہاتھ پراپنا ہاتھ رکھ آنچل هفروری ۱۵۵ء ۲۰۱۲ء 102

ا چھا۔۔۔۔۔ ''آپیکو جھ پرمیری محبت پریقین نہیں ہے۔''اس کی

آ واز بھرا گئی تھی۔ ''محبت ……''محسن کی آ تکھوں میں دردسے ہے آیا تھا۔

کسی نادیدہ نقطے پرنظریں جمائے جانے کہاں کھو گیا تھا۔

رمحسوس كركي بهى وه ذراسا بنساتقابه

READING

शिवसी का



آیا تو ہے پیام بہاراں صبا کے ساتھ خوں رنگ نہ ہوجا کیں کہیں پھر فضا کے ساتھ پھر پیار آگیا ہے بہت آسان کو موتی لٹا رہے ہیں زمیں پہر گھٹا کے ہاتھ

شام وطل رہی تھی اور بڑھتی ہوئی تاریکی کے ساتھ موسم کی ختلی میں بھی اضافہ ہوتا جارہا تھا۔وہ شال کوخود کے گرد کیفیے بیڈ کی بیشت ہے سرٹکائے جیبت کو گھوں نے میں مصروف تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکادیا۔اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جوشام کے سات بجے کا وقت بنارہا تھا۔اس نے گہری سانس کی شال کو مضبوطی ہے باز وؤں کے گرد کیفیا اور دروازہ کھو لنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔

''تو پہنچ گئی تم تک بریکنگ نیوز۔' دروازے پر کھڑی کرن کود کچے کراس کے ماتھے پرشکنیں انجرآ کیں۔ ''میڈم جی! ہم بڑے لوگ ہیں' ہمیں تو لوگ وعوت پر بلایا کرتے ہیں۔ آنٹی نے گاجر کا حلوہ کھانے کے لیے بلایا ہے وہ تو میں یونہی ثواب حاصل کرنے کی خاطر تمہاری مسکین سی شکل کا دیدار کرنے آگئی ویسے خاصی

غیر مہذب ہوتم ' بیٹھنے کا نہیں کہوگی۔'' کرن نے تجاہل عار فانہ انداز تکلم اختیار کیا اور پھراس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی کمبل میں دیک کر بیٹھ گئی۔اس نے گھوراتو کمبل کوکھول کر پیریسارے اور کمبل او پڑتک تان لیا۔

''سنووہ'' زندگی کے رنگ' کی آخری قسط آنے والی ہے لگانا ذرا۔ حلوہ ذرا دم پر ہے۔'' کرن نے اس کے گرڑے ہوئے تیوروں کو کمل نظر انداز کر کے اپی ظمانیت بخش کارروائیاں جاری رکھیں تو وہ تحض دانت بھیچ کررہ گئی اور ریمورٹ کرن کی طرف بڑھادیا۔

اوردیہ ورے رہاں سرے برسامیں۔ ''بیٹھ جاؤ' تھک جاؤ گی۔تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔'' کرن نے اپنے قریب جگہ بنا کر گویاایں پراحسان کیا۔ ''بہت شکر ہیآ پ کا'ورنہ میں تو واقعی بھول گئی تھی کہ م ساگھ مہ ''

میرا کھرہے۔ ''اٹس او کے ڈئیز'مینشن ناٹ۔'' کرن نے بنتیل

آنچل هفروری ۱۰۱۳ء 103

Section

نکالی تواس نے منہ دوسری طرف پھیرلیااور کرن کندھے اچکا کر ٹی وی کی جانب مکن ہوگئی۔اتنے میں ناہید بیگم حلوہ کی ٹرےاٹھائے کمرے میں چلی آئیں تو دونوں سیدھی ہوکر بیٹھ گئیں۔

ہو کر بیٹھ میں۔ ''ارے آنٹی! آپ نے کیوں زحمت کی مجھے بنادیتیں میں نکال کر لے آتی۔'' کرن نے شرمندگی سے کہا۔

'''کوئی بات نہیں بیٹا! میں نے سوچا دونوں سہیلیاں باتیں کررہی ہوں گی میں ہی لے جاؤں۔ابتم چکھ کر بتاؤ کیسا بنا ہے؟'' ناہید بیگم نے حلوہ پلیٹ میں نکال کر کرن کودیا۔

''ضرورُ ویسے آنٹی ذاکقہ بہت ہے آپ کے ہاتھ میں ماشاءاللہ' کچھاٹی بیٹی کوبھی سکھادیں۔'' کرن نے حلوہ چچ میں بھرکرمنہ میں ڈلاتے ہوئے کہا۔

"میری بیٹی تو بہت سلیقہ مند ہے بس ذرا ناسمجی ک باتیں کرجاتی ہے بھی کبھی اب تم ہی کچھ مجھاؤا ہے۔" ناہید بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جو اَب تک سب کچھ خاموثی ہے من رہی تھی پھٹ می پڑی۔ "آ خرآ پ لوگ میرا پچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے" کیا میری ذات کے علاوہ مجھے ڈسکس کرنے کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کوئی اور ٹا کی نہیں پلیز مجھے سکون ہے

''د کیورہی ہوکرن! کیسی بدلحاظ ہوئے جارہی ہے یہ چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں اسے بتاؤاسے کہ اگر ہم اس کے لیے پریشان نہ ہول گے تو کون ہوگا۔ ہم تو آج یا کل دنیا چھوڑ ہی دیں گے لیکن اگر اس نے اپنی ضدنہ چھوڑی تو یہ دنیا اسے نہیں چھوڑے گی تب یاد کرے گی اپنی مال کو۔'' ناہید بیگم نے بظاہر کرن کو مخاطب کر کے اسے بری طرح لنا ڈاتھا۔

جھوڑ ڈالا۔ ''رجاتم ہوش میں ہوئتہ ہیں اپنے اور پرائے کی کوئی بہچان ہیں رہی ہے۔ طعنے تمہیں برے لگتے ہیں نصیحین تمہیں سمجھ نہیں آئیں ہے اپنی عقل کوقد رت کے اصولوں اوراللہ کی حکمت ہے برتر جھتی ہوئہم سب تمہارے دخمن نہیں تم خودا پنی دخمن ہو۔ تم خود اپنے زخموں کو ہرا رکھنا

چاہتی ہؤماتم کرنے کادل چاہتا ہے تبہاری عقل پر۔' ''ہاں تو کروماتم' بیتواب میرانصیب ہے۔'' ماں اور دوست دونوں کے سخت جملوں نے رجا کو ژلا ڈالا' وہ سسک پڑی تواس کی چکیوں نے کرن کواس کے تیز لیج کا احساس دلایا اس نے تڑپ کررجا کواپنی ہانہوں میں

نەرومىرى جان مت كروالىي باتىل خدارا مجھو" رجا کو جیب کراتے کراتے وہ خود بھی روپڑی۔وہ دونوں بجبين كي سكييال تعيل - ہم محلّهٰ ہم جهاعت ساتھ تھيلتے کھیلتے بڑی ہوئنیں کھلونے اور کیڑے تیم کرتے دکھ سکھ خوشی آنسو خواب اور تعبیرین سب کچھشیئر کرنے لکیس۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے اپنا سب کچھ وان کردیے کو تیار رہتے ہیں۔ کیا تن کیا من کیا وطن .....محبت کے آگے ہر شے بیج اور بے مول ہوجانی ہے مگرانسان کے جانبے سے کیا ہوتا ہے رہے کا مُنات کی بنائی اس د نیامیں بشر کی نہیں رب کی مرضی چلتی ہے۔ اس کیے تو ہم اپنا نصوب اپنے جائے والے سے جیس بدل سکتے ۔ گر جوابیاممکن ہوتا تو درد سے روتے تڑ پتے بلکتے بيح كى تكليف مال خود نه لے ليتى \_ مال ايسا جاہ كر بھى نہیں کرسکتی ہرانسان کواپنے جھے کا دکھ خودا ٹھانا ہوتا ہے البنة الركوني آنسو يو محصے والا در مال مل جائے تو درد كى شدت میں کمی ضرورآ جاتی ہے۔

''بس کرورجا! پلیز سنجالوخودکؤیدو پانی پی لو۔'' کرن نے اس کے لرزتے وجود کوسہارا دے کراہے پانی کا گلاس تھایا تواس نے گھونٹ گھونٹ طلق میں اتار ناشروع کردیا۔کرن نے اس کے بگھرے بال سمیٹے۔

آنچل افرورى %۲۰۱۲ء 104

Georgian.

رجول-

''جانتی ہوں' مجھے میری غلطی کا احساس ہے۔'' رجا نے ہونٹ سینچتے ہوئے کہا۔ ''ہونا بھی جا ہیۓ اب جاؤا بنی غلطی کی تلافی کرواور ان سے معافی مانگواور ذراخو دیر قابورکھناسیکھو۔ حذیات

سنجيره تفا-

کرن کے کہنے پررجانے جاب کرتو لی گروہ اندر سے
بہت خوفز دہ تھی۔ وہ پورے دوسال بعد گھر سے قدم ہاہر
نکال رہی تھی وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے کترانے لگی
تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج اپنی جاب کے پہلے دن وہ اسے
ختکی کے باوجود بار بارٹھنڈے نسینے آرہے تھے۔اس نے
شیفون کے دو ہے کو اسکارف کی طرح لیبیٹ کر اچھی
طرح بین اپ کیا ہوا تھا گراس کے باوجودوہ اسے بار بار
جاروں اطراف سے سیٹ کرتی جارہی تھی کرن اس کی
بیشانی اور گھبرا ہے نوٹ کررہی تھی۔

" ''رجا پلیز بی کانفینڈنٹ'تم اس طرح گھبرا کیوں رہی ہویار میں بھی تو جاب کرتی ہوں ہزاروں لڑکیاں کرتی ہیں پھر میں تو آفس میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں۔''

''ہاں شکر ہے تم ساتھ ہؤ ہم قریب رہتے ہیں اگر تمہارا ساتھ نہ ہوتا تو میں بھی اتن دور نہ آپائی۔اب تو رائے بھی چیج سے یا ذہیں مجھے۔''رجانے ٹشو سے چہرہ پر آپایسینہ خشک کیا۔

''چلوبس اب زیادہ سوچونہیں بلا وجہزوس مت ہو کی نارل آفس آنے والا ہے' فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن'' کرن نے اسے تسلی دیتے ہوئے کار کا اسٹیئر نگ دائیں طرف موڑا تو رجاسا منے دیکھنے گئی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد کرن نے گاڑی ایک بلنداور '' پلیز رجا!خودکو ہلکان مت کرو۔'' '' پھر کیا کروں کرن! مجھے بناؤ آخر میں کیا کروں؟'' رجانے ہتھیلیوں سے اپنے نم رخسارصاف کیے۔ ''تم جاب کرلو رجا!'' کرن نے کہا تو رجاچونک

..... میں ..... میں ..... '' رجا گومگوں کی کیفیت میں ....

ں۔ ''ہاں' میرے آفس کے ایکے آرڈیپارٹمنٹ میں رئینسی آئی ہے۔''

'' مگر مجھے کون جاب دے گا' کوئی تجربہ ہے نہ کوئی اعلیٰ ڈگری۔''رجاہنوز حیرت میں مبتلاکھی۔

"ارے ڈیٹر! لی آر ہونی جا ہے تمہاری ہے دوست
سوان کام آئے گی اور تم نے کر یجویشن کا ایگزام تو دیا
ہواہے ایلائیڈ شوکردیں گے تی دی۔ پاس تو ہو ہی جاؤ
گاباتی شام میں کمپیوٹر کلاسز میں داخلہ لے لینا تا کہ کچھ
ایکٹر اسکلز بھی ہی دی میں ایڈ ہوجا سیں۔ تم یول کروکہ
آج رات کو ہی مجھے تی دی میل کردینا میں ڈیمارٹمنٹ
میں فارورڈ کردوں گی۔ "کرن نے کہا تو رجا کورگا گویافیا

"کرن یوآ رٹروفرینڈ۔" رجا کرن کے گلے لگ گئ خوشی سے ایک بار پھراس کی آواز بھرا گئی۔

''ڈونٹ دری ڈئیر! سبٹھیک ہوجائے گا' پتاہے کیا رجا! گھر بیٹھی بیٹیاں ہمیشہ آ تکھوں میں ھٹکتی ہیں۔ تمہارے روز وشب بدلیں گے تو لوگوں کے رویے میں بھی فرق آ جائے گااورتم مصروف ہوجاؤ فی الحال تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔'' کرن نے اس کا شانہ شہتھیاتے ہوئے کہاتواس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

آنچل&فروری\۱۵5ء 105

Geeffon

"صرمیری جان صبر موسکتا ہے ٹریفک جام ہویا پھر آج وہ آئیں ہی نال۔" سرمد نے بھنویں اچکاتے ہوئے کہا تو ارسل نے بھنا کراہے ایک چپت رسید

''جب بھی بولنا فضول بولنا' خبیث آ دمی! خاک پڑے تیرے مندمیں یہاں میں انتظار میں مراجار ہاہوں اورتو بیش گوئیاں کرر ہاہے۔''

"ارے یار! کیامصیبت ہے بولوں تو مرول نہ بولوں تو بھی پیچھے پڑار ہتا ہے۔اب میراد ماغ مت کھانا' جاخود دعا کرو ظیفے کر جومرضی کرمیرا پیچھا چھوڑ دے۔"سرمدنے گردن سہلا کرارسل کے سامنے ہاتھ جوڑ نے تو اس نے حجے شاین آئی سیس بند کرلیں اور جھو منے لگا۔

جیت ہیں ہے۔ ہیں ہمد ترین اور ہموسے تھا۔ سرمد پچھ دیر تو اسے جیرت سے گھورتا رہا مگر جب چاروں طرف سے تھی تھی کی دہی دہی آ وازیں بلند ہوئے لکیس تواس نے ارسل کو کہنی ماری۔

"ارے اومردوو! تُو دعا کررہاہے یا جلالی منتزیر مورہا

"اب میری پہلی نکالے گا کیا؟ کیا مصیبت آگئی اب-" ارسل نے کمر سہلاتے ہوئے کہا تو خرم کے اشارے پراس نے کلاس میں نظر دوڑائی تو اسٹوڈنٹس کو اشارے پراس نے کلاس میں نظر دوڑائی تو اسٹوڈنٹس کو ایک جانب معنی خیز انداز میں دیکھتے پاکر جمل ہوکر گدی سہلانے لگا' قریب تھا کہ وہ باہر کی جانب دوڑ لگا تااس کی نگاہ درواز سر پر مراقی تا

نگاہ دروازے پر پڑگئی۔ ''پڑگئی کلیجے وج مخصنڈ۔'' سرمد نے ارسل کو ٹکٹکی باندھے دیکھ کراس کی نگاہوں کے تعاقب میں نظریں دوڑا ئیں قومشکرادیا۔

رورر بیں و سراریا۔ ''ہاں یار! دعا قبول ہوگئ شاید'' ارسل نے مصنڈی سانس بھری۔

''آ ہم ..... تیرا تو کچھ علاج کرنا ہی پڑے گا'بات من '''سرمد نے کچھ کہنا جاہا مگر کلاس ٹیچر کی آمد کے باعث اسے خاموش ہونا پڑا۔ساڑھے سات ہو چکے تھے' کمپیوٹر کلاس شروع ہوگئ تھی۔سرعامر نے لیکچر دینا شروع

وسیع احاطے پرمشتمل خوب صورت بلڈنگ کے سامنے روک دی۔

یہ اسکائی زون آفس کی سینٹرل برائج تھی رجانے نگاہیں اٹھا کر مبزشیشوں سے بنی خوب صورت ممارت کو دیکھااور گہراسانس تھینچ کر کرن کی جانب قدم بردھادیے جوگاڑی پارک کر کے اسے اندر چلنے کے لیے ساتھ آنے کا اشارہ کررہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ ہاتھ پکڑے آفس میں داخل ہوئیں کرن نے ریسپشن پر بیٹھی لڑکی سے مصافحہ کیااور رجا کا تعارف کیا۔

''مرینه بیمیری فریند ہیں رجا! آج سے ہمارا آفس جوائن کررہی ہیں۔''

"اوہ ویکم مس رجا! نائس ٹو میٹ یو۔" جدید تراش خراش کے سوٹ میں ملبوس اسارٹ می مرینہ نے مسکراتے ہوئے کہاتورجانے ہاتھا گے بڑھا دیا۔ ""تھینک یو۔"

"اچھااب تم بیسا سے والے روم میں چلی جاؤ وہاں عاطف صاحب کواپنی جوائنگ دو۔ میرا آفس اوپر والے عاطف صاحب کواپنی جوائنگ دو۔ میرا آفس اوپر والے فلور پر ہے اب تم میں ملاقات ہوگئ او کے طیک کیئر۔" کرن نے اس کا رخسار سہلایا اور اوپر جاتی میٹر ھیوں کی جانب بڑھ گئ تو وہ تھوک نگلتی ہوئی کرن کے میٹر ھیوں کی جانب بڑھ گئی۔

₩ ₩

"ہارس! سوا سات ہوگئے ہیں۔" ارسل نے سرمد سے کہاتواس نے بتیسی نکال کر کہا۔ "ہاں میرے بھائی میری بینائی ابھی تک سلامت ہے اور میں و کھے سکتا ہوں کہ گھڑی کی سوئیاں کس جانب

اشارہ کررہی ہیں۔'' ''واہ میرے بار! کیابات ہے تیری کے جان چیزوں کے اشارے سمجھ سکتا ہے تُو مگر اپنے دوست کے دل کی بات سمجھ ہیں آتی تجھے صدقے جاؤں تیری باری تے۔'' ارسل نے جلے بھنے لہجے میں سرمد کو کوسا تو اس کے حلق سے تقصید برآمد ہوا۔ سے تقصید برآمد ہوا۔

آنچل هفروری ۱۵۴ء م 106

ہے پڑھناشروع ہوگئ گی۔ ''بھئی ہات ہے محتر مہ کہ کامنمثانے کے توہم ماہر ہیں یعنی ست نہیں ہیں دوسرا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم دار نہیں ہوئے بلکہ ہا قاعدہ بلوائے گئے ہیں۔ گرما گرم مولی کے پراٹھے انجوائے کرنے کے لیہ''

"اوہؤ کیا بات ہے دعوت پر بلایا گیا ہے بید منداور مسورگ دال ''رجانے اخبار جھپٹنا جاہا۔

'' جلنے والے جلا کریں تو ہم کیا گریں میری جان! ایسے ہی ہیں دلوں پر جھا جانے والے راج کرنے والے۔اباوپروالے نے بنایا ہی ہم کوایساسپر پس ہے کہ جود کھتا ہے ماتا ہے بس گرویدہ ہوجا تا ہے۔'' کرن نے اس کے آگے اخبار لہرایا اور خود نیجے کی طرف بھا گی اور سیدھا کچن میں جا پہنچی جہاں رجا کی امی پراٹھوں کو ہائ یاٹ میں رکھر ہی تھیں۔

' أُلسِلام عليكم آنتُ! لا نَبي مِين وستر خوال برِ ركه

" وعليكم السلام'جيتي رهو بيثا!"

''امی آپ کیوں ہر ایرے غیرے کو دعوتوں میں بلالیتی ہیں ایسے مفتے کھانے والوں کو ذرا کم منہ لگایا کریں۔ بوجہ بی دماغ چڑھ جاتا ہے۔' رجانے دستر خوان پر براجمان کرن کو گھورتے ہوئے دانت پیتے ہوئے کہا جومزے سے سب کے آگے برتن سجا کرا پنا پہلا نوالہ توڑر ہی تھی اور اخبار اس نے کہیں غائب کردیا تھا تا کہ رجا کومزید تیا سکے۔وہ جانی تھی کہ جج اخبار کا با قاعدہ مطالعہ رجا کی عادت میں شامل ہے اس لیے جان ہو جھ کر اے چڑار ہی تھی۔

''رجابہ کیا ہدتمیزی ہے' گھر آئے مہمانوں سے کوئی ایسے بات کرتا ہے۔''امی نے گھر کا تو رجانے فوراً منہ بالها

''مہمان.....ہونہہ....'' ''ارے آنی جی جانے دیں پہلوگ کیا جانیں محبول

آنچل ﴿فروری ﴿۲۰۱۲ء 107

کردیا تمام اسٹوڈنٹس ہمدتن گوٹن ہو چکے تھے۔

"اسٹوڈنٹس آج ہم پریٹیکل اسٹارٹ کریں گئی

آپ نے ایک ہفتے قبل جوجیوں پڑھی ہے اب آپ ال
کا پریٹیکل کرکے اس سجیکٹ میں مہارت حاصل
کریں۔ میں آپ کوٹیم کی صورت میں پردجیکٹ اسائن
کروں گا تا کہ آپ کوآئیڈیا کی ورائی مل سکے۔ آپ
عامر نے لڑکے لڑکیوں کے نام کال کرکے چار چار کا
عامر نے لڑکے لڑکیوں کے نام کال کرکے چار چار کا
گروپ بنایا۔کلاس کا ٹائم ختم ہوگیا تو سرعامرتو چلے گئے
گیجھاسٹوڈنٹس اپنے پروجیکٹ کی طرف متوجہ ہوگئے اور
سیجھاسٹوڈنٹس اپنے پروجیکٹ کی طرف متوجہ ہوگئے اور
سیجھاھروں کی طرف روانہ ہوگئے۔

₩ ₩

آج چھٹی کا ون تھا رجا ضروری کام نمٹا کر نہا دھوکر چھت پرآ بیٹھی۔ دیمبر کے ادائل دن سے موسم کی خلی رچی ہوئی تھی گر دن کے گیارہ بارہ بجے دھوپ خوب شدت ہے چستی تھی ادر سورج کی گرم کر نیں جسم کوحدت پہنچا کر حرارت پیدا کر رہی تھی۔ چھد دیر چھت پر او نہی ٹہلنے کے بعد وہ جھت پر او نہی ٹہلنے اخبار کھول کر میا سے بھیلا لیا جے وہ آتے ہوئے اپنے ماتھ لے آئی تھی۔ ابھی اس نے شہر خیوں پر نظر ڈالنا ماتھ لے آئی تھی۔ ابھی اس نے شہر خیوں پر نظر ڈالنا ماتھ لے آئی تھی۔ ابھی اس نے شہر خیوں پر نظر ڈالنا میں وی کے گھی اور میں گرمیا ہوگئی اور اپنے مخصوص چھکتے میں کہ کران وارد ہوگئی اور اپنے مخصوص چھکتے ہوئے انداز میں بولی۔

''ہائے ڈئیر کیا ہورہاہے؟'' ''میں سلائی کررہی ہول شایدآ پکونظر کم آتا ہے۔'' رجانے جل بھن کرجواب دیا۔

" ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ میری نظر کمزور ہوگئی ہے کیا ہے نااتن حسین غزالی آئٹھیں ہیں تو ہر کوئی حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔" کرن نے ڈھٹائی سے کہا۔

''اوہو۔۔۔۔ بڑی خوش فہمی ہے جناب کو ویسے ہائی دا ویے مہیں کوئی کام وام نہیں ہوتا جو چھٹی والے دن بھی مسج ہی وارد ہوجاتی ہو۔''رجانے اس کی مزید عزت افزائی کی

ا مناکر اوا اخباراس کے ہاتھ سے لے کرخود مزے آن دار جائون

Seellon

اس چیچھورے انسان کو'' رجانے کمپیوٹر آن کرتے ہوتے چونک کرکہا۔

''وہ ہماری دوسری برایج میں ہوتے ہیں پہلے یہال ہمارے ساتھ ہوتے تھے پھرٹرانسفر ہوگیاان کا۔ان فیکٹ يروموش ملى تقى ان كؤلتيكن يار جهال تك ميس ان كو جانتي ہوں جارسال اکٹھے کام کیا ہے ہم نے وہ بہت اچھے انسان ہیں جس دن تمہارا پہلادن تھاایی دن وہ وہاں کام ہےآئے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ مہیں دیکھا تھا پھر شايد كمپيوٹر كلاسز ميں ديكھا توابھى تين دن پہلے ميٹروميں ملے تھے گرومری کرتے ہوئے تو بتارہے تھے کیکن میں حیران ہوں وہ ایسے تو ہر گزنہیں جیسا کہتم بنارہی ہو۔'' کرن نے تفصیل بتاتے ہوئے اچنبھے ہے کہا۔

''رہنے دؤ ایک نمبر کے مسخرے ہیں وہ اور ان کا دوست۔'رجا کوسر مدکا جھومتا ہواسر یادا کیا۔

''حیرت ہے'خیر خاصے قابل ہیں ایسے ہی ایکٹرا اسكلو كے ليے كورمز كرتے رہتے ہيں۔"كران نے پھر ارسل کی حمایت کی تورجایز گئی۔

"ایسے ہی قابل ہیں تو یہ بیسک کی کلاسز میں کیا كرد ٢٠٠٠

''آہم' بیتو میں نے سوچا ہی نہیں' واقعی یوائنٹ میں دم ہے تنہار کے۔'' کرن واقعی بری طرح چونگی ۔ ''دوقع کرؤ ہمیں کیالینا دینا ہے'تم ذرا میہ بتاؤ مجھے۔'' رجانے ایکسل کی ونڈ وکھول کراہے متوجہ کیا تو کرن اس کے برابرسیٹ پرآ بیٹھی۔مگراس کا ذہن الجھا ہوا تھا اور پھر تھوڑی در بعدای کے ہونٹول برمسکراہٹ خمودار ہوگئ غالبًا لتقى سلجھ كئى تھى۔

₩ ₩

"إرسل آپ ميري بات مجھ جهيں رہے پيرسب اتنا آسان مبیں جتنا ہم مجھدے ہیں۔ایسی کو مشیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں مگر ہنوز دلی دور ہے۔'' کرن کا لہج تطعی تھا۔اس کا اندازہ بالکل درست نکلا تھا ارسل رجا کو بہند کرنے لگا تھااور بیہ معاملہ پہلی نظر میں محبت کا تھا۔ رجا کی

کا مطلب۔ یہ ہے جان چیزوں کے پیچھے جان دینے والے کیا مجھیں کہ آپ کے ہمارے جذبات اور ویسے مجھی آپس کی بات ہے۔لوگ محبتِ میں بٹوارہ بھی تو برداشت نبیں کریاتے۔ " کرن چھرچہکی تورجا کی ای نے اسے حجت گلے لگا کر ماتھا چوم ڈالا وہ انہیں واقعی بیٹیوں کی طرح عزیر بھی ہرحال میں خوش رہنے والی زندہ ول۔ ''امی میں آپ کی بیٹی ہوں کہوہ۔'' رجانے کرن کی زبان چِڑانے پرمنہ بسورتے ہوئے کہاتوا می کو بےاختیار

"ارے توبہ.... میں کیا کروں اس لڑکی کا کیسے بچوں کی طرح لڑرہی ہے۔'' کرن کا بھی قبقہہ نکا تو رجا خفت زدہ چرے لیے خود بھی ہنس پڑی۔

' حیلوتم لوگ ناشتا کرؤ میں ذراتمهارے ابو کو ناشتا دے آؤل دوابھی کھائی ہوتی ہے آئیس "ای اپنا جائے کا کپ اٹھا کر کھڑی ہو تیں اور واپس پچن کی جانب چلی سئين وه دونو ل جھي دستر خوان تميننظيس\_

''اجھاس تیری کمپیوٹر کلاسز کیسی چل رہی ہیں' کچھ مشکل تو نہیں ہورہی۔'' کرن نے دستر خوان کیٹیتے ہوئے کہااور کی میں آ کرسلپ پرر کھ دیا۔

"ارے ہاں اچھا ہوائم نے یو چھ لیا ' کچھ کمانڈز مجھ نہیں آ رہیں وہ زرا بتانا۔ بہت عر<u>صے</u> بعد پڑھنے بیھی ہوں تو تھوڑی مشکل تو ہور ہی ہے مگر شکر ہے سر عامر بہت کوآ پر پٹو ہیں جنتی بار پوچھو چڑتے نہیں۔'رجانے پلیٹی وهو کرر یک میں رھیں۔

''ہاں پڑھائی میں گیپآ جائے تو ایسا ہوتا ہے اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تعلیم ممل کی جائے پھر کوئی نیکسٹ اسٹیپ لیا جائے مگر ہمارے بہاں کی روایتی سوچوں کا کیا کیا جائے۔ارے یادآ یا وہ مسٹرارسل بھی تنہاری کمپیوٹر کلاس میں ہی ہیں کیا اس دن بتارہے تھے کہ آپ کی فرینڈ زیھی میرے ساتھ ہیں۔''وہ دونوں اب اسٹڈی روم میں آ سیں۔

 اف کس فضول شخص کا نام لے لیا 'تم کیسے جانتی ہو READING

آنچل&فرورى\۱۵8ء 108

Section.



معصومیت اور سادگی نے بہلی ہی نظر میں ارسل کے دل میں گھر کرلیا تھا۔اس کے مزید قریب آنے کے لیے اس لیےاس نے کمپیوٹر کلاسز میں داخلہ لیا تھا مگراہے اپنی بیل مندهے چڑھتے نظر نہیں آرہی تھی کیونکہ رجانے مسلسل نو لفٹ كا بورڈ لگاركھا تھا بلكهاب توارسل كواس كى تگاہوں میں اپنے لیے واضح طور پر ناپندیدگی نظر آنے لگی تھی۔ اس کیےاہے بہتر یہی لگا کہوہ اب مزید کوئی اسٹیپ کینے کے بجائے با قاعدہ پر بوزل ہی ججوائے اس مقصد کے لیے اس نے کرن کونون کیا تھا مگر وہ حقیقت سے باخبر تھی۔وہ اچھی طرح رجا کو جانتی تھی ای لیے اس نے ارسل سے معذرت کرنا جا ہی مگرارسل کے پُرزوراصرار پر اس نے ایک باراوررجا کوسمجھانے اورارسل کا ساتھ دینے کی حامی بھرہی لی۔

''ٹھیک ہے مگر د کیے لیں ہرطرح کی صورت حال کے لے تیار رہے گا۔" کرن نے ایک بار پھرارسل کو دارن

"میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ ہے کئی شم کی شکایت تہیں کروں گا۔اب بس بیاس آپ کے حوالے۔"ارسل نے بینتے ہوئے کہا کرن کا لہجہ بھی حسب عادت شوخ

واقعی بدتو سیریم کورٹ کا کیس ہے چلیں پھر جو بھی براسنگ ہوئی ہے میں آپ کو کال کر کے بتادوں کی تا کہ آپائے دلائل مضبوط كرشيں " 'اد کے ڈن اینڈ تھینک یؤ ٹیک کیئراللہ حافظ''ارسل نے کہاتو کرن نے لائن ڈسکنیکٹ کردی۔

₩ ₩

آج اسکائی زون کاسیمینارتھا'تمام برانچوں کے ورکر لی ی میں موجود تھے۔ دو کھنٹے کا سیمینارا ٹینڈ کرنے کے بعدور کرزنے ہائی ٹی انجوائے کی اور پھریلان کے مطابق کرن رجا کو لے کرارسل کے ہمراہ نسبتاً تنہا گوشے میں حلی آئی۔لوگ آہستہ ہستدرواندہورہ تھے کرن نے المحانظاركابهاندكرديا

آنچل &فروری ۱۵۹%ء 109

0300-8264242

''انس اوے آپ نے دارن کیا تھامیں ہی شاید سمجھنے میں غلطی کر گیا۔'' وہ کرن کی بات کا منتے ہوئے بلیٹ کر آگے بڑھ گیا۔

"بہت افسوں کی بات ہے رجااتم نے تو خود پر سے
تعلیم یافتہ اور مہذب کا بورڈ ہی ہٹادیا اور ایک ارسل ہے
جواس قدر ظرف کا مظاہرہ کر گیا' بغیر کوئی شخت بات کیے
پایٹ گیا۔ سے تو یہ ہے علم صرف ڈ گریوں سے حاصل نہیں
ہوتا۔" کرن اس کی بات سے فری طرح ہرٹ ہوئی تھی
اس کا گلو گیر لہجہ رجا کواپنی علطی کا حساس دلا گیا۔

"آئی ایم سوری گرن! مگر کیا کروں تم مجھتی کیوں نہیں'تم سب مجھے کیوں بار باراذیت سے گزارنا جا ہے۔ "

"اس لیے کہ تم خوداذیتی کا شکار ہؤہم تو تمہارے
بھلے کے لیے سب کررہے ہیں مگرتم بھی ہو گہم سے
زیادہ علی مند ہاشعور .....اور دھی خص دنیا ہیں کوئی نہیں تو
سنو تمہیں پتا ہے کہ ارسل کے ماں باپ اس دفت گزرگئے
جب وہ بھی زندگی کی الن آنج حقیقتوں ہے آشنا ہے جن سے
تم ...... مگر اس نے خود برخود ترس اور انو کھے بن کا
بورڈ نہیں لگالیا اور اس کا خالہ زاد سردمدا می کا اسٹوڈ نٹ رہ
چکا ہے وہ کہتا ہے کہ کرن باجی میں ارسل کی شرافت اور
خلوص کی قسم کھاسکتا ہوں مگر میں بیرسب تمہیں کیوں
جارہی ہوں میں بھی ہوقوف ہوں جوٹائم دیسٹ کررہی
بول تمہارے ساتھ۔ میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہے۔"
کرن نے اس کی طرف دیکھے بغیر قدم آگے بڑھا تے ہے۔"
رجانے بڑھ کراس کا ہاتھ تھا م لیا۔

'' پلیز کرن! مجھے معاف گردوادر میں ارسل ہے بھی بہت شرمندہ ہوں مگر پلیز میرا پوائٹ آف ویو بجھنے کی کوشش کرو''

''میں تم سے اب اس ٹا پک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی نا میں اس معاملے میں پڑوں گی' جلدی کرو در ۔۔۔۔'' اور ایک زور دار دھاکے کی آ واز کے ساتھ کرن "لیچے ارسل صاحب! اب اپنا مدعا بیان کر سکتے میں۔" کرن نے آ ہسگی ہے کہا تو رجا بری طرح چونک پڑی تاہم کرن انجان بن کر پرانی کولیگ سے ملنے کے بہانے انہیں اکیلا چھوڑ کرآ گے چلی گئی۔

''رجا!آپ پلیز' مجھےغلط نہ مجھیں' میں جانتا ہوں سے طریقہ ٹھیک نہیں مگر کوئی بھی قدم آپ کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھانا جاہ رہا تھا اس لیے ۔۔۔۔'' ارسل نے تمہید باندھنی جاہی مگرر جانے شعلہ بارنگا ہوں سے بیکتے ہوئے انتہائی سخت کہچے میں کہا۔

''اس لیے آپ نے بیاد جھاطریقہ استعمال گیا۔ ''مس رجا! مائنڈ پورلینگو نج پلیز '''ارسل کی عزت نفس کوٹیس کگی تواس کالہجہ بھی درشت ہوگیا۔

"آپ نے ہی مجھے مجبور کیا ہے آپ جیسے نوجوان جن کا مقصد ہی لڑکیوں کے چیھے پڑ کر ان کی زندگی اجیرن کرنا ہے۔ای رویے کے لاگن ہوتے ہیں آپ لوگول کو پتاہی ہیں ہے کہ اصل میں زندگی ہے کیا؟ نداق اور کھیل بنا کرر کھتے ہیں آپ جیسے لوگ زندگی کی حقیقت کو۔" رجا کی آ واز قدر سے تیز ہونے گئی اور لیجے کی کئی مزید بڑھ گئی اس کی تیز ہوتی آ واز پر کرن واپس ان کی طرف لیٹ کرآئی۔

''رجا! کیا ہوگیا ہے تمہیں؟ یہ پلک پلیس ہے یار!'' کرن نے سرگوشی کی تو رجانے نسبتاً ملکے لیجے میں اسے بھی سناڈِ الیں پہ

''یہ سی قشم کی بھوتڈی حرکت کی ہے تم نے دوست ہو کر بھی دوی کا خیال نہیں کیا۔''

''رجا۔۔۔'' کرن کورجاسے اس صد تک برےرویے کی تو تع شخص اس نے لحاظ مروت سب کو بالائے طاق رکھ دیا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کیے بس وہ صحیح ہے اور دوسرے غلط۔ کرن بری طرح شاکشی پھراسے ارسل کا خیال آیا جولب بھینچے مڑنے کوتھا۔

''ارسل آئی ایم سوریٔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بیا*ی طرح* کے روز تی '''

Station

آنچل&فروری&۲۰۱۲، 110

کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔

سامنے والی بلڈنگ میں زور دار دھا کا ہوا تھا'خوفناک آ واز نے کچھ در کے لیے ساعتیں اور حواس جیسے معطل كرديج تھے لوگوں كى چينيں بلند ہوتے شعلوں كے ساتھ آ سان ہے باتیں کررہی تھیں۔ رجا اور کرن بھی بدحواس ادهر أدهر و مکیه ربی تھیں کہ تھوڑی دیرییں ارسل

"أب لوگ پليز ميري گاڙي مين بينھين ساھنے والے کو چنگ سینٹر میں دھا کہ ہوا ہے میں ذراصور تحال د مکھر آتا ہوں۔جلدی کریں کرن! بھیڑ میں آپ لوگ زخی ہو سکتے ہیں۔'ارسل نے کم صم کرن کوبا قاعدہ ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا کرن نے رجا کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ارسل دونوں کو لے کریار کنگ تک آیا درجگہ بنا کر گاڑی میں بٹھایا بعجیب افراتفری تھی۔ کرن اور رجا کی آئیسیں جیسے پھر کی ہوگئ ھیں اور اب سلسل وردسے بل رہے تھے۔

تقريباً يون كھنٹے بعدوہ واپس آیااس کی سفید شرث پر خون کے بجابجاد ہے گواہی دےرہے تھے کہ وہ زخمیوں کی مدوکر کے آیا ہے۔میڈیا اور پولیس کے پہنچنے پردش يجه چھٹنا شروع ہوا تھا۔ارسل نے جیسے تیسے اس علاقے ہے گاڑی نکالی اور آخر کاروہ لوگ اس جگہ ہے دور آ گئے ارسل نے راہتے میں ایک جوس کی شاپ پر گاڑی روگی اور گاڑی سے از کرشاپ برگیا۔ جوں کیے اور والی گاڑی میں آ بیٹھا' خاموثی سے ڈیے کرن اور رجا کی طرف بڑھائے جو انہوں نے تھام کیے۔ ارسل نے گاڑی اشارٹ کروی۔ بیک و پومرر میں دیے بھھاتو نوٹ کیا کہ دونوں جوں ہاتھ میں لیے خاموثی اور کم صم کھڑ کیوں سے باہر کے جارہی ہیں۔

"پيزندگي ہے بھی بھی کچھ بھی ہوسکتا ہے ليكن كسی مجھی حادثے کی وجہ سے کا ئنات کا نظام رکتا تہیں چلتا رہتا ہے۔آپ لوگ جوس پیکن اچھا کیل کریں گے۔ کرن میں نے آپ کی گاڑی لاک کردی تھی میں گھر پر

المعددي گا'ابھي آپلوگوں کو گھر پر ڈراپ کرديتا ہول آپ آنچل &فروري ١٠١٧ء

لوگ بھی نارمل ہوجائیں ورنہ گھر والے مزید پریشان ہوجا نیں گے۔"اور پھرارسل سید مکھ کرمسکرادیا کہ دونوں نے بچوں کی طرح اس کی بات مان کر جوس کے ٹن منہ ے لگا لیے دونوں کو کھر ڈراپ کر کے ارسل جانے لگا تو

"إرسل صاحب آپ بہت تھے ہوئے لگ رہے ہیں پلیز فریش ہوجا نیں اور حائے پی کیں۔' انتہائی لجاجت ہے کہتی رجا کو دیکھ کر کرن ادر ارسل بری طرح چونک گئے پھرارسل نے سنجل کر متانت سے جواب

دیا۔ دنہیں اب میں گھر جانا حیاہوں گا' کافی دیر ہوگئ

''اس کا مطلب آیے نے مجھے معانے نہیں کیا بلکہ میں نے آ پ سے مائلی ہی کہاں؟ پلیز ارسل صاحب میں دل کی گہرائیوں ہے آپ سے معذرت خواہ ہول میں نے واقعی آپ کو بھنے میں علطی کردی۔ 'رجا کا لہجہ بھیگ رہا تھا ارسل کا دل اس معصوم لڑکی کے لیے بیطنے

''انس اوسے' چلیں آپ بھی کیایا وکریں گی۔ جا <sup>کمی</sup>ں معاف کیا آپ کواور یقین دلانے کے لیے جائے گی آفر بھی قبول کر لی مگر یاور ہے کہ جائے اچھی ہوتی جا ہے

''ورنہ…''ارسل کےادھورے جملے بررجا گھبرا کر

"ورنہ پھرمعافی نہیں ملے گی۔"ارسل نے شرارت ہے کہاتو رجااور کرن ہنس بڑیں۔

"اس کی گاڑئی میں دیتی ہوں بہت محصر ہے میری دوست۔" کرن بھی اب نارل ہونے لگی تھی۔ رجانے كرن كوارسل كواندرلانے كوكہااورخود جائے بنانے ولجن كى

₩ .... ₩

دمیں کیسے بھول جاؤن کرن! ان آوازو ں کی

Section

تہیں جانتے تواین مرضی پر کیوں چلنا چاہتے ہیں' کیوں رب کی مرضی پر چلنانہیں جائے۔جوان بیوہ عورت کے جلداز جلد زکاح کی تا کید کی ہے ہمارے ندہب میں۔ رجا! الله كو ناشكري بيند نبين أرسل جيها جم سفر حمهين ڈھونڈنے ہے بھی نہیں ملے گاوہ سب جانتا ہے مگر تنہاری سادہ نطرت پر فدا ہے۔ وہ دل بھینک ہوتا تو جیک دیک والی لڑکیاں اس کے اطراف میں بہت ہیں۔ پلیز میری جان عقل سے کام لواور ہمت کر کے قدم بڑھاؤ۔ کیا بچہ اس ڈرے کہ وہ کر جائے گا آ گے بڑھنا چھوڑ ویتا ہے نہیں نا'اس لیے قدم اٹھاؤ ہم سب کی دعا ئیں تہاریے ساتھ ہیں جوہوا وہ ماضی تھا۔ اُیک حادثہ تھا' آ زمائش تھی' بھول جاؤسب کچھ جو چلے گئے ان کونہیں' جوزندہ ہیں انہیں یا در کھؤان کا خیال کرو۔ والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے اور بیا کیک جائز عمل ہے۔" کرن آج طے كربيتهي كلحى كدوه رجاكے ول و ذہن كی تمام گھیاں سلجھا كر وم کے گی اور نیت صاف تو منزل آسان بسووہی ہوارجا جو کم عمری میں بیوہ ہونے کے باعث اس روگ کودل سے لگائے بیٹھی تھی اور والدین کی خواہش کے باوجود دوسرے نکاح برراضی نہ تھی۔ بالآ خر کرین کی دلیلوں کے آ گے ہار عَیٰ کرن کی کوششیں بارآ در ہو کئیں۔ " " تھیک ہے میں تم لوگول کا مان رکھوں گی کیونکہ میں ان جا ہتوں کو گھوکر اللہ کی ناشکری نہیں کرنا جا ہتی۔"رجا كرن كے كلے لگ كئ تو كرن نے بچوں كى طرح سے سمیٹ لیا کیہ دہ بگھری ہوئی تھی اوراہے بچوں جیسی کیئر کی ہی ضرورت تھی۔

بازگشت آج بھی میرا پیچھا کرتی ہے منحوں .... سبز قدم جيسے القاب ايے ميرى ذات سے چيك كئے تھے كوياميں بے نام ہوں اور یہی میرے پیدائتی نام ہیں۔"رجابری طرح سسک دبی تھی۔

" بھولنا پڑتا ہے میری جان! اگر ہم میں بھول نامی مادہ نہ ہوتو ہم تو سانس لینا چھوڑ دیں گے۔ چندلوگوں کی وجہ ہے ہم اینے فرائض نہیں بھول سکتے عم کیوں بھول ربى ہوكدونيا ميں برے لوگوں اور براچا ہے والے لوگوں کے ساتھ اچھا جاہتے والے لوگ بھی ہیں۔ ڈئیرِ! اپنے لينهيس اپنوں كے ليے جينا پر تا ہے۔ تم آئل انكل كي حالت دیکھؤا ہے مستقبل کے بارے میں سوچو۔" کرن اس کا ہاتھ فری ہے سہلارہ ی تھی۔

ددگر پیزخودغرضی ہے مجھے معلوم ہے اینا انجام اپنا مستقبل میں کسی کی زندگی کے ساتھ نہیں تھیل سکتی۔"رجا كآ نسوتواترے بهدے تھے۔

''اچھانو حمہیں سب معلوم ہے کیاتم پروجی اتری ہے یاتم علم نجوم جانتی ہو؟" کرن نے انتہائی شجیدگی ہے کہا تو رجارونا بھول كراسے تكنے كلى\_

''نعوذ بالله! کیسی با تیس کررہی ہوکرن! میں کوئی پیغمبر ياولى تونهيں''

ابو ہیں۔'' ''اچھا تو پھرتم نے لوح محفوظ پڑھ رکھا ہے شاید۔'' کرن ہنوزانتہائی درجے کی شجیدہ تھی۔

' کیوں کفر بک رہی ہواور مجھےاور خودکو گناہ گار کررہی ہو؟"رجازچ ہونے لگی۔

''تو پھرآج تم مجھےاس سوال کاجواب دو کہآ خرتمہیں کیسے پتاہے کہتم جس ہے بھی شادی کروگی وہ صادق کی طرح مرجائے گا۔ تہہیں کیے بتاہے کہ تین سال بعد بھی تمهارے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو تین سال پہلے ہوا بولور جا! پ کیوں ہو؟" کرن اسے پکڑ کر چھنجھوڑ رہی تھی ادر وہ آ منگھیں چرائے دل کا غبار نکال رہی تھی۔

''جوان بیٹی کو بیوگی کے روپ میں دیکھنا ماں باپ کے لیے ابندھن میں جلنے جیسا ہی ہے جب ہم کچھ بھی ADDING

آنچل&فرورى%٢٠١٦ء 112



Regiles

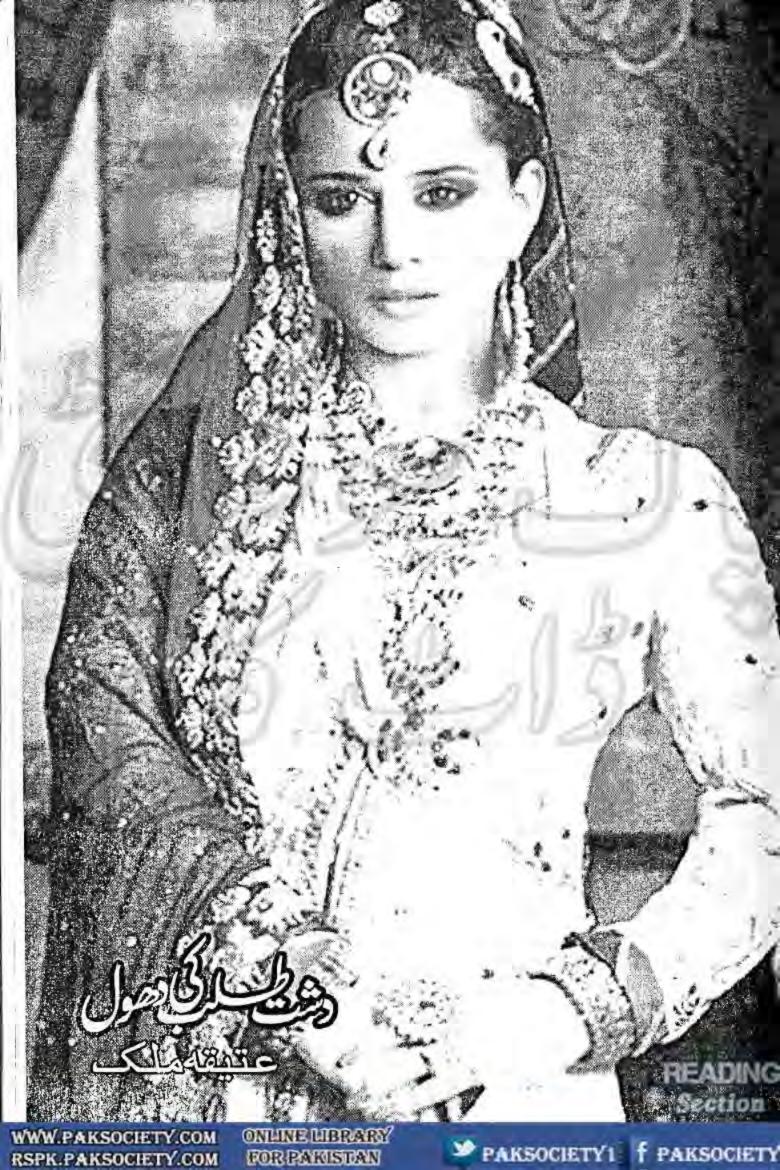

# تو عالم ہے سمجھتا ہے کتابوں کی زباں میرا چہرہ بھی پڑھ میرے حالات بتا بس ہوجائے مجھے تیری محبت حاصل تو گوئی ایس دعا ایس مناجات بتا

فون ہندگر کے دہ کئی لئے ہوئے مسافر کی مائند بیڈر پربیٹی تھی جب اس کی نظر سامنے دیوار پرآ ویزاں پینٹنگ پرکٹی۔ سے پینٹنگ بچھلے چارسال سے اس کے کمرے میں آ ویزال تھی۔ صحرامیں دورکوئی قافلہ جارہاتھا'اورٹیلوں پر کوئی شخص دوزانو بیٹھا دور جاتے ہوئے قافلے پرنظر جمائے دیکھ رہاتھا۔ اس شخص کی آئکھوں میں عجیب پرنظر جمائے دیکھ رہاتھا۔ اس شخص کی آئکھوں میں عجیب سے تاثرات شخط کی کو اپنا آپ اس مسافر کی بھر جانے کے ۔۔۔۔۔آئ عظمی کو اپنا آپ اس مسافر کی طرح لگ رہاتھا۔ اور سب سے بڑھ کر اس پینٹنگ کے اویر درج تھا۔

''مواقع زندگی میں دروازے پر دستک دیتے ہیں گر وہ اسے تو ڑکر شیخ ہیں گراتے ''

دودن ہو چلے تھے رضا واپس نہیں آیا تھا۔اس سے قبل بھی جب وہ زمینوں پر جا تا لوٹنا بھول جا تا اور اب تو سب پچھواضح ہو چلاتھا۔اب تو اسے کو کی جھجک نہھی اب تواسے بہانہ بنانے کی ضرورت بھی نہھی۔

سرسراتی ہوائیں طوفان کی شکل اختیار کرگئی تھیں اور ایسے میں طوفان اس کی زندگی میں داخل ہو گئے تھے۔ اس کی شند وقت اس کی ہستی کوئیست و نابود کرنے کے لیے اور گم گشتہ وقت فزئن ودل کے در پچول پر صدائیں لگا رہاتھا۔ وہی وقت جو بھی ماضی کے خوش نما تھوں کے لیے تصور کے پردے برخمودار ہوتا ہے تو ہو تو اب پیمسرا ہٹ تھر جاتی ہے اور بھی بیر فوت پچھتادے کی تمی بن کر آئی تھوں میں پھیل جاتا ہے وقت پچھتادے کی تمی بن کر آئی تھوں میں پھیل جاتا ہے وقت پیھیل جاتا

رضا خوب چیخ چلا کرایے دل کی مجڑاس نکال کر حاجگا تفااور وہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ کمرے میں تنہارہ کی تھی۔ جھی گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آ وازین کروہ تیزی سے آٹھی اور میرس پر کھلنے والا دروازہ کھول کر ہاہر چلی آئی۔ بخ بستہ سمرسراتی ہوا اس کے بدن میں سرائیت کررہی تھی مگروہ اس سے بے نیاز کم ہوجانے والی منزلوں کے نشان ڈھونڈرہی تھی۔ بیسو چے بغیر کہ جومنزلیس کم ہوجا نیں وہ محلا کب ملتی ہیں؟ جومنزلیں ہاتھ سے پھسل جا میں ان کی تلاش ہمیشہ بے سووٹھ ہرتی ہے۔

اور عظمی اعوان بھی ان میں ہے ایک تھی۔ جن کی مزل منزل سے ایک تھی۔ جن کی منزل منزل منزل کے ہاتھوں اپنی منزل کے نشان بھول جاتے ہیں۔ کے نشان بھول جاتے ہیں۔ اور وہ جو ..... ہمیشہ اپنی زندہ دلی کے ساتھ جینا

اور وہ بو سے ساتھ ہیں رندہ دن ہے ساتھ جینا حاہتے ہیں وقت کی نزاکتوں کا خیال کیے بغیر زندگی پھر انہیں گزار نے گئی ہے۔ ۔ انہیں گزار نے گئی ہے۔ ۔

موہائل کی بجتی ٹون نے اسے چو نکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ آنسوصاف کرتی اندر چلی آئی اور بیڈیر پڑاموہائل کان سے نگایا تھا۔ دوسری طرف آئی تھیں ان کی آواز سن کراس کے آنسو پھرسے ہےاختیار ہوگئے تھے۔

''آئی میں نے اسے بہت روکا ۔۔۔۔ اسے بہت سمجھایا' مگروہ چلا گیا۔۔۔۔وہ چلا گیاہے۔''وہ زاروز ارروتی انہیں بتاتی چلی گئی اس کے آنسواس کی حرمال نصیبی کاماتم کرتے رہے۔۔۔۔ باہر سردسرسراتی ہوا تیں چل رہی تھیں اوران ہواؤں میں گزرے وقت کی صدائھی۔

آنچل افروري ۱۱۵، ۲۰۱۹، ۱۱۵

READING

«میں تمہیں کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں اس کو نکلوادو۔" حارلی نے ڈیٹ کر کہاتھا۔ ''میری آنٹی کہتی ہیں دانت نکلوانے سے آئی سائیٹ " كُونَى نَهْيِنْ الرَّآئَى سائيت ويك بهوتى تو ڈاكٹر دانت نكالتے بى كيوں؟"

''اچھامیرے ساتھ چلونا ڈاکٹر سے پوچھیں گےاگر اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ بیں تو پھرضر ورنگلوادوں گی۔'' ''اس وقت.....'' اس کی کرسچن دوست جار کی جو ابھی ابھی یو نیورٹی سے لوئی تھی بدک کر یو چھر ہی تھی۔ ''تواور کیا آ دھی رایت کو چانا ہے۔'' عظمیٰ نے اس کےانداز رہآ تکھیں نکالی تھیں۔

اس نے خیال کی بحر کا دھارا ایک دم ٹوٹ گیا تھا جب موبائل کی ہے بھی تھی۔اس نے سیٹے اٹھا کراسکرین پر بلنك كرتانمبرد يكهافها آيكال كرربي تهين \_ وہ یقینارضا کے بارے میں یو پھیں گی۔ اوراب وہ انہیں کیا کہے گی اس کے یاس کہنے کوتھا ہی

کاش آیی اسے وہ سب نہ بتاتیں جس نے اس کی جمود بھری زندگی کوطوفان کی نذر کرڈ الانھا۔ اگرچه پہلے بھی سکون اور بے فکری تو نہھی زندگی میں أيك خالي بن تقا أيك خلاتها \_مكراب....!

وہ ایک یاسیت بھری شام تھی جب آپی اس ہے ملنے چکی آئی تھیں۔اوران کے بچوں کی چیجہا ہٹ پورے کھر میں گو نجنے لکی تھی۔وہ ماس برکتے کو جائے کا کہدکر لاؤ کج میں چکی آئی تھی جہاں رمشہ اور فرحان جھولوں سے نبرد آ زِما تھے۔ بیہ جھولے عظمیٰ نے بہتِ شوق سے لگوائے تح مگران کی قسمت جھی جا گئی تھی جب بھی آپی ادھر کارخ كرتين ..... حائے ميتے ہوئے ادھرادھرى باتيں كرتى واقعی بھٹی اللہ نے تمہیں کھل کرنوازا ہے۔ایک دانت آپی اے بغور دیکھ رہی تھیں پیتے نہیں ایساتھا یا بھرا ہے محسول ہوا تھا۔

بہت سے پچھتادے گزرے دفت کی بکل میں اس کے لیے بھی تھے اور وہ ان پچھٹاؤں کے ساتھ قریہ قریہ ماضى كاسفر طے كرد بى تھى۔

خوابوں کے جھر وکوں میں یا دوں کے جگنو چیکئے ویے ے ٹمٹمانے کگے اور وفت جواس کے ہاتھ سے بند تھی ہے ریت کی ما نند پھل گیا تھا اُ ہے بہت یادآیا .... پھر سوچ کے دریچوں پر ایک سوال نے دستک دی .....کیا قسمت کے بننے اور بگڑ جانے میں ہماراا پنا بھی کوئی قصور

₩....₩ ''ورِيُّلَدُ'ا يكسلن<sup>ف</sup>ُ وى آر پراؤژا ّ ف يوطعيٰ.'' ہاسٹل واپس پہنچ کر گویااس کے کمرے میں بہارا کئی می۔خوشبودک میں بسے سرسراتے آ چک لہرانی کم دبیش مجھی کڑکیاں بہترین پرفارمنس پر مبار کباد ویتے چلی آ تیں تھیں۔''انارقل کے ایکٹ کے لیے ماشاء اللہ ہماری عظمیٰ کافیس تھا ہی پرفیکٹ مگراس نے اپنی بہترین ا يكننگ ے اسب كو كويام سحور كر ديا تھا۔ "واقعیاس نے تو کمال کردیا۔"

'' بھٹی کمال اس کا جمیں اس کی بیونی کا تھا۔'' زاریہ نے رائے دی اور وہ ملکی عی مسکراہٹ لیے سب کے منس سنتی رہی۔اے اپنی خوبیوں کاخود بھی احساس تھا۔ متناسب سرایے کے ساتھ سیاہ بڑی بڑی آ تکھیں ستوال ناک فقدرے باریک ہونٹ اور گالوں پر پڑنے والا ڈمیل ....اس کے چہرے برایک قدرتی معصومیت تھی اوپر سے شولٹر کٹ بال اس کی اس قدرتی خوب صورتی میں مزید اضافہ کرتے .....موسب کے ممتس قدرے تفاخر کے ساتھ وصول کرنااس کاحق بنیآ تھا۔ '' بار یہ جومیرا فالتو دانت ہے ذرا ملنا شروع ہو گیاہے 'اور بلکابلکا پین بھی محسوس ہور ہاہے۔'' "فالتورانت؟

المعملين والمربي المربيره محظوظ ہوكر كهدر بي هي۔

آنچل انجل انجل انجار 115 انجل انتهار 115 انجل

بیخلاختم ہوجائے گا۔ 'ڈاکٹر مابر نے تفصیل سے بتایا تھا۔
'' چلیں ٹھیک ہے۔'' عظمیٰ نے بادل نخواستہ کہہ تو دیا
گر جب ڈاکٹر بابر نے اس کے منہ میں انجکشن ٹھوزکا تو
اس نے بے اختیار ہی ڈاکٹر بابر کاہاتھ پکڑ لیااور وہ بھی
انتہائی مضبوطی کے ساتھ۔
انتہائی مضبوطی کے ساتھ۔
'' چھوڑیں بی بی ۔۔۔۔۔ میر اہاتھ۔۔۔۔'' اس نے انتہائی
ورشتی کے ساتھ ڈ بٹ کر کہا تو عظمیٰ نے آ تکھیں میج کراس
کاہاتھ چھوڑ دیااور ایک سیکنڈ کے وقفے سے وہ انجکشن لگایا
چکا تھا۔
چکا تھا۔

چاھا۔ ''آئی سی بات تھی۔ آپ تو بچوں کی طرح گھبراگئیں۔'' وہ انجکشن ڈسٹ بن میں ڈسپوز کرکے کہتے ہوئے واپس مڑا تو عظمیٰ کیآ تکھیں آٹسوؤں سے لبالب بھری خصیں۔۔

وہ جواب تک اس کے انداز پرکوفت کاشکار ہواتھا ایک دم اس کی نگاہ جیسے تھہری گئی۔

چندون بعداشاف کی ہدایت پر AFID کے چوشے فلور پر جانے کے لیے لفٹ میں داخل ہو کیں اور بھی ڈاکٹر بابر بھی اندر داخل ہوا تھا۔

مبر دختہبیں یادنہیں یہ وہی ڈاکٹر ہے جس نے تہہیں انجکشن لگایا تھااورتم نے اس کاہاتھ..... ''حیار کی میں نے تہہاری پٹائی کردینی ہے۔''عظمٰی نے رک کراہے گھوراتھا۔

"میں مہیں یادولارہی ہوں اور تم ...." چارلی نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے سنجیدگی سے احسان مسکراہٹ

" مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ یہ موجھٹر ڈاکٹر جس نے مجھے انجکشن لگایا تھا۔" آخری فقرہ عظمٰی نے کچھ دانت پیس کرادا کیا تھا اورڈاکٹر باہر جورائے میں ڈاکٹر سے حال احوال کے لیے ذرا سار کا تھا اور اب گیلری میں ان کی بات چیت سنتا آرہا تھا ہے اختیار مسکرادیا۔ ڈیوٹی روم کے دردازے سے اندر داخل ہونے سے بل اس نے رک کر

'''بعظمٰی رضا کے آج کل زمینوں کے چکر کچھ زیادہ نہیں بڑھ گئے۔''

'د نہیں تو آپی ۔۔۔۔ آپ ایسا کیوں کہ رہی ہیں؟''تر دید کرتے کرتے وہ چونک کر پوچھ رہی گئی۔۔ ﷺ

''واؤ.....کیماز بردست سین ہے' تفرڈ فلور ہے اچھا بھلانظارہ نظرآ رہاہے'اگرلاسٹ فلور پر چلے جا 'میں تو شہر سے باہر کھیت بھی نظرآ نے لگیں۔'' چارٹی نے AFID کے ویٹنگ روم میں گلاس ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے تھوں کا

''بعظمیٰ اعوان ...... وُورُ آف میجر احسن .....' ایک نرس نے باآ وازبلند یکاراتو وہ دونوں ہی متوجہ ہوئی تھیں۔ ''آپ بید دانت نکاوادین تو بہتر رہے گا۔'' اس کا مسئلہ من کر کیمپٹن باہر نے چیک کیااور پھررائے وی تھی۔

۔ ''سر دانت نگلوادیے سے تو بہت پین ہوگا۔'' اس نے انتہائی فکر مندی سے یو چھاتھا۔

''اس کی تواجھی خاصی ٹی ٹم ہوگئ تھی۔ ''رہنے دیں۔آپ کوئی میڈیسن دے دیں۔' ''اد کے آپ کو پین کلر دے دیتے ہیں لیکن کسی وقت کھانا کھاتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے یہ دانت دوس ہے دانت سے ٹکرا گیا تو چھر پین اسٹارٹ ہوجائے

دوسرے دانت سے تکرا گیا تو پھر پین اسٹارٹ ہوجائے گا۔''

''عظمیٰ اتنے عرصے سے تو یہ مسئلہ لیے پھررہی ہوآج اس اسٹو پڈ دانت کونکلواہی دو۔''حیار کی نے ڈیٹ کر کہاتھا۔

''دانت نکلنے سے خلابن جائے گا؟''اس نے مری ہوئی آواز میں سوال کیا تھا۔

''وہ کوئی مسئلہ ہیں ہے'ایک پلیٹ جس کے ساتھ تار زمی موڈی میں ہے'وہ کچھ دن کے لیے آپ لگا ئیں گی تو

آنچل&فروري، ۱۱۵ و 116

Geoffee

دور ہوتی اس لڑکی ہر ایک گہری نگاہ ڈالی جوآ تکھوں کے رہتے ول میں اتر گئی تھی۔ جو اس کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمہ وفت اس کے سامنے رہتی۔

اپنی سیٹ پر براجمان ڈاکٹر باہر نے فرسٹ پیشنٹ کوبلوانے سے بل تھوڑا سا دفت لینا جاہاتھا۔ اور یونہی بے دھیانی میں سامنے رکھے نوٹ پیڈ پرٹیبل سے اسٹار بنانے لگاحتی کہ پوراپیڈ بھر گیا تھا۔

"سر پیشن وین کررہ ہیں۔ اندر بھیجوں۔"
ڈیوٹی پرموجود نرس نے آ کر پوچھاتو دہ چویک گیاتھا۔
یقینا دہ دانتوں پر تارفتس کروانے آئی تھی۔اسے دیکھ
کرڈاکٹر بابر کو خیال آیا تھا۔ بھی پیشنٹ کو جلدی جلدی
بھگٹا کر دہ سرجری روم کی طرف آیا ارادہ تو یہی تھا کہڈا کٹر
نادیہ سے گپ شپ کرے گاجواس کی کلاس فیلوسی مگر ول
نادیہ سے گپ شپ کرے گاجواس کی کلاس فیلوسی مگر ول
نادیہ سے گپ شپ کرے گاجواس کی کلاس فیلوسی مگر ول
سے نہاں فیانوں میں بیاسی نگاہ کواس پری دش کی دید کی
آس بھی تھی جو پچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا سب سے کھ

♣....♦

عظمی اعوان میجراحسن اعوان کی سب سے لا ڈلی بینی
صلی بیگم کی بے وقت وفات کے بعد اگر جہ انہوں نے
مینوں بچوں کی برورش میں کوئی کسر خدا تھارتھی تھی مگر جو
محبت اور توجہ عظمیٰ کے حصے میں آئی وہ اعظم اور آسیہ
کانصیب نہ تھی۔ شایداس کی وجہ بہی تھی کہ بیٹم احسن کی
وفات کے وقت آسیہ اور اعظم باشعور سے مگر عظمی تو ابھی
مال کی محبت سے تھیک طرح سے روشناس بھی نہ ہوپائی
مواحس ساجی سے کنے کوچھوڑ کرخاک شین ہوگئیں۔
مواحس صاحب نے بہی بچوں کو ماں اور باب دونوں
مواحس صاحب نے بہی بچوں کو ماں اور باب دونوں
مواحس صاحب نے بہی بچوں کو مال اور باب دونوں
میں ان کی جان تھی۔ جہاں باپ نے بھر پورمجت اور توجہ
میں ان کی جان تھی۔ جہاں باپ نے بھر پورمجت اور توجہ
سے برورش کی و ہیں قدرت نے اسے کھل کرنواز اتھا۔
سے برورش کی و ہیں قدرت نے اسے کھل کرنواز اتھا۔
سے برورش کی و ہیں قدرت نے اسے کھل کرنواز اتھا۔
سے برورش کی و ہیں قدرت نے اسے کھل کرنواز اتھا۔
سے برورش کی و ہیں قدرت ہے اسے کھل کرنواز اتھا۔
سے برورش کی و ہیں قدرت ہے اسے کھل کرنواز اتھا۔
سے برورش کی و ہیں قدرت ہے اسے کھل کرنواز اتھا۔
سے برورش کی و ہیں قدرت ہے اسے کھل کرنواز اتھا۔
سے برورش کی و ہیں قدرت ہے اسے کھل کرنواز اتھا۔
سے برورش کی و ہیں قدرت ہے اسے کو براٹھیے۔
سے برورش کی و ہیں قدرت ہے اسے کس کرنواز اتھا۔
سے برورش کی و ہیں قدرت ہے اسے کس کرنواز اتھا۔
سے برورش کی و ہیں قدرت ہے اسے کس کرنواز اتھا۔
سے برورش کی و ہیں قدرت ہے اسے کسے برورش کی جر پورٹوجہ
سے برورش کی و ہیں قدرت ہے اسے کسے برورش کی جر پورٹوجہ
سے برورش کی و ہیں قدرت ہے اسے برورش کی جر پر اٹھنے

والی ستائی نظروں نے اسے کسی حد تک مغرور بناڈ الاتھا۔ ریٹائر منٹ کے آخری دوسال میجر احسن کی پوسٹنگ ایٹے آبائی شہر میں ہوئی جہاں عظمیٰ نے یونیورٹی میں داخلہ لے لیا۔ بھائی لا ہور میں زریعلیم تھا جبکہ بہن کی شادی ہو چکی تھی۔

انہی دنوں چند ماہ کے لیے میجراحسن کو دوبارہ کوئٹہ جانا پڑا تو انہیں عظمیٰ کی فکر پڑگئ بالاخرآسیہ کے مشورے پر طفی پایا کہ میہ چند ماہ عظمیٰ ہاشل میں رہ لے ۔ میجراحسن جلدی جلدی گھر کا چکرلگاتے مگراس کے لیے اس روز بھی انہوں نے گھر پہنچتے ہی فون کرکے ڈرائیور بھیجااور جب وہ ڈرائیور بھیجااور جب وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر پہنچی تو وہ خاصی دیر ہے فریش ہوکرکھانے پراس کا انتظار کررہے تھے۔

''یہ فاؤل ہے بابا' آپ میرے انتظار میں اتن دیر سے بھوکے بیٹھے ہیں۔' وہ ناراض ہونے لگی۔ ''میں نے کتنی بار باباسے کہا آپ کھانا کھالیں عظمیٰ کو کمپنی دینے کے لیے دوبارہ کھالیجے گا مگر بابا کہنے لگے عظمیٰ کے بغیر نوالہ میر بے حلق سے نیخ ہیں اتر تا۔''اس کی بلیٹ میں کڑاہی گوشت نکالتے ہوئے آپی نے مسکراکر بتایا تھا۔

''باباآپ کوغیرمتوقع طور برچھٹی کیسے ل گئ؟'' کھانا کھاتے ہوئے ادھرادھر کی باتیں کرتے ہوئے عظمٰی کو خیال آیا تو دہ پوچھنے گئی۔

" بیٹا بہت کوشش کے بعد چھٹی لی ہے کیونکہ اعظم کے سسرال والوں کا اصرار تھا کہ شادی بیس تو کم از کم نکاح بی کرلیں۔"

''واو' زبردست بہت انجوائے کریں گے۔' اعظم کی بات بچپن ہے، اعظم کی بات بچپن ہے، اواجان کی مہربانی سے بل کامی منسوب مہربانی سے بل کامی منسوب کردیا گیاتھا۔گاؤں میں جہاں جلدی جلدی بیٹیاں بیاہ دینے کی روایت جلی آرہی تھی وہاں شازیہ چوبیں سال کی ہوچکی تھی۔ ایسے میں بھویو کی قیملی جاہتی تھی کہ کم از کم ہوچکی تھی۔ ایسے میں بھویو کی قیملی جاہتی تھی کہ کم از کم نوبند

میں پوسنڈ ہے تواس نے سر پکڑ کیا تھا۔ ''تم انے جانتی ہو؟'' وہ حیران ہوئی تھیں۔ جواباً وہ الہیں ساری بات بتاتی چکی گئی۔ '' لگتاہ ڈاکٹر صاحب بدلہ لینا جا ہے ہیں اس نے ان کاہاتھ بکڑاتھا' اب وہ بھی اس کاہاتھ بکڑیں گے۔'' زبيره نے نقطہ نكالا تھا۔ ''اس کی پیخواہش جھی پوری نہیں ہوگی۔'' '' کیوں؟''حیار کی نے تیوری چڑھائی تھی۔ "میں سی کا لے سے ہر گزشادی نہیں کروں گی۔" ''احیما جی'اب ہم تمہارے لیے بش کے دلیں سے کوراامپورٹ کریں؟"حارلی نے حددرجہ طنزے یو جھا "بش کے دلیں ہے گورا امپورٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ادھرہی دیکھ لوکوئی میرے جیسا..... ''تمہارے جیسا لینی جوتمہارا جڑواں بھائی گگے؟'' زبیده حیران ہوکر جلائی تھی۔ 'میرے جیسا، مطلب خوب صورت .....''اس نے تفاخر کے ساتھ تر دید کی تھی۔ ''وہ بھی خوب صورت ہی ہے۔اے خدانے بنایا ہےادر جس صورت کوخدا پیند کرے اسے کوئی ٹاپیند نہیں كريكتابي "خدانے ایسے بہت سے خوب صورت انسان بنائے ہیں اوران میں ہے جومیرے دل کو کچ کرے گاوہ میرانصیب ہے گا۔'' ''غرورکاسر نیجا'وہ محاورہتم نے نہیں سنا۔'' حیار لی نے اليغرورنيين خودشناي ب-" ''وہ اکچی قیملی ہے بی لانگ کرتا ہے ویل ایجو کیوبڈ ہے ڈیسنٹ اور سوبر ہے اور یہی اس کی خوب صورتی ورتم نے اس کی بری بری مونچھوں کا تو ذکر ہی

م مجھے خود اتنا زیادہ نہیں پتا۔ شاید انہوں نے تمہیں کسی فنکشن میں دیکھا ہے لڑکا ڈاکٹر ہے۔" آپی نے بہت عجلیت میں بنایاتھا۔

"مُلِمَ بِي ....!!"

''اف آوہ جب شام گوآ تیں گے تو سب پند چل جائے گا۔ مجھے اتنا زیادہ نہیں پند اور ہاہا ہے صددرجہ فریکنس ہونے کے ہاد جود وہ پوچھنے کی جرات نہیں رکھتی تھی۔

''ادہ نو ۔۔۔۔ آئی آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ تولیا موتا'' آئی کی زباتی جب پتہ چلا کہ کیپٹن بابر AFID موتا'' آئی کی زباتی جب پتہ چلا کہ کیپٹن بابر AFID

آنچل افروری ۱۱۵۹ء ۱۱۵

میکے آئیں تو سز ارشاد کی بنی کی عیادت کا پروگرام بنا بمینتیں کیونکہ ہاسپیل یہاں سے نسبتاً زویک تھا۔ ساتھ میں انہوں نے اعظمیٰ کوبھی گھییٹ کیا تھا۔ سزارشادآ بی کوا یسیزنٹ کی تفصیل بتار ہی تھیں۔ عظمیٰ ان کی تفصیل پرتو جہ دیئے بغیران کی بیٹی کومسکرا کر دیکھتی رہی۔ ''اب کوئی پریشانی کی بات نہیں' ان شاء اللہ ڈاکٹر ایک دودن میں ڈسچارج کردیں گے۔' ''الله كاشكر ہے ہاتھوں كا ديا كام آ كيا۔ ورنہ جس طرح آپ بتار بی ہیں..... '' کچھے نہ پوچھوآ سیہ میری تو سوچ کر جان نکل جاتی ہے کہ میری بنی دوگاڑیوں کے چے .....دونوں طرف کے ڈرائیور برونت بریک نہالگاتے... ''اللّٰه آپ کی بینی کو ہمیشہ اپنی حفظ وامان میں رکھے پریشان ہونے کے بجائے بیسوحیا کریں کداللہ نے تتنی بزى پريشانى سے بحاليا۔" ' پرودگار کا جتناشکرادا کروں کم ہے اور آ سی تمہارا خود آ ناكيا كم تعاكرتم اتنا ليجها فعالا نين-"بيآب كے ليے بالكل بھى نہيں ہے بيتو جارى یماری می گڑیا کے لیے ہے لہذا آپ کو ہمارے نیج بو گئے کی اجازت مبیں۔''آئی نے منہ پھلا کرٹو کا تھا۔ ''تمہاری بہن تو ماشاءاللہ بہت بیاری ہے۔''انہوں نے مسکرا کر ہات پلٹی تھی۔ '' میخش نین ہفتے بعد کی ہات تھی جب سنڈے کوآ سیہ كامومائل كنكناا ثفايه ''جی سزارشاد کہیآ ج کیے یاد کرلیا۔''انہیں تھوڑی ی چرت بھی ہوئی تھی مسز ارشاد گھر گرہستی والی خاتون ھیں اورروزانہا سکول میں ملا قات تو ہوتی تھی۔ "اللجو ئىلى مجھےتم سےائك ضروري كام تھا۔" "جي جي سن"آ سيآ يي جمة تن گوش ڪيس-''فون پر کرنے والی بات تو ہے ہیں ..... مجھ پر کچھ پریشر بھی تھا تو سوچاتمہارے گھر کا چکرلگ جائے۔'

''مونچھوں کا بھلا کیا مسکہ ہے شادی کے بعد بکڑ کرلے جانانائی کے پاس و بچاس کے کرفارغ کردے گا۔ نیٹ کلین بلکہ ڈرائی کلین جوتم کہوگی۔" ''نائی کیااس کی سیاجی پرسفیدی بھی پھیردے گا۔''ا س نے حددرجہ معصومیت ہے سوال کیا تھا۔ ''خدا کو مانوعظمیٰ اس کی رنگت سانو کی ہے اور مروں کو سانولارنگ بی سوٹ کرتا ہے۔'' '' مان لی تمهاری بات ..... مگر مجھے لائف یار *شر*ا جیبای جاہے بندہ ساتھ کھڑاسوٹ تو کرے۔' ''ایک ڈیسنٹ سوبرقسم کے ڈاکٹر کا تمہارے لیے پر پوزل آیا ہے جودل سے تمہاراتمنائی بھی ہے۔جوکوشش کرکے حاصل کرتے ہیں وہ قدر بھی کرتے ہیں اور مجھے آ بی نے فون کیاہے کہ مہیں سمجھاؤں.....تم بے وقو فی كرربى مواس سے اجھاتمہار انصیب كيا موگا۔ ₩....₩...₩ گزرتا وقت کتاب زیست ہے تین سال پلٹ کر كزركباتفا\_ جرنلزم میں ماسر کرنے کے بعدوہ کچھ و صے پرنٹ

جرنگزم میں ماسر کرنے کے بعدوہ کچھ کرھے پرنٹ میڈیا سے دابستہ رہی اور پھر p.c.s کا امتحان پاس کرکے گورنمنٹ کیکچرر کی حیثیت سے پڑھار ہی تھی ۔ بچ تو بیتھا کہ بیاس کا دیر پینے خواب تھا۔ جو پورا ہوا تو اس کے پاؤل زمین پرنہ مک رہے ہے گوزندگی میں پہلے بھی کوئی نہیں پہلے بھی کوئی سے خرج کرنا جہاں اعتماد میں اضافہ ہوا کو ہیں شخصیت کو جارجا ندلگ گئے تھے۔

جب وہ پہلے دن جوائن کرنے گئی تو انتہائی خوب صورت اورا شاملش میڈم عظمی اعوان کود کھنے کے لیے اسٹوڈنٹس کا ہجوم تھا۔ جب وہ پہلا پیریڈ لے کر ہا ہرنگی تو دھیمی مسکرا ہٹ ہے ساختہ ہی اس کے لیول پر بج گئی۔ دھیمی مسکرا ہٹ ہے ساختہ ہی اس کے لیول پر بج گئی۔

مسز ارشاد کی بینی کا اسکول کے باہر ایکسیڈنٹ مار دارشاد ہو ہاسپطل میں ایڈمٹ تھی۔اتوار کے دن آپی

انچل انچل انجل انجل اندوری ۱۱۹۹، ۱۱۹

گھرلانے میں در نہیں کروں گا۔" '' تو کیاایک بھانجی کی دوروٹیاںتم پر بھاری ہیں جوتم اعظم کی جاب پر بات ٹالے جارہے ہو۔'' پھو پوتو آج خاصی تیاری کے ساتھ میدان میں اتری تھیں۔ "الیل بات نہیں ہے آیا مگر جب تک لڑ کے کاروز گار نه مواجها نبيس لكتا. ''نو جو پچھ میں برداشت کررہی ہوں وہ بھلاا چھا لگتا ہے۔ بہوتمہاری اور باتیں مجھے سننا پڑر ہی ہیں کہتے ہیں كماحسن كايزها لكها لزكا ميثرك ياس شازيه كوقبول كرنے سے الكارى باس كيےر مفتى بيس جور بى۔ "أسيابس اعظم كى توكرى لكتے ہى .... " نااحسن میال میں اب مزیدانتظار مہیں کرنے والی ' تنهارے گھر میں اللہ کا دیاسب پچھ ہے اور پھر میری میں اینے نصیب کا کھائے گی' بھلے دو کپڑوں میں رخصت كرالا ومكرمز يدديريس كرو-" " آیادو کیروں میں کیوں میں اکلوتے بیٹے کی شادی بہت دھوم دھام سے کروں گا۔ اگرآ پ مناسب جھتی ہیں تو چرکوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔" انہوں نے چھو یو کے اصرار کے آگے مناسب الفاظ استعال کرتے ہوئے حامی بھر لی تھی۔ "میراتو خیال ہےا گلے جاند کی تیرہ چودہ ٹھیک رہے , عظمیٰ میٹے بھائی کی شادی کی تاریخ طے ہوئی ہے مند میٹھا کراؤ۔ باضابطہ طور پر تو ہم ہی تاریخ طے کرنے جائیں گے مگریہ بھی مناسب موقع ہے۔ بابا کے کہنے برعظمیٰ کچن کودوڑی تھی۔ '' میراشنمراد اگلوتا ہے گھر ہار کاوارث' پھر سعود ہیہے ریال کما کربھیج رہاہے اگرتم ہمیں کسی قابل سمجھوتو عظمیٰ کے فرض سے بھی سبدوش ہوجاؤ۔" ڈرائنگ روم میں

ریال کما کر بھیج رہا ہے اگر تم ہمیں کسی قابل سمجھوتو تعظمیٰ کے فرض سے بھی سبکدوش ہوجاؤ۔'' ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے عظمیٰ کے جہاں قدم تھہر گئے وہاں ماتھے پرنا گواری کی شکن بھی درآ تی تھی۔ ماتھے پرنا گواری کی شکن بھی درآ تی تھی۔ ''اف یہ بھو پو ان کا الیکٹریشن بیٹا بھلا اس قابل

''اگر آپ مجھے اشارہ دے دیتیں تو تجس نہ رہتا۔۔۔'' آ سیدنے مسکرا کر کہاتھا۔ ''تمہاری بہن ہے عظمی اس کا کہیں رشتہ وشتہ تو طے نہیں ہوا؟'' انہیں س گن تو تھیں مگر پھر بھی تسلی کے لیے یو چھر ہی تھیں۔ یو چھر ہی تھیں۔ ''دنہیں مسزار شاد۔''

''توباقی تفصیل میں تمہیں مل کر ہی بتاتی ہوں۔'' ''ضرور۔۔۔۔لیکن اگر مناسب سمجھیں تو بابا کی طرف ہی آ جا کیں ایک تو میراا تو ارادھر ہی گزرتا ہے اور دوسرے ذرا بات چیت کھل کر کرشکیں گئے آپ مجھتی ہیں کہ سسرال میں ۔۔۔''

سسرال میں ..... ''بالکل ٹھیک' میں دو بجے تک پہنچ جاؤں گی۔' اسے ہالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ سزار شاد کس کام سے تشریف لائی ہیں' لہذا کولڈ ڈرنک کے بعد جائے کے لواز مات سروکر نے تک وہ وہیں بیٹھی رہیں۔ حتی کہ چائے لی کروہ فارغ بھی ہوگئیں۔ ''فطمیٰ ذرایہ برتن وغیرہ تواٹھالو۔'' ''ماسی ....'ایں نے ملاز مہ کوآ واز لگائی تھی۔'

'' بیچ صرف بیہ برتن ہی نہیں بلکہ برتنوں کے ساتھ آپ خود بھی چلتی پھرتی بنوادر کچھ کام کاج میں ماس کا ہاتھ بٹالو.....'' مسز ارشاد نے ہلکے بھیلکے انداز میں اسے بھی جانے کااشارہ دیاتھا۔

جانے کا شارہ دیاتھا۔ ''ہائے آنٹی اتنی ہے عزتی۔'' اس نے مسکراہد دبا کرمنہ پھلایا تھااور مسکراتی ہوئی برتن اٹھا کر باہر نکل آئی تھی۔

₩...₩

''احسن میال تین سال ہوگئے اعظم اور شازیہ کے نکاح کو۔'اب خاندان والوں کی باتیں میری برواشت کاح کو۔'اب خاندان والوں کی باتیں میری برواشت سے باہر ہیں۔'' چھو پواس روز میاں کے ساتھ آئی تھیں اور چھوٹے بھائی کے خاصے کتے لے رہی تھیں۔ ''آ پااصل میں اعظم جاب کے لیے کوشش کرتو رہا ہے'ان شاءاللہ جونبی جاب کا بندو بست ہوتا ہے ہیں بہو ہے'ان شاءاللہ جونبی جاب کا بندو بست ہوتا ہے ہیں بہو

آنچل افروری ۱۵۵ء، 120

کہاں کہ میرانام بھی لیں۔"اس نے خاصی نا گواری سے سوحيا تقابه

₩....₩

اعظم کی شادی کی تیار ماں زوروشورے جاری تھیں۔ سز ارشاد این نند کے ساتھ ایک بار مزید چکر لگا چکی تھیں۔ان سب کو عظمیٰ بے حدیبندآ کی تھی۔اب بات صرف طارق كي هي للبذابيه معاملياس كي جِهشَى يرا 'كاتفا\_وه PIA میں آفیسر تھااور آج کل کراچی میں پوسٹڈ تھا۔اب ی باعظمی بھی خاصی سجیدہ تھی۔ باباعظم کے بعداس کے فرض سے سبدوش ہوکراللہ کے گھر کی زیارت کوجانا عاہتے تھے اور یہ جمی ممکن تھا جب وہ اپنے گھر کی

.... جو ہراڑ کی کا خواب ہوتا ہے جب وہ گڑیا کا کھرا بی ہمجولیوں کے ساتھ کھیلتی ہے تو دراصل لاشعور میں اینے گھر کے خواب کو تعبیر سے ہمکنار دیکھنا جا ہتی ہے اور یہ خواب وقت کے ساتھ بروان چڑھتا ہے تھرتا ہے....وہی خواب اس کی آئھوں میں آن بساتھا۔اس کی دل ہے خواہش تھی اب کی باراس کی تشتی کو کنارہ ل جائے۔سواس نے خصوصی توجہ سے تیاری کی تھی۔ دوتین مار کیٹوں کی خاک جھان کر اس نے مطلوبہ ڈرلیس ڈھونڈ اتھا<u>۔</u>

کھلٹا ہوا ینک کلر اس کی رنگت میں گلابیاں بکھیرویتااس کی سیاہ آئکھوں کی دلکشی کونمایاں کرتا'اس کے سیاہ سلی بالوں کی خوب صورتی میں اضافہ کردیتا تھااس کی مجموعی شخصیت نگھر کرسامنے آئی تھی۔

بلآ خراہے دیباسوٹ خاصی خواری کے بعدل گیا تھا جيسااس نے تصور میں لینے کااراوہ کیا تھا۔ یہ پہلی بارتھا كدوه بيؤيش كے بال سے تيار موكر آئى كھى۔ بے حد لائٹ مگر سلیقے سے کیا گیا میک اپ ....اور جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوکرسب کوسلام کر کے سزارشاد کے ساتھ صوفے برطارق کے مقابل جیٹھی تو ایک لحظے کے لیے جعبے مبہوت ہو کررہ گیا تھا۔اور بھی عظمیٰ نے بھی

اس کی طرف نگاہ کی تھی۔ یوں مبہوت ہوکرد کھناعظمیٰ کے یقین میں اضافہ کر گیاتھا'اسے کوئی ریجیکٹ نہیں کرسکتا۔ اوروہ خودان کڑ کیوں میں ہے ہیں تھی جنہیں و مکھ کرلوگ ر بجيك كرجا نين ادرآس ميں بينھي رہيں كہ نجائے حانے والے بلٹ کرآتے بھی ہیں یائبیں۔وہ بھی ویکھنا جا ہتی تھی کیا طارق برزدانی اس کے آئیڈیل پر پورا ابر تا ہے یانہیں۔ لہذا بظاہر سرسری مگر بھر پورتو جہ بھری نگاہ مطمیٰ نے اس برڈالی تھی بھی اس نے محویت بھری نگاہ کوفورا جهكالياتفا

اس نے جائے کے کہ آنے یا سروکرنے سے پہلے ى الكار كروياتها البذا ملازمه جائے كے كرورائنك روم میں آئی تھی اور آپی کے ساتھ مل کر مہمانوں کوسروکی تھی۔ وہ خود ہے حد اعتماد سے مسز ارشاد سے ہلئی پھلکی گفتگو کررہی تھی۔اے اپنی خوبیوں کا ایھی طرح احساس تھا' مسزارشاوے بات کرتے ہوئے وہ ذرا سامسکرانی تواس کے گالوں پر پڑنے والا ڈھپل خاص طور پر نمایاں ہوا اس کی مسکراہ ہے اس کے حسن ودلکشی میں اضافہ کرتی تھی گئی باراسٹو ڈنٹس اس کے ساتھ تصویر بناتے ہوئے مسکرانے کی فرمائش کرتی تھیں۔

آنی کے ہاتھ سے جائے کا کب لیتے ہوئے طارق کی نگاہ اس کی مسکراہٹ برایک بار پھر تھبری گئی اورا سے

اس كابخو بي احساس تقار

₩....₩....₩

''آئی آپ کی کولیگ تو بہت تعریف کرر ہی تھیں۔ مجھے توطارق بس ٹھیک لگا'ایباتو کچھنیں ہاس کی یر سالٹی میں کہ تعریفوں کے بل باندھ دیئے جا میں۔'' ان کے جانے کے بعداس نے تبھرہ کیا تو آئی نے چونک کر کچھنا گواری سے دیکھاتھا۔

عظمی مردبس ٹھیک ہی اچھے لگتے ہیں باقی ان کے ىلىس بوائنٹ ان كافيمكى بىك گراؤنڈ<sup>،</sup> جاب اور كريكٹر ہوتا

وہ ساری چیزیں تو بعد کی بات ہے سب سے پہلے

آنچل افروری ۱21%ء 121

Seellon

"اچھاٹھیک ہے آپی ..... جو آپ کا دل چاہے ''میرادل تو حیاہ رہا ہے اپنی بہنا کوطارق پر دانی کے ساتھ دخصت کرنے کو .... مگران کی طرف سے ہاں میں جواب ملے تب نا ..... ' آئی نے اے چھیڑنے والے انداز میں کہاتھا۔ ووفکرے کریں ان کی طرف ہے بال میں ہی جواب ملےگا۔"اس کے لبوں پرمسکان سے کئی تھی۔ & .... & .... & اعظم کی شادی کی تیار ماں زوروشور سے جاری تھیں۔ گاؤں کے ماحول میں دلہن کاخود جا کرانی شاینگ کرنے کا کوئی نضور ہی نہ تھیا۔ للبذا بری کی ساری شاپنگ ان دونوں نے مل کر کرنی تھی یکر چیج معنوں میں ان کے ہوش ٹھکانے آگئے جب شازیہ نے ان کا خریدا ہوا برائیڈل ڈریس ناپسند کردیا سی کرین اور مہرون کلر کا خوب صورت ڈرلیں انہوں نے لتنی مارلیٹیں چھان کر پسند کیا تھا' مگر شازیہ کی پیند کومد نظر رکھتے ہوئے آسیہ آپی کوئی نا گوار شکن مانتھ پرلائے بغیرتبدیل کروانے چل دیں مگراہے در حقیقت بہت غصباً یا تھا۔ اوراس وفت بھی مار کیٹ سے دا پس آ کر مھنڈا یا تی پی كروه ول كاغبارة في كيسامنه نكال ربي تفي - جبان كاموبائل كنكناما تفايه "مسزارشاد کافون ہے۔"انہوں نے شرارت سے اے مسکرا کر دیکھااور لیس کا بٹن پش کرکے حال احوال دریافت کرنے لگی تھیں۔ '' بھٹی میری نند کی فیملی کو تطملی ماشاءاللہ بہت بیندا کی ہے اور اب وہ یا قاعدہ رشتہ ڈالنے کے لیے آنا حاہجے د مسزارشاد پہلے بھی آپ کے توسط سے سب پھے ہوا تواب بھی جوآپ مناسب مجھیں۔"آسیآ بی نے انہیں متانت سے جواب دیا تھا۔

جوچیز نظرآتی ہےوہ انسان کی پرسنِالٹی ہے۔'' ۔ ''نَوَ طَارِق کی پر سنالٹی میں گیا تھی ہے بھلا؟ اچھی شکل صورت اچھے قدبت کے ساتھ ویل ایجو کدید آفیسر' ر شتوں کی کمبی لائن ہوگی اس کے آ گے۔" آپی کے انداز میں نا گواری درآئی تھی۔ جوابإده خاموش ربي تقى\_ '' ویکھومیری بہن۔''انہوں نے شایداس کی خاموثی کومحسویں کیا تھا۔ مبھی پیارے کہتے ہوئے اس کے پاس آ بليهي ڪيس ۔ ''جہاری مال نہیں ہے میرا دل چاہتا ہے میں وہ تمام یا تیں تمہیں سمجھاؤں زندگی کے سارے اچھے برے پہلو جس سے ماں روشناس کرانی ہے..... خاص طور پر اس معاملے میں تمہاری سوچ بہت بے تکی ہے....خوب صورتی کالفظ مرد کے لیے ہیں عورت کے کیے مناسب لگتاہے کوئی شوہر کتناخوب صورت ہے کیہ بات معنی ہیں ر گھتی مرد کیا کما تا ہے اور عورت کواورائیے بچوں کو لتنی کمفرٹ ایبل زندگی دیتا ہے یہ بات اہم ہوتی ہے۔ بات بات پر چیختے چلاتے برتن توڑتے ہاتھ اٹھاتے مرد خوب صورتِ بھی ہوں توان کے ساتھ گزارہ ہوسکتا ہے بھلا ہیند سم مرتب کھٹومرد ہوتو عورت کھائے کیا؟ ادراگر ایک شخص مناسب شکل صورت کا ہے مجھی

ہوئی عادات کا ما لک ہے کوآپریٹو ہے 'سب ہے بڑھ کر احیما کما تاہے سوسائٹی میں اس کامقام ہے تو اس کی بیوی کیوں ناخوش رہے گی؟"

''وہ بعد کی ہاتیں ہوتی ہیں'آپی سب سے پہلے ہمیں دیکھناہوتاہے کہ کوئی ہمارے ساتھ سوٹ .... ''فضول باتیں مت کر وعظمیٰ ایک ڈرلیں کے

معاملے میں تو ہم کہ کتے ہیں کہ بیہمیں سوٹ کرتا ہے یا نہیں مگریہ جونصیب کے معاملے ہیں بیآ سانوں پر طے ہوتے ہیں مارا نصیب جن کے ساتھ رب لکھے گاوہی ہمارامقدر ہے گا۔ میں تو شکر کررہی ہویں کہا تناا چھارشتہ

آیا ہے اور تم الٹی سیدھی باتیں سوچنے بیٹے لئیں۔

" بھئی میں تو بیہ وچ رہی ہوں کہا گرسب کچھ جلدی آنچل انچل انجل انجام 122 ''بہن آپ کی بات بالک ٹھیک ہے ہمیں بھی آپ کا گھرانہ بالکل مناسب لگا ہے ہر لحاظ ہے۔لیکن کچھ صلاح مشورہ تو کرنے دیں۔' ''ہم نے آپ کوصلاح مشورہ کرنے سے کب منع کیا ہے؟ جتنی دہر میں ہم چائے پیتے ہیں آئی دہر میں آپ صلاح مشورہ کرلیں۔''انہوں نے چائے کی پیالی ہونٹوں صلاح مشورہ کرلیں۔''انہوں نے چائے کی پیالی ہونٹوں

اختیار مسکرادیئے تھے۔ ''آپ کا کہناسرا تکھوں پرلیکن صلاح مشورے کے لیے بچھٹائم چاہیے ہوتا ہے۔'' ''میں آپ کوٹائم دیتو رہی ہوں دیسے جواب میں ہاں میں ہی لے کر جاؤں گی۔آسیہ بھٹی آپ ہی ہماری

کچھ سفارش کردو۔'' ''چلیں بابا آنٹی اتنا اصرار کررہی ہیں۔ ویسے بھی مسز ارشاد کے ساتھ میرا اتنا تعلق ہے کہ میں آنٹھ جس بند کرکے یفین کرلوں ان برتو بھی کوئی حرج نہیں۔'' ''آپ ہماری بہن ہیں اور اتنے مان سے کہہ رہی ہیں تو عظمیٰ آپ کی بیٹی ہوئی۔''وہ خاصے اداس انداز میں کہم رہے تھے۔

''بہت بہت شکر یہ بھائی صاحب اور بیٹیاں اپنے گھر کی ہونے جارہی ہوں تو اداس نہیں ہوتے اللہ کاشکر ادا کرتے ہیں اور ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جب بابا جان اور اعظم ظہر کی اذان ہونے پر قریبی مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے تو تمیوں خواتین بات چیت کرتی رہیں۔

. ''بیٹا آ سیۂ میں جاہتی ہوں کہ اعظم کی شادی والے روز منگنی کی رہم کرلیں تو آپ لوگ الگ فنکشن کے جھنجٹ سے نیچ جا کیں ہے۔''

میں ہے۔ "آ نٹی اصل میں بابامنگنی کو ہے کار کی رسم بچھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا ہمارے بھائی کی با قاعدہ منگنی تہیں ہوئی تھی۔اگرآپ مناسب سجھیں تو نکاح کرلیں۔" "ارے واقعی .....بھئی بہتو اور بھی اچھی بات ہے۔"

جلدی ہوجائے اعظم کی شادی پروہ لوگ بھی منگنی کی رسم کرلیس ی''

'''بی ضرور …''آسیآ پی نے تائید کی تھی۔ ''نو پھر میں کس دن ان کو لے کرآ وُں؟'' ''میں نے کہانا کہ جبآپ مناسب سمجھیں'باباآج کل گھر پر ہی ہیں اور اعظم بھی ایک آدھ دن میں آنے والا ہے۔''

" التو چر میں انہیں ایک دو دن کا ہی ٹائم دے دیق ہول کیونکہ وہ لوگ تو بہت ایکسایٹٹڈ ہورہے ہیں جلد آنے کے لیے .....مبرے نندوئی کی چیا زاد بہن دوئی سے آنے والی تھیں ایک ڈیڑھ ماہ میں ان کی بچیاں بھی کافی سبھی ہوئی اور دیل ایجو کیٹڈ ہیں تو ان کا ارادہ تھا کہ ادھرادھر رشتے دیکھنے کے ساتھ ان کا بھی انظار کر لیتے ہیں۔کیامعلوم طارق کو ان میں سے کوئی پیند آجائے لیکن ہماری عظمی کو دیکھنے کے بعد سارے پروگرام ایک طرف کردیے۔مسز ارشاد خوش خوش بتارہی تھیں اور پیٹیر طرف کردیے۔مسز ارشاد خوش خوش بتارہی تھیں اور پیٹیر ہونؤں پرسجائے من رہی تھی۔

آنچل هفروری ۱24ء 124

READING

₩....₩ ''طارق کی والدہ انکساری ہے کام لیتی ہیں۔ورنہ کیج ہے کہ پیخامے بڑے زمیندار ہیں۔اوپرسے طارق کی اتی شاندار جاب ایسے میں اس کی ڈیمانڈ اتن بے جامجی مہیں۔"آسیآ فی باباہے بات کررہی تھیں۔ "ببرحال تم تقمی ہے یو چھلوجواس کی مرضی ہو۔" بابا اس کے ہرمعاملے میں اس کی مرضی کواد لیت دیتے تھے۔ "بابامیراخیال ہےآپ اس کی مرضی پوچھنے کے بجائے اے مجھا میں ہم اس کا چھابرا مجھتے ہیں اس کے کیے درست فیصلہ ہی کریں گئے۔' "بر کرجیس بابا اس نف کمیشیش کے دور میں P.C.S کامتحان کلیئر کرنااتنا آسان کام نہیں ہے۔ پیجاب میری سوله سالوں کی محنت کا متیجہ ہے اور میراشوق بھی ۔۔۔ میں اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتی اور پھرایسے تنگ نظر محص کے لیے جوابھی سے اتنا ہاؤنڈ کررہا ہے۔''بابا کے نزی سے مسمجھانے پراس نے فوراً انکار کردیا تھا۔ , عظمیٰ میری جان ڈیڑھسال ہو گیا ہے مہیں میلچرر شپ کرتے ہوئے اب تہہارا پیشوق پورا ہوجانا جاہیے۔'' آسيآ يي نے سمجھانا حاہاتھا۔ "أيي جومين سنناتهين حامتي وه آپ مجھانا كيول عامتی ہیں <u>مجھ</u>؟"اس نے انہیں ٹوک دیا تھا۔ "ابھی گھریار کی فکروں ہے آزاد ہونااس کیے جاب كاشوق چڑھا ہے ملى زندگى ميں قدم رکھنے والى عورت کے لیے جاب صرف خواری رہ جاتی ہے۔' "میں ہیں مانتی آلی اس جاب سے زندگی میں بہت ئىسپوليات بھى توملتى ہيں۔'' ''سہولیات فراہم کرنامرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔اور اگرمردسب چچفرانهم كرد بابوتو..... ''اور سہولیات فراہم کرکے وہی مرد جوتے کی نوک پر بھی رکھتا ہے۔ "اليي بات نبيس ۽ بيٹے ...." آپي کے بتانے پر اصن صاحب نے انتہا کی سنجیدگ کے ساتھ کہا تھا۔

آنچل افسوری ۱۲۰۱۴ء 125 مسزارشاداہے سمجھانے چکیآ ٹی تھیں۔

و اعظم کی شادی میں بس ایک ماہ باقی ہے تا؟ "مسز ارشاد نے سوالیہ انداز میں پوچھاتھا۔ 'جی تقریباً اتناہی ٹائم بنیا ہے۔' "میری بری بہوامیدے ہے اور ڈاکٹرنے اس کوبیڈ ریٹ کہا ہے ورنہ میں طارق کی شادی بھی اعظم کے ساتھ ہی رکھ دیتی۔اب تقریباً دو ماہ تک وہ فارغ ہوگی تر .... مجھے تو تمہارا خیال آرہا ہے ایک شادی کی تیاری ے فارغ ہو کی تو دوسری کی مصروفیت میں پھنس جاؤگی۔ و کوئی بات نہیں آنٹی ہوجائے گ تیاری بھی۔'' آسيه في متانت مسمرا كركها تقا-أيك طرف موسم كرما كى تغطيلات كا آغاز جوا دوسرى طرف شادی کی تیاریاں اینے آخری مراحل میں داخل ہوئی تھیں ۔جس روز وہ با قاعدہ طور پر گاؤں جا کرتار<sup>یخ</sup> طے کرئے آئے اس کے دو روز بعد طارق کی والدہ خاندان کے چیرہ چیدہ بزرگوں کو لیے تکاح کی تاریخ لینے کسی حد تک سب کا خیال تھا کہ جس روز گاؤں سے اعظم کی مہندی آنی تھی اس روز عظمی اور طارق کے نکاح کا فريضادا كردياجائي " بھائی صاحب ایک چھوٹی سی بات عرض یرناتھی۔''بزرگوں کے درمیان خوشگوار گپ شپ جاری تھی کہ طارق کی والدہ نے روئے بھی احسن صاحب کی طرف موزاتھا۔ "جي جي جي اين کيي "وه متوجه و يا-''طارق کا کہناہے کہ وہ شادی کے بعدایی بیوی کو جاب ہیں کرنے دے گا۔" "جيابيكيا كهدري بينآپ؟ايسي باتآپ كوپہلے کرنی جائے تھی یہ جھوٹی بات تہیں ہے یہ خاصی بردی بات ہے۔اب اس بات پر ہمیں سوچنے کاموقع ویں۔

وه خوش موكر كهدر بي تقيس-

See for

## پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





اگر وہ طارق اور اس کی فیملی کو پسند آئی تھی تو ہیان کا حسان نہ تھا اس جیسی خوب صورت اور ہاا عادلا کی کوجو ہزاروں میں نمایاں نظر آتی ہو بھلا کون نابسند کرسکتا ہے؟ اس نے نخوت سے سوجا تھا۔ اور بیہ یقین تو اسے بھی تھا کہ وہ اسے بہت چاہ ہے مانگ رہے ہیں۔ ایک تو اپنی شخصیت پراعتا دُ دوسر ہے طارق کی اس پر تھم جانے والی نظرین نہ جانے کیوں عظمیٰ کو یقین تھا کہ اگر وہ ان کی شرط سے ایگری نہ بھی کرے

تودہ اسے اپنانے پرمجبور ہوجا نیں گے۔ طارق ہے شک اچھا بیک گراؤنڈ رکھتا تھا' آفیسر تھا'دہ بھی تو ہرلحاظ سے پرفیکٹ تھی۔خاص طور پر جب دہ طارق کواپنے ساتھ کھڑا کرکے دیکھتی تودہ اسے اپنے مقابلے میں بے حدیام سانظرآتا۔

مقابلے میں بے صدعام سانظر آتا۔
اورا پسے عام سے نظر آئے والے فض کے لیے آئی
خوب صورت لڑکی کاساتھ آیک اعزاز ہوگا۔ بھلا وہ کیوں
شرطیں منوانے لگا؟ انا آڑے آرہی تھی اور کھا پنا آپ
منوانے اپنا کمانے اور من پسند پروفیشن کونہ چھوڑنے کا
منوانے اپنا کمانے اور من پسند پروفیشن کونہ چھوڑنے کا
منورع ہوئیں گر طارق کی فیملی کی طرف سے خاموشی
چھاگئی تھی۔ مسز ارشاد نے آپی کی کولیگ ہونے کے
چھاگئی تھی۔ مسز ارشاد نے آپی کی کولیگ ہونے کے
ماہ بعد مسز ارشاد نے آپی کی کولیگ ہونے کے
ماہ بعد مسز ارشاد ہوئی بیات نہ ہوگی اور کئی
کی مند کا حال احوال ہو چھالؤ پنہ چلا کہ طارق کی اسے والد
کی مند کا حال احوال ہو چھالؤ پنہ چلا کہ طارق کی اسے والد
کی مند کا حال احوال ہو جھالؤ پنہ چلا کہ طارق کی اسے والد
کی مند کا حال احوال ہو جھالؤ پنہ چلا کہ طارق کی اسے والد
کی کرن کی دوئی بیٹ بیٹی سے حال ہی میں آٹیجمنٹ
ہوئی ہے ڈیڑھ دوماہ میں شادی ہونے والی ہے۔
ہوئی ہے ڈیڑھ دوماہ میں شادی ہونے والی ہے۔
ہوئی ہے ڈیڑھ دوماہ میں شادی ہونے والی ہے۔
ہوئی ہے ڈیڑھ دوماہ میں شادی ہونے والی ہے۔
ہوئی ہے ڈیڑھ دوماہ میں شادی ہونے والی ہے۔
ہوئی ہے ڈیڑھ دوماہ میں شادی ہونے والی ہے۔
ہوئی ہے ڈیڑھ دوماہ میں شادی ہونے دالی ہے۔
ہوئی ہے ڈیڑھ دوماہ میں شادی ہونے دالی ہے۔
ہوئی ہوئی گا کہ ٹی گی اسے میں آگا ہوئی ہونے دالی ہے۔
ہوئی ہوئی ہونے کی ڈاکٹر سے گر اس نے کرانے کی اس کی گر اسے نے کرانے کی ڈاکٹر سے گر اسے نے کرانے کی ڈاکٹر سے گر اس نے کرانے کی ڈاکٹر سے گر اسے نے کرانے کی ڈاکٹر سے گر اسے نے کہا ہونے کی گر اسے نے کرانے کیا کہا گیا گوئی ڈاکٹر سے گر اسے کی گر اسے نے کرانے کی گر اسے کرانے کی گر اسے کرانے کرانے کی گر اسے کرانے کی گر اسے کرانے کی گر اسے کرانے کی گر اسے کرانے کرانے کی گر اسے کرانے کرانے کی گر اسے کرانے کی گر اسے کرانے کرانے کی گر اسے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کی گر اسے کرانے کی گر اسے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے

کری ڈاکٹر ہے گراس نے کہا ہے کہ اگر مینج نہ ہوسکاتو وہ جاب چھوڑدے گی۔ اپنی عظمیٰ بھی ان کو بہت پیند آئی تھی مگر خیر بچی وہ بھی بہت پیاری ہے۔'' مسز ارشاد نے تبصرہ کماتھا۔

ارشادنے تبصرہ کیاتھا۔ ''عظمٰی کے رشتے کی کوئی بات بن۔''تفصیل بتا کروہ پوچھنے گئی تھیں۔

' اعظم کی شادی کے بعد ان کے گھر کے پرسکون

''طارق بہت اچھالڑ کا ہے'نہ ہی وہ تنگ نظر ہے اور نہ ہی تنہیں باؤنڈ کرے گا۔'' نہ ہی تنہیں باونڈ کرے گا۔''

''تو آنٹی اتنی انچھی جاب چھوڑنے کی کوئی وجہ بھی تو ں بنتی۔''

''بات صرف اتن ی ہے کہ میری ننداسکول کی ہیڈ مسٹرلیس رہی ہے' بچول کی اچھی تعلیم کی خاطر میر ہے نندوئی ان کو اپنے ساتھ لے گئے ریلوے کی جاب تھی' بھی اس شہرتو بھی اس شہر طارق کہتا ہے ماں کے بغیر ہم رکتے رہے'اس بچویشن سے فیڈ اپ ہوگراس نے اپنے ذہن میں پرسکون گھرانے کا بیامینج بنالیا ہے کہ عورت صرف گھر سنجالے اور مرد کمائے۔''

''آئی وفت کے ساتھ سب چیزیں جینج ہوجاتی ہیں' ابھی سے پیشرط رکھناانتہائی ہے گی بات ہے۔'' ''بالکل ٹھیک کہاتم نے' میں نے اسے بھی یہی بات

کی تھی مگروہ کہتا ہے کہ میں وعدہ خلاف نہیں بنتا چاہتا' بعد میں کوئی کے کہ پہلے نظر نہیں آ رہاتھا۔''

وہ خاموش رہی۔

"فیلوتم فی الحال طارق کی شرط سے ایگری کرلؤ بے شک ریز ائن نہ کرؤشادی کے لیے چھٹیاں لوگئ پھر طارق کو واپس جانا ہوگا 'گھر دغیرہ ارق ہونے تک کالح جاتی رہنا' اس کے بعد سال دوسال کی ودآ وس بے لیو لے لینااورکوشش کرنا کہ اس دوران ٹرانسفر کروالوتو اسے تہاری جاب پرکوئی اعتراض نہیں ہوگا وہ تو صرف بیا ہتا ہے کہ عورت کے بغیر گھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ 'انہوں نے اس عورت کے بغیر گھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ 'انہوں نے اس مسئلے کول کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی تھی۔

مسئلے کول کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی تھی۔

مسئلے کول کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی تھی۔

ایگری نہیں کر مکتی۔' اس نے انتہائی دوٹوک انداز میں ایکری نہیں کر مکتی۔' اس نے انتہائی دوٹوک انداز میں محمد کہاتھا۔ لیکچررشپ میرا شوق بھی ہے اور passion کہاتھا۔ لیکچررشپ میرا شوق بھی ہے اور passion

''بیٹاآپ طارق اوراس کی فیملی کو بہت پیندآ ئی ہودہ آپ کو بہت چاہ ہے رکھیں گے۔'' دہ کچھ مایوس سی ہوکر

READING Section

آنچل &فروری ۱26ء، 126

ماحول میں ارتعاش بیدا ہوچلاتھا۔شازید کے آنے کے بعدانہیں معلوم ہواان میں صرف تعلیم کی تھی تا ہی تو ہر چیز کی زیادتی تھی۔ وہ ان کے گھرانے کے لیے ایک روایتی بہوٹا بت ہورہی تھی حالانکہ اس کا مقابلہ کرنے والا تها ہی کون؟ باپ کی طرح تنفیق سسر آسیہ آیی جنہوں نے اپنا آ ناجانا اور عمل دخل جان بوجھ کر بہت کم کردیا تھا پر مطمیٰ تھی جس کی زندگی اپنی جاب کے گرد کھونتی تھی مگر وه خاص طور يرفطني كو مدف بررهتي سوع اتفاق كهشادي

₩....₩...₩

وه سيكتثرابيتركى كلاس مين تفي جب كلاس روم كا دروازه تھوڑا سا کھلا اور پون نے سراندر کیا تھا۔"میڈم جی تساں نوں وڈے میڈم اورال نے بلایا اے ''ابھی بلایاہے؟''اس نے چونک کر یو چھاتھا۔

اس نے گھڑی میں ٹائم ویکھا پریڈآ ف ہونے میں

ہوئی۔'' وہ دس منٹ پہلے ہی کلاس چھوڑ کرآ فس میں چلی

"بات بیہ ہے کہ مجھے یو نیورٹی سے دو دفعہ فون آ چکا ہے اٹک کے ایک سینٹر میں وہ لوگ سپریڈنٹ مانگ رہے ہیں۔ پہلے تو میڈم نبیلہ جاتی ہیں وہ تو میٹرنٹی لیو پر ہیں اور میڈم شاہینہ کے والد بیار ہیں باقی لوگ فیملی والے ہیں۔میراخیال ہے آپ کوہی جانا ہوگا۔"

لیکن میم میرے فادر مجھے کہاں اتنی دور جانے دیں

کے تین ماہ بعداعظم کوایک ملٹی پیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تووہ فخر سے کہتی۔''عورت کی بروقت شادی نصیب ہے اور مرد کارز ق عورت کی قسمت ہے۔ ' وہ در بردہ عظمیٰ کو جنّاتی تھی روزانیہ کی چھوٹی موٹی یا تیں کئی کئی و<sup>ن</sup> تک گھ

كاماحول خراب رهتين-

صرف دیں منٹ تھے۔ ''او کے اُسٹو ڈنٹس اِن شاءاللّٰدآ پ ہے کل ملا قات ا

ی-"آ و عظمیٰ میں تمہاراویٹ کررہی تھی۔"

" بھئی اتنا کون سادور ہے اٹک اور وہاں ریزیڈنی كالبھى پراہم مبيں ہے كالح كے ساتھ بى ليديز باشل

₩....₩

''سوال کرتے ہوئے میں نے سوچا بھی تہیں تھا کہ جواب اتنا برجسته ملے گا۔'' ایڈووکیٹ فرزانہ نے ہیئتے ہوئے ایڈوو کیٹ سکندر کو بتایا تھا۔

F.I.R درج كراية موئ كما كياكه يا في دن يمل وہ لوگ اس کے گھر میں کھس کر بچہ چھین کرنے گئے۔''

"میں نے خاتون سے پوچھا۔"بہن آپ کے ہسپینڈاور دیور بچہ کب چھین کر لے گئے؟"

اس نے فوراً جواب دیا پانچ دن پہلے۔ کیس کا جالان پیش ہونے کے بعد دو پیشاں ہو چک تھیں تیسری ڈیٹ یر بحث ہورہی تھی۔میری تو بچ صاحب کے سامنے ہمی نکلتے نکلتے رہ گئی۔او پر سے جب بچے کومال کے سامنے لانے کا حکم دیا تو بچہ تو اتنے دنوں میں ماں کو بھول بھال چکاتھا۔وہ تو مال کی طرف متوجہ ہی نہ ہوا عورت نے بیجے کوزبردسی کھینچیا شروع کردیا دادی کی گود ہے۔اس نے شاید سوچا ہوگا یہاں ہاتھ یاؤں کی بہادری بھی چکتی ہے۔" ایڈووکیٹ فیاض چیمبر کے دروازے پر کھڑے

'' فرزانیآ پ بڑی استاد ہیں اور ہماری انچھی بہن بھی ہیں۔ایک کامو کریں۔"

'' ایک جبیں دو کام بنا تیں بھائی جان۔'' فرزانہ نے فراخ دلی ہے کہاتھا۔

"ہم نے اینے ایک باب کی شادی کرائی ہے۔" "جى ضرور..... فائل دے دیں۔

''فائل کی کیاضرورت ہے بندہ ہی آ پ کے سامنے موجود ہے'' ایڈووکیٹ فرزانہ نے حیرت سے ایڈووکیٹ سکندر کی طرف دیکھاتھا۔

"اینے اس باہے کی شادی کرائی ہے عمر ہے ان کی رتمیں سال ایڈوو کیٹ سکندر حیات نام ہے کچھ برایر تی

آنيل &فروري ١٤٦%ء 127

READING

Seedlon

و پھینکس فار دس کمپلیمنٹ ..... "اس نے ہنس کر ''ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی مگریہ تو کہدرہے تھے "میں ایڈوو کیٹ فرزانہ ہوں اور آ پ کہان کے چار پانچ بچے ہیں۔'' ایڈود کیٹ فرزانڈ نے ''میں کینچرار عظمیٰ ہوں' آج کل سینٹر میں ڈیوٹی گی جرت ہے کہاتھا۔ ے سے بہاھا۔ "ویسے ان کی فیملی کیوں نہیں اس سلسلے میں کوئی كوشش كرتى ؟" '' آپشایدانجھی واپس آئی ہیں؟''ایڈود کیٹ فرزانہ نے بیبل پرر کھے برس کود یکھاتھا۔ '' فرزانہ جی بات سہ ہے کہان کے ایک بھائی تھے جو "جي بالكلِ الجفي آئي ہوں اور يہاں آ كر پية چلا كه شہید ہوگئے تھے۔ پہلے توبدان کے بچوں کی دیکھ بھال میں لگےرہے اور آب جب وہ پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے میری روم میٹ کہیں باہرتشریف لے کئی ہے بھٹی اگر جانا بی تھا تو جائی تو ریسپشن پردے جاتی۔اب بندہ سارے ہیں توان کی بھالی جا ہتی ہیں سکندر کی شادی ہوہی نہ تا کہ دن کی میٹنگ بھگتا کر آئے تو آگے سے روم ایک مالدارا سام کسی اور کے ہاتھ نہلگ جائے۔' فیاض صاحب نے مختصر لفظوں میں صور تحال بتائی تھی۔ لاك ....ي "اس في انتهائي كودنت كااظهار كميا تقا\_ ₩....₩...₩ ''آ نیں نا ہمارے روم میں بیٹھ جا نیں جب تک وہ بینک میں پیرزجع کروا کر گرما گرم جائے کی آپ کی روم میٹ واپس میں آ جاتی ۔'' خواہش کیے ہاشل پیجی توروم کے دروازے پر پڑا تالااس " چلیں ایسا ہی کر لیتی ہوں۔" وہ فرزانہ کے ساتھ كامنه جزار بإتفار اس کےروم میں چکی آئی تھی۔ وہ لاؤ کے میں پڑے نیبل پر گلایں اور دیگر چزیں رکھ ∰.....∰ '' فرزانہ میں تواپنی زندگی سے بیزار ہونے لگا ہوں۔ كربيك مين ہے موبائل نكالنے فكي تھى۔ چونکہ وہ گلاس ڈور کے سامنے کھڑی تھی جہاں سامنے جب اپنوں کے چہرےخودغرضی کے ماسک میں لیٹے نظر اس کاعلس جھلملار ہاتھا۔ نمبر ڈائل کر کے اس کی نظریں آیتے ہیں تو دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے جیتیج بے دھیانی میں اینے علس کود مکھر ہی تھیں۔ سیجی کے کیے اپنی خوشیوں کی قربانی دی کہ یہ کسی مقام 'مجھ ہے پوچھ لیں کہآ ہے لیسی لگ رہی ہیں؟' پر چھنے جا میں تواہے بارے میں سوچوں گا مگر مجھے لگتا ہے ایک لڑی جولسی کام سے لاؤے میں آئی تھی اسے بوں كه وه مجھے بے وقوف مجھنے لگے ہیں۔" ایڈوو كيٹ سكندر كھڑے ديچھ كھنگى اورمسكرا كر كہنے لگى۔ نے خاصے دلبرداشتہ انداز میں اپنی بھی زندگی کے کچھے پہلو '' مہیں میں کال کرنے کے لیے کھڑی ہوں اینے پہلی بارفرزانہ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آپ کوہیں دیکھر ہی۔'ایس نے بھی جوایامسکرا کر کہاتھا۔ " ٹھیک کہتے ہیں آپ سکندر بھائی' رشتوں ''اچھامیں نے سوحیاا گرآ یے خودکود مکھر ہی ہیں تو میں میں خلوص تو رہا ہی نہیں ہے اور جب بندہ پر خلوص ہو تو ہی بتادین ہوں کہ آپ بہت فریش لگ رہی ہیں۔' دوسرول کے خودغرضی پر بنی رویے بہت ہرٹ کرتے "كہال يار مسيح سات بج تفي تھي اب توسارے دن کی محکن کے بعد فریش نیس کا بیرہ وغرق ہو چکا۔" 'میں حابتا ہوں مجھے کوئی ایسی لائف پارٹنر ملے جو ''شاید بیہ بات ہے کہ خوب صورت لوگ ہروقت ہی میرے میے ے میری برای لی سے میرے اسکس سے سیلف لیس ہو جس کی نظر میں میری حیثیت ہو میری آنچل ﴿فرورى ﴿١٠١٣م ِ 128

Seed on

''آ پاوگ ڈنز کے لیےآ رڈر کریں میں دی منٹ میں پہنچتا ہوں۔'' ایڈووکیٹ سکندر نے انہیں اس وقت جوائن کیاجب وہ چکن منچورین اور رائس سے انصاف کررہی تھیں۔ سلام دعاکے بعدوہ کری گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ "لیں سکندر بھائی چونکہ آپ نے کہاتھا کہ آپ پہنچنے والے ہیں تو میں نے آپ کے لیے بھی آرڈر کر دیا تھا۔'' فرزاندنے پلیٹاس کی طرف بڑھائی تھی۔ عظمی کو یوں نگاجیسے سکندر نے اپنی پلیٹ میں جاول نکا لے اور پچھ بچکچا ہٹ کے بعد کیچپ کی بوتل اٹھا کرڈ ھیر سارا کچپ حاولوں کےاو پرڈال کرکھاناشروع کردیا۔ "آپ بہاں بیرز کینے کے لیے آئی ہیں۔"اب کچھ بات چیت تو کرنی ہی تھی سوسکندر نے گفتگو کا آغاز " سكندر بھائي مانا كه آپ كوكچپ بہت بسندہ مگريہ چکن منچورین ٹرائی کریں۔'' فرزانہ نے تھوڑی ہوشیاری کامظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور تب سکندر کو بینہ جلا کہ اس نے فرزانہ اور عظمیٰ کی بليثول برنظرة ال كركيج واللياتها مكروه دراصل حاولول کےاوبر چکن منچورین ڈال کر کھار ہی تھیں۔ 盘.....袋....袋 ''خدا کاخوف کروفرزانہ' مجھے دکھانے سے پہلے اسے

خودتو و کیے لیا ہوتا۔ " ہول سے نکلتے ہی عظمیٰ نے فرزانہ کے جو لتے لینے شروع کیے وہ ہاشل پہنچ کر بھی جاری

'' لگتاہے بندہ پسند نہیں آیا۔'' فرزانہ کی روم میٹ شمسەنے ان کی گفتگوئ کر یو چھ لیا تھا۔ " يار پيند کرنے کوچھوڑو....اب اتن اچھی پرسنالٹی بھی نہیں ہے کہ آپ دکھانے چل پڑیں۔اور او پر سے تیبل میز زنگ نہیں آتے 'کس طرح راس کے او پر کیجپ ۋال كركھانا شروع كرديا تھا<u>۔</u>" ''ایک بات کہوں عظمیٰ .....''اب کے شمسہ کچھ بنجیزہ

احیمائیوں کی میرے خلوص کی۔''ایڈوو کیٹ سکندر حقیقت میں خود غرض رشتوں سے بہت نالال نظرآ رہاتھا۔

'' فكرنه كريس سكندر بهاني'آپ خود بهت اليجھے ہيں تو اچھیلاکی آپ کانصیب ہے گی۔'' فرزانہ کے تصور میں ایک چبرہ درآیا تھا۔"آج ہاسل جاکرسب سے پہلے یہی بات كروں كى۔"الهانے دل بى دل ميں طے كيا تھا۔ ''بعظمیٰ تنهاری انتیمنٹ وغیرہ تو تہیں ہوئی۔'' فرزانہ نے اس کے ساتھ دہی بھلے کھاتے ہوئے یو چھاتھا 'اتنے دنوں میں خاصی دوئتی ہو چکی تھی او راب آ یہ جناب كالكلف بهي تبين تقار

" نہیں فی الحال تواپیا کوئی سلسانہیں ہے۔" 'میرےایک بھائی ہیں ایڈووکیٹ سکندر ..... سکے بھائی تونہیں گر تعلق ان کے ساتھ بھائیوں جیسا ہی ہے۔ ہم ایک ہی چیمبر میں بیٹھتے ہیں۔ پچھلے ڈیڑھ دوسال سے میری ان کے ساتھ جان پہیان ہے بہت نائس انسان ہیں۔ان کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی ذمدداری میری ہے اور میں جا ہتی ہوں کہ .....

تعلیم حاصل کرنے کے بعد جاب کرنااور جاب کے بعید میرزندگی پیت<sup>ی</sup>ہیں کیوں اب بے مصرف می لکنے لگی تھی۔ مجھی تواس نے فرزانہ کی بات بہت توجہ سے تی

**∰....∯....** 

ريستونٹ ميں بيٹھے انہيں خاصى دىر ہوگئى تھى۔وہ كولٹر ڈرنگ سے لطف اندوز ہوچکی تھیں اور اب ڈنر کے لیے مینو پرنظر دوڑار ہی تھیں۔

ذُراسكُندر بھائي كاتوپية كروں ابھي تك يہنيے كيوں مہیں ہیں؟" فرزانہ نے موبائل کان سے لگایا دوسری طرف پہلی بیل برکال ریسیو کی گئی۔ "سكندر بھائي کہاں ہيںآ ہے؟"

'' فرزانه میں نکلنے ہی والا نھا مگر ایک کلائٹٹ گھ آ سنی چونکہ خاتون ہیں اور گاؤں ہے آئی ہیں تو مجھے ول المعلم الكاكه بات سن بغيروالين هيج دول-

بات کہہ ہی ڈالی جوسلسل محسوس کرر ہی تھی۔ ''مہیں تو میں بھلا کیوں پریشان ہونے لگا؟''انہوں نے ٹالاتھا۔ گریہ عقدہ تو آسیہ آپی سے بات کر کے کھلا کہ وہ کیوں ہریشان تھے۔

وه کیول پریشان تھے۔ شاز نیے گاؤں کے ماحول کی بروردہ ان کی بھو یو کی وہ بئی جے بزرگوں کے فیصلے کا پا*س کرتے ہوئے اعظم* کی زندگی میں شامل کرتے ہوئے انہیں جھجک تھی پیتنہیں وہ شہرے ماحول میں ایڈ جسٹ کریائے گی یانہیں یا پھراعظیم اتی کم تعلیم یافتہ لڑ کی کے ساتھ نباہ کرے گا یانہیں اعظم اكرجهويل ايجوكيييز تقامكر ساده مزاج كاجال انسان تقابه اے شازیہ کے کم تعلیم یافتہ ہونے کا گوئی کمپلیس نہ تھا۔ ِ کچھشازیہ نے ایخ آ پ کواس حد تک تبدیل کیا تھا کہوہ يهبين سے بھی کم تعليم يافته ديبانی لڑ کي دکھائی نه ديق تھی۔ مگر دہ اس حد تک تبدیل ہوجائے گئ بیتوان کے وہم وگمان میں بھی ندتھا۔اے بیقد یم اورجد پدطرز کا میجر احسن كاآ رنسنك كفر بھوت بنگله معلوم ہونے لگا تھا اوراس نے شوشہ چھوڑ دیاتھا کہاہے نیچ کر پیش ایریے میں فلیٹ خریدلیاجائے۔اعظم چونکہ ایک ہفتے کے ٹوریرآ ؤٹ آ ف شی تھا۔ لِلبندا با ہاں کی واپسی کا نتظار کررے تھے اور اس شام جب عظمی کوآسیہ آپی ہے میساری بایت پند چلی اس نے اپنے اس محبت ہے بنائے اور سجائے گھر کا ایک ایک کونہ بہت دھیان ہے دیکھا تھا۔ اندر ہے وہ کسی آ رنسنک ماڈرین سوسائٹ کی طرز تقمیر جیساتھا، مگرانٹرنس ہے باہرنگل کرکسی گاؤں کے حن جیسایا باغ جیسا خوب صورت لان جس میں لگائے گئے آم اور جامن کے بڑے بڑے سایہ دار درخت تھے وہ اینے اس باغ نمالان میں کتنی در چھولے پر میٹھی ربی اور پھرسٹر ھیاں چڑھتی حصت يرآ كئي- مين رود ير دور دورتك آنے اور جانے

والی گاڑیوں کی روشنیاں نظر آرہی تھیں۔ ''تمہاری بیوی کی ہمت کیسے ہوئی کہ میرے ہوتے ہوئے اس گھر کو بیچنے کا نام بھی زبان پرلائے۔'' پہلی بار میجراحسن نے اپنی بھانجی اور بہوکے لیے تمہاری بیوی کا

لہا تھا ہو ....۔ ''کیسی پرسنالٹی یارا گرتمہاری مراد قد سے ہے تو تھمبا بھی لمبا ہوتا ہے اب میں اس سے بیاہ رچانے بیٹھ جاؤں۔''

بعث المستخدر بھائی کل آپ نے تو مجھے شرمندہ ہی کروادیا۔"اگلےروز فرزانہ نے چیمبر میں جاکر پہلی بات ہی ہے کہی تھی۔

ی یہ ہی گی۔ ''میں نے کیا کیا ہے؟'' دوسری طرف معصومیت کی نہاتھی۔

ہ ہوں۔ ''وہ آپ چاولوں کے اوپر کچپ ڈال کر کھانے <u>لگے تو</u> اس لڑکی نے بیامپریشن لیا کہ آپ کوئیبل میز ز تک نہیں آتے۔''

''فرزانہ میں سیدھا سا بندہ ہوں شہیں کوئی سادہ ی ڈش منگوانی جاہیے تھی۔''جوابااس نے سادگ سے کہا تھا۔ ﷺ۔۔۔۔۔﴿﴿ اِللَّهِ مِنْ اِلْنَا اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

بیپرز کے اختیام پروہ واپس لوٹ آئی تھی۔ ''بہت اچھا ماحول تھا ہاشل کا' بہت ا پیچھے لوگ ملئ گر میں نے آپ کو بہت مس کیا۔'' وہ ان کے گھنے پر

سرٹکائے لاؤے کہ رہی تھی۔ ''بابااب آپ بھی بتا تیں نا آپ نے بیدون کیے گن ہے''

''بہت ایکے بہت زبردست' گھرییں بالکل سکون تھا کوئی شورشرابہ کرنے والا جو نہ تھا۔''انہوں نے شرارت سے اے بتایا تھا۔

المستراجي آپ پريشان كيول بين؟ "بالآخراس نے وہ

آنچل&فروری&۲۰۱۲ء 130

See from

لفظ استعمال کیا تھااور بابا کو پوں ہرٹ دیکھ کر اعظم نے شازىيكى خاصى كهنجائي كرۋالى هى نتيجنًا دنوں اس كامنه يھولا

رہا۔ یونہی دفت کچھآ گے سرک گیا تھا۔

₩ ₩ ₩

اس روز صبح سورے ایک شا کنگ نیوز عظمیٰ سمیت پورےاسٹاف کوملی ....اس کے ٹرانسفرآ ڈریرکیل کی نیبل

جود تھے۔ ''میڈم آپ فون کرے پنہ تو کریں' آخر میری فرانسفر ہوئی کیوں ہے؟"عظمیٰ نے شاک کی حالت میں ر کسیل سے کہا تو انہوں نے سر ہلاتے ہوئے فون سیٹ قریب کھے کا پاتھا۔اور پھر چند کالزادھرادھرملانے کے بعد افسردہ سے انداز میں انہوںنے ریسیور کریڈل پر

'اس حلقے کےایم ان اے کی بھانجی کنٹریکٹ ہیں یر کام کرر ہی تھی۔اب وہ لوگ فکس پریڈ کے بعد پرمنٹ ہو گئے ہیں توان کی جابٹرانسفرا بیل بھی ہوئی ہے لبذا ی ایم ہاؤس ہے آ ہے کی ٹرانسفر ہوئی ہے تا کہ اس کڑ کی کو

''میڈم بیکیاغنڈو گردی ہےا بی مرضی کابندہ لانے کے کیے کسی کواٹھا کر کہیں بھینک دیں میں اس کو میلیج

''آپ کی مرضی ہے' کیکن می ایم یاؤس ہے کی جانے والى رانسفر كويلنج كرنامشكل ب-" ركبيل في رائع دى

جس کالج میں اس کی ٹرانسفر ہوئی تھی۔ بیدورل ایریا تھا۔ اور پچھ تو اسٹاف ممبرز نے اس کی جان ہوا کرڈالی تھی۔''وہ توا تنالیسماندہ امریا ہے وہاں کے لوگ اتنے اجڈ اور جابل ہیں کہ حد مبیں .... وہاں باہر کا کوئی بندہ جا کر الدجست تبين كرسكتا-"

میحراحسن نے اس کے وہاں جانے سے میلے پر کپل م فی تنه ایات چیت کی توانیوں نے خاصی سلی دی

تھی۔ وہاں کالج ہے ملحق گرلز ہاسٹل تھا اور عظمیٰ وہاں رہ علی تھی۔اور عظمیٰ کو جائن کرنے کے بعد پرکسیل اوراشاف ہے مل کر جو سلی ہوتی وہ ہاشل میں بہنچ کر دور ہوگئی تھی۔ مِزیدیہ کہ وہ ہاٹل میں قیام کرنے والی واحد کیلچر رکھی اور لیلچررز کے بنائے گئے روم اسٹوڈنٹس روم سے قدرے فاصلے پر تھے۔ بھی اس نے ایک اسٹوڈنٹس کوایئے روم میں رینے کا کہدویا تھا۔اور چند دنول میں اے اندازہ ہوا کہ بھی بنجی ڈویتے کو شکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے۔ اس کی روم میٹ اسٹوڈ نٹ منز ہ خاصی خوش مزاج قسم کی لڑ کی تھی اور صرف وہی تہیں بلکہ سارا اشاف بھی بے حد کوآیرینو تھا۔اس کی وجہ شاید ہے بھی تھی کہ سب کواس بات کی فکر لکی تھی کہ ٹی لیکچر رجلد ہی ٹرانسفر کروا کر بھا گ نہ جائے اوراس کے سجیکٹ بھی پڑھانے پڑجا تیں۔ بجھ بھی تھا مگر گھر ہے دورر ہنا ایک عذاب سلسل تھااور وہی جاب جے عظمیٰ نے اپنی زندگی کے ایک اہم موڑ پرتر جیح

دی تھی اس کے لیے در دسر بن چکی تھی۔ مسز شمس جو ہاشل کی منتظم تھیں انہوں نے اس کی دعوت کی تھی' ساتھ منزہ کو بھی انوائٹ کرلیا تھا۔ سوبر سے ممس صاحب توسلام دعااورحال احوال کے بعد کمرے

میں چلے گئے تھے۔

منزنتمس کی ملاز مہ کا پوتا بیار تھاوہ کھانا تیار کرکے گھر جاچکی کھی لہندا مسز حمس نے خود ہی ڈائننگ پیبل بچائی تھی اورا یک ایک چیز بصداصراران کی پلیٹوں میں ڈالی تھی۔ 'مسزخمس یقین کریں سب چھے بہت مزے دارتھا۔ "عظمیٰ نے تعریف کی۔

" پېلى بات تو په كه مېزشم مين كالج ميں ہوتى ہوں یہاں مجھے آئی کہواور دوسرا میں نے ذرینہ سے کہاتھا میری بنیوں کے لیے ہر چیز بہت احتیاط سے تیار

''واقعی مزاآ گیا۔''عظمیٰ نے دل نے تعریف کی۔ "آئی ایم سوری میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا آب کی کال ہے۔"مش صاحب کارڈ لیس ہاتھ میں

آنچل انجل انجل انجل اندام 131 انجل

بہت پہندا کی کوئی دور پار کے دیلیوز میں سے ہے؟"

''اسٹے ہوائیل بھی نہیں اید و آئی شمس کے توسط سے

رشتہ ہوا ہے۔ 'روش آ راکی بہونے بتایا تھا۔

''ارے داہ میں بھی کہوں اسلام آباد میں ان کا کون

رہتا ہے اور بیمسز شمس کوتو میں پوچھتی ہوں میں تو رشتے

گرانے دالیوں کا پیٹ بھر بھر کے تھک گئی مجھے تو کوئی

ڈھنگ کی لڑکی نہیں دکھائی انہوں نے اور میں نے تو دو

ٹین دفعہ سز شمس سے ذکر کیا تھا' میری بات پر تو انہوں

نے کوئی تو جہیں دی۔''

''ارے بیٹا جانے والی کہاں ہیں میری بھائی ہیں

مشمس صاحب میر سے سکنڈ کرن ہیں۔''

''ادہ جھا بھر تو آپ کا ان سے کہنا بنتا ہے۔''

مشمس صاحب میر سے سکنڈ کرن ہیں۔''

''ادہ جھا کھر تو آپ کا ان سے کہنا بنتا ہے۔''

''ادہ جھا کھر تو آپ کا ان سے کہنا بنتا ہے۔''

''ادہ جھی میری سلام دعا ہوئی ہے گر مجھے سے نہیں تھا۔''

گی۔ ابھی میری سلام دعا ہوئی ہے گر مجھے سے نہیں تھا۔''

"صرف کہنا ہی نہیں میں توان کی ٹھیک ٹھاک خبراوں گی۔ابھی میری سلام دعا ہوئی ہے مگر مجھے پیتنہیں تھا۔" اور تبھی مسز شمس اپنی بلیٹ اٹھائے ان کی طرف چلی آگ تھیں۔

''بھائی میرے ساتھ آپ کون سی مشمنی کابدلہ لے رہی ہیں'مسز خالد کو آپ نے آئی پیاری بہوڑھونڈ کردی ان

''سنا ہے کچھ لوگ مجھ سے جیلس ہورہے ہیں۔'' مسز خالدان کے پاس مسکراتے ہوئے چلی آئی تھیں۔ ''ماشاءاللہ آپ کے گھر میں چانداترا ہے ہم جیلس کیوں نہ ہوں۔''

"تھینک ہومبیحا یا اللہ کرے ایسا جاندا پ کے گھر میں بھی اترے۔" انہوں نے خوشد کی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے دعادی تھی۔

''آمین آپ ہی بھابھی صاحبہ سے ہماری سفارش کردیں ہم تو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں بیٹھریں سوشل لیڈی کچھ فکر کریں تو ہمارے آگٹن میں بھی رونق آئے۔'' انہوں نے گویا اپنے کاغذات پھر مسز شمس کے سے سے مسلم اللہ کے ہیں۔ ''بخی جی آیا الحمداللہ کے'' مسرسمس فون پر ہات چیت میں مصروف ہوگئیں گر کال ختم ہونے پران کے حواس اڑ گئے تھے۔

خالدصاحب کے بیٹے کے لیے رشتے کی بات چلائی تھی۔وہ لوگ آرہے ہیں بلکہ کہدرہ ہیں ہم نکلنےوالے ہیں۔"

" ایوں اچا نگ ..... " مشمل صاحب بھی کچھ حیران اے شھے۔

ہوئے تھے۔
''دیکے لیں۔'' کہ وک کی سرخش کہدری تھیں۔
''چلیں ٹھیک ہے پھر سیکن ایک بات بنادول آپ نے کوئی ذمہ داری نہیں لینی۔' مشمس صاحب کچھ وارنگ ویے دائے مالیاں کہدرہے تھے۔''ہم نے دانوں فیملیز کاآ منا سامنا کروادیااب خود ہی ایک دوسرے کے بارے میں چھان بین کرلیں کل کوکوئی میں نے میدان خین کرلیں کل کوکوئی ہمیں ذمہ دارنے تھیرائے۔

ر پررات ویا اس سے من و دیھے ریار سے سے سے سے ا ایسے میں صبیحہ بیگم کی خصوصی تو جہ کھانے سے زیادہ اس پر تھی۔ چراغ کے کر ڈھونڈ نے نکلوتو ایسی خوب صورت گڑیا سی بہونہ ملے جیسی مسز خالد نے اڑائی تھی۔ پہلا خیال جو دلہن کو دیکھ کر انہیں آیا تھاوہ یہ تھا اور آخری سوچ خیال جو دلہن کو دیکھ کر انہیں آیا تھاوہ یہ تھا اور آخری سوچ

بھی دہیں پرائلی تھی۔ ''آنی آپ کچھنیں لےرہیں؟ میں آپ کے لیے کچھلاؤں؟'' دہ ان کی دوست روش آراکی بہوتھی جوان کے یاس بیٹھ کر یو چھر ہی تھی۔

'''نہیں 'نہیں' میٹا میں شام کو ہلکا بھلکا لیتی عصل مسرخالدگی بہوتو بہت پیاری ہے۔ مجھےتو مسرخالدگی بہوتو بہت پیاری ہے۔ مجھےتو

آنچل افروری ۱32 م ۲۰۱۲ م 132

## پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





یکرے میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ چھوٹی بہنوں والا تعلق بن چکاتھا۔ لہذا عظمیٰ کے ہونٹوں برمسکراہٹ ووار کی تمہیں کن سوئیاں لینے کی عادت کب سے ''ٹالیں نہیں ساری بات بتائیں فورا '' اس نے حكميها نداز مين كهاتھا۔ "ساری بات کچھ ہیں ہے سوائے اس کے کہ ڈاکٹر حسن مسز ممس کے دور پرے کے رشتہ دار ہیں اوران کی والبرہ ان کے لیے لڑی کی تلاش میں ہیں۔ مجھ سے کاندیکٹ تمبر ما نگ رہی تھیں سودے دیا۔'' ''واوُ اس کامطلب ہےآپ کا قیام یہاں مستقل ''میڈم راستے میں ڈاکٹر حسن کا ہاسپیل آتا ہے ناوہ رجن ہیں باہر بورڈ لگا ہواہے ماہر مڈی جوڑ ..... پیت<sup>ہی</sup>یں و ملھنے میں کیسے ہوں گئے د مکھنے چلیں؟'' ''چلوپھر تہاری کوئی ہڑی توڑ کیتے ہیں ادراس کو جرانے کے لیے ان سے رابطہ کر لیتے ہیں۔' وہ ہلی ''آپ کی مرضی '' منزہ نے انتہائی فرما نیرداری سے جواب دیا۔ ''آپ کے روش مستقبل کے لیے میں اتنا تو کر عمق ووشکل وصورت ہے کچھ مہیں ہوتا' بس انسان اچھا ہونا جا ہے انسان کی زندگی میں سکون ہوتو سب اچھا لگتا ے " اللیس سے لیس کے ہندے کوعبور کرتے ہوئے وقت نے اس کے خیالات بدل دیئے بھے۔ بھی بھی اسے پچھتاوا ہونے لگتا تھا۔ اگروہ ایک بے تکی وجہ کو بنیاد بنا كرۋاكثر بابركور بجيك نەكرتى تووقت پراپنے گھر كى

ہو چکی ہوتی ..... مگر اب بھی وہ دل ہی دل میں بے حد

سرشارتهی ڈاکٹراس کا خواب تھااور بیخواب چندسال پہلے

والے کے تھے ''اصل میں حسن بہت چوزی ہے۔ جب حزیفہ امریکا ہے آیا ہوا تھا تو کئی باراس سے ملنے آتا تھا ایک دو بار میں نے اس سے اس کی پسند کا بوچھاتھا ' مگر بھئی اس کی خاصی ڈیمانڈز ہیں۔لڑکی خوب صورت ہو فیچرز بھی الجهيهول اليي هؤوليي هؤجبكه سنرخالد كابيثا توماشاءالله سدهاسادها ب كهدويا كهجوجميس بسندا ت كى واى اس ی پیند ہوگی۔بہرحال میں اپنی سی کوشش ضرور کروں کی۔''مسز مس نے یقین دہائی کروائی تھی۔ ₩....₩

اس روز جب وہ آ نب کر کے ہاسل واپس پہجی تو مسز محسان کےروم میں چلی آئی تھیں۔"منزہ بیچے آپ ذرا کھانا کے کرآ نا اور میرے لیے بھی لے کرآؤ میں ذرا چک کروں کہ کھانا آج کل تھیک سے یک رہا ہے يانهيں -''وهايز ي هوکر چيئر پر براجمان هوکئ تھيں۔ ''منزہ خیر ہے تو بچیٰ کمین ماشاء اللہ فورتھ ایئر کی اسٹودنٹ ہےتواس کیے مجھے ایسی بات کرنا مناسب نہیں لگاس کیے کھانالانے کے بہانے ٹال دیا ہے۔'' ''جِيَّآ تَٰی!''وه ہم قِن گُوْلُ تَقی۔ ''بِیٹا آپ کی کہیں الکیجنٹ وغیرہ تو نہیں ہوئی؟'' ''نہیں ہم نٹی ایباتو کوئی سلسانہیں ہے۔'' "بات بہے کہ تمہارے انکل کی رشتے کی کزن ہیں صبيحة يا'ان كالكوتا بيثاحس ڈاكٹر ہے'وہ آج كل حسن کے لیے رشتے کی تلاش میں ہیں تو میں نے ان سے تمہارا ذکر کیاتھا۔ وہ تمہارے گھر والوں سے ملنا حاجتی ہیں۔"مسر شمس نے تفصیلا ساری بات کی تھی۔

"آ نٹی ابونے ہی فیصلہ کرنا ہے تو ایڈریس اور فون تمبر وے دیتی ہوں۔''اس نے متانت سے جواب دیا تھا۔ اور مجھی منزہ کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو موضوع بدل گیا تھا۔

"ميذم بيرة اكثر حسن والأكيامعامله هي؟" مترحمس محمانے کے بعد منزہ نے شرارت سے بوچھاتھا۔ ایک

آنچل&فروری\۱33ء 133

Recitor

آئے توریجیکٹ کردینا' مجھے پیسب پہندنہیں ہے۔''منز منمس نے کہاتھا۔

"بالکل میچی کہہ رہی ہیں بھائی آپ مگر کیا کیا جائے آج کل کے بچے بھی بڑوں کی پسند پر کب اعتبار کرتے ہیں۔"صبیحہ بیگم نے کچھلا جارگی ہے کہاتھا۔

ہیں۔"صبیحہ بیگم نے بچھلا جارگ سے کہاتھا۔ ''انٹر کالجبیٹ مباحث کی تقریب اختیامی مراحل میں تھی۔DCO آصف حیات صاحب نے مباحث کے نثر کاء کوانعامات اور تعریفی اسناد دیں اور آخر میں پروگرام آرگنا کزر میڈم عظمی اعوان نے تقریب کے اختیام کاعلان کرنا تھا۔ لہذا اس نے آکر مائیک سنجالا

تعلیم عورت کارگاڑ ہے یانہیں۔"مباھٹے کامقصد دراصل ہمارے طلباء کی صلاحیتوں کا امتحال تھا کہ ہمارے بيح جس موضوع پر ڈٹ جائيں وہ دوسرے کوقائل كريجة بين يانهين ....ان كاندرآ يرگوكرنے كى كتني صلاحیت ہے۔ ورند ہم جانتے ہیں کہ تعلیم عورت کے سنوار کاسبب تو بن سکتی ہے مگر بگاڑ کا سبب نہیں بن عمق۔ اس کے لیے ہارے پاس صرف ایک دلیل بی کافی ہے کہ جب سی اور ہیر بھاگ گئے تنھیو کیا وہ کی جامعہ میں پڑھتی تھیں یاکسی یو نیورٹی کی طالبہ تھیں۔بدیستی ہے امارے ہاں ایک برا غلط مم کار جمان بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ہے اور میں اس حوالے ہے آبک بات کہنا حا ہوں گیکہ ہم اپنی بچیوں کوصرف اتن تعلیم دلاتے ہیں کہ خط پتر کرنا سکھ لیں اس کے بعد ہم انہیں تعلیم سے اٹھا کیتے ہیں تو ظاہری می بات ہے کہوہ وہی کام کرتی ہیں جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے یعنی خط پتر کرنا 🔐 حاضرین کی د بی د بی بنسی ابھری تھی۔''مگرآ پاین بچیوں کواعلیٰ تعلیم ولا تمیں گے تو آپ کے گھروں میں کوئی ہیر پيدانېيں ہوگئ كوئى صاحبال پيدانېيں ہوگئ كوئى سوہنى کیچے گھڑے پر تیر کرا بی جان نہیں دے گی کوئی سسی صحرا کارخ نہیں کرے گئ بلکہ اعلیٰ تعلیم کی بدولت آ پ کے ہاں جنزل شاہدہ ملک پیدا ہوگی'نو پراسکیم جنم لے گی' بے

ہی پایٹی کی کوچنے چکا ہوتا اگر دوانی ناعاقبت اندیش کے ہاتھوں ..... خیر شاید اس کا نصیب کھلنے کا یہی وقت ہو۔...اس نے کسی حد تک اطمینان سے سوچا تھا۔ دودن بعد آئی کی کال آگئی دوایں سے ڈاکٹر حسن اوران کی فیملی کے ہارے میں پوچھر ہی تھیں۔

''آپی مسرس نے ہی میراذ کر کیا ہےان ہے۔ میں بذات خودتواس فیملی کے بارے میں پچھیں جانتی۔'' ''اچھاڈاکٹر حسن کی والدہ کافون آیا تھا تو وہ کہہ رہی تھیں کہ کسی روز مناسب وقت طے کر کے اپنے بیٹے کے

بھیں کہ کسی روز مناسب وقت طے کر کے اپنے بیٹے کے ساتھ وہ مہیں و کیھنے کمیں گی۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ خیسٹ سنڈے کوانہیں ٹائم دے دوں۔''

او عظمیٰ نے دو تین چکر پارلرکے لگاڈالے ایک بار پھر ڈریس سلیکٹ کرنے میں بہت سارا ٹائم لگایا تھا۔ اب ک بار اس کے ذہن میں یہ قطعاً نہ تھا کہ ڈاکٹر حسن خود کیسا ہوگا؟ سرجن ہے دیل کوالیفائیڈاورا چھی فیملی ہے بی لانگ کرتا ہے باتی جوآگے میرانصیب۔

''صبیحا یا میں نے سناہے کدگرلزانٹر کالجدیٹ مباحثہ ہور ہا ہے'اورا صف بھائی مہمان خصوصی ہوں گے۔'' مسرجمس نے صبیحہ بیگم گونون کھڑ کایا تھا۔

'''آصف بھائی کے شیر ول کا ہمیں تواتنا پر نہیں ہوتا روز ہی کہیں نہ کہیں آنا جانا لگار ہتا ہے۔ خیریت آپ کو کوئی کام ہے ان ہے۔'' انہوں نے سادگی ہے بتا کراستفسار کیا تھا۔

"میں یہ سوج رہی ہوں کہ یہ مباحثہ چونکہ بھالیہ فرگری کا لیے برائے خوا تین میں ہورہا ہے تو کیوں نہسن کو ان کے ساتھ بھجوادین سارااسٹاف موجود ہوگا اگر وہ وہیں پرعظمی کود کھے لیے تہمیں اتنا لمباسفر نہ کرنا پڑے۔"

"ارے واؤ آپ نے تو بہت انجھی ترکیب سوچی میں ابھی آصف بھائی سے پیتہ کرتی ہوں کیوں بھی ان میں ابھی آصف بھائی سے پیتہ کرتی ہوں کیوں نہ جس کے ساتھ دو تین لوگ تو ہوتے ہی ہیں۔ تو کیوں نہ جس سوچی چیا جائے۔" صبیعہ بیٹیم فوراً ایکٹو ہوئیں۔

"میں جس جھی چیا جائے۔" صبیعہ بیٹیم فوراً ایکٹو ہوئیں۔

"میں چیوں کے گھر جا کرد کھنا اور پھراگر پہندنہ

آنچل افروری ۱34 ا۲۰۱۲ء 134

دھارنے والی ہے چندسالوں میں میرےساتھ چلتی ہوئی
آپ کی ای فیلو گلے گی اور لوگ آگراہے میری امال کہنے
لگ گئے تو زکاح مشکوک ہوجائے گا۔ "اس نے انتہائی
معصومیت ہے خدشہ ظاہر کیا تھا۔
"جی آپ تو بالکل نضے کا کے ہیں۔ ہتیں سال کے
ہو چکے ہیں۔ "صبیحہ بیگم نے اپنے لاڈ کے لوانا ڈا تھا۔
"مال کی دوشیز وال جائے گی۔ بس آپ ڈھونڈیں آو۔"اس
سال کی دوشیز وال جائے گی۔ بس آپ ڈھونڈیں آو۔"اس
نے یے فکری سے مال کوسلی دی اور اپنی پسند بھی پیش
کردی تھی۔

اس نے ایک مجیب ساخواب دیکھا تھا اوراس خواب اس نے ایک عجیب ساخواب دیکھا تھا اوراس خواب کے زیراٹر اے اتی وحشت ہوئی کیآ ککھ کی گئی ۔ دوم تکھیں کھول کر وہ کچھ دیر حجیت کو تکتی رہی پھر سائیڈ پر پڑنے میں کلاک پرنظرڈ الی جہاں رات کے دوئج

رہے تھے۔اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر کوشش کے باوجود نیندا محکموں سے کوسوں دورتھی۔ول کی وحشت پرقابو پانے کے لیے اس نے جاروں فل اورا بیت الکری

برقابو پائے کے بیجان کے چاروں کا اورا کیا ہے۔ خود پر بڑھ کر چھونکی اورا آ تکھیں موند کرسونے کی کوشش سے بچھی اشاریکا کہ میں

کرنے گئی۔ نہ جانے کتنی دیرگزری تھی کہ ہاشل کا گیٹ دھڑ دھیڑایا گیا۔ ِ وہ پھرے آئکھیں کھول کر حجیت کو

وهر وهزایا گیا۔ وہ پھرے اسٹیل محول کر چک ہے دیکھنے لگی اور پھر گیلری میں قدموں کی جاپ سنائی دی رویکھنے

ی۔ وروازے پر ہلکی تی دستک کے ساتھ مسزشس کی آ وازآ ئی تھی۔اس نے تیزی ہے آگے بڑھ کر درواز ہ کھولا تھا۔

'' بیٹا دہ نیچآپ کے گیسٹآٹ ہیں۔آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوگئی ہے۔'' دہ دو دو سیر حسیاں بچلا تگ کے نیچے پیچی تھی۔ پھو پواپنے بیٹے سلمان کے

سأترهمو جورتفيل-

''پھو پو خیریت؟'' وہ حواس باختہ می ان سے پو چھ رہی تھی۔ بھلا خیریت ہوتی تو وہ اس وفت یہاں کیوں نظیر مشرق کے افق پر چکے گئ کوئی بیٹی خط پتر کر کے اپنے والدین کے نام کو بدنا مہیں کرے گئ بلکہ نیلیا سانوں کی وسعتوں کو بھاری انجنوں کی گؤگڑ اہٹوں کے ساتھ چیر کر آپ کے گھروں میں ارفع کریم جیسی پریاں شکینالوجی کے میدانوں میں کا میابیوں کے جینڈ نے گاڑیں گئ ان کے وزن براڈ ہوں گے اور ان کی سوچ بہت دور تک ہوگئ باتی چیزیں بہت چیچے رہ کی سوچ بہت دور تک ہوگئ باتی چیزیں بہت چیچے رہ جائیں گئے۔''

بی ہے گا۔ شرکاء کے چہروں پر عظمیٰ اعوان کے لیے بے حد ستائش نظرآ رہی تھیٰ DCO صاحب نے مسکرا کر ہاتھ سے دکٹری کانشان اسے دکھایا تھا۔

''سر ہوجائے میرے لیے بھی ایک پرائز۔''عظمیٰ نے مسکرا کر کہاتو ڈاکٹر حسن نے دل ہی دل میں اس کے گالوں میں پڑنے والے ڈمیل اور خوب صورت مسکرا ہے کو سراہاتھا۔''آخر میں معزز مہمانوں کاشکر بیادا کرتے ہوئے ہم o o o صاحب کی اجازت سے تقریب کا اختام کرتے ہیں۔آپ سب کی آمد کا بے حد شکر یہ تمام لوگ اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور عظمیٰ ڈائس سے ہٹ کرائیج سے نیچا ترنے لگی تو ڈاکٹر حسن کے مذہبے 'اوونو'' کالفظ زیر لب نکا تھا۔

''کیامئلہ ہے جسن؟ اتنی پیاری کڑی شہیں کیوں پیند نہیں آئی؟''مسزشس نے اس کے گھر پڑآ کراس کی کلاس لینے گارادہ کیا تھا۔

''آنٹی یار'وہ لڑگی کہاں ہے؟ مانا کہ وہ پریٹی فیس رکھتی ہے گر ہیوٹی فل فیس کے ساتھاس کا پھیلا ہوافیگر آپ کو کیوں نظر نہیں آیا۔' وہ خاصے منہ پھٹ انداز میں کس انتہا

" ''مرکی اوسیجه پھر کہتی ہو میں تمہارے سونے آگئن کا خیال نہیں کرتی ۔"انہوں نے شکوہ کیا تھا۔ خیال نہیں کرتی ۔"انہوں نے شکوہ کیا تھا۔

''آئی یارآپ شخت زیادتی کررہی ہیں آپ نے مجھے خام مال وکھایا اور اب الزام بھی مجھے دے رہی الالالالات اون جن کی کمر بھی عنقریب کمرے کاروپ

آنچل هفروري ۱35، ۱35

موجود بوتين؟

''بیٹاتہہارے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ہم تہہیں کینےآئے ہیں۔'' وہ اس حالت میںان کے ساتھ گاڑی میں آن بیٹھی تھی۔اورراہتے میں بھی اس نے بار ہار پھو یو ے یو چھاتھا'بابا کو کیا ہوا ہے؟ وہ کون سے ہاسپطل میں ہیں ٔاور جب سورج اپنی کرنیں بلھیرر ہاتھا' توان کی گاڑی شہر کی حدود میں داخل ہوئی اور کسی ہاسپیل کی طرف جانے کے بجائے گھرے گیٹ پر جارک تھی۔آسیہ بی جیسے اس کے انتظار میں تھیں ....اےخود سے لیٹائے آسیہ آپی بھو یو بڑی تائی اورآ سیرآ بی کی ساس اسے بابا کے باش لے آئیں جہاں وہ بہت سکون سے ابدی نیندسورے تھے۔ انہیں رات کے کی پہر ہارٹ اٹیک ہواتھا اور ہاسپیل جاتے ہوئے وہ راہتے میں ہی زند کی ہے منہ موڑ

₩....₩

اور جب جاہنے والے زمین اوڑھ کر سوجا میں تو زندگی این سرد مزاجی کے ساتھ ملتی ہے۔ گزرتا وقت دیے یاؤں آگے بڑھ جاتا ہے اور زندگیوں پر دلوں پر اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت سے نشان اس کی زندکی پر گئے تھے۔

"میری بہن الله مهبیل تمہاری خوشیال نصیب کرے میرے لیے آنا بہت مشکل ہے۔'' اس نے معذرت خوامإنها ندازا ينايا تفا\_

''مشکل ہے یا آ سان بیمین نہیں جانتی ۔۔ مگرا تنا

بنادوں كيمهين آناضرورہے" ''دِه بات ُهيك ہے مَّرتم اتناجانتی ہوكہ بھابی سوباتيں بنا عیں کی اور پھر ....

''باتیں بنانے والوں کی ایسی کی تیسی تم اپنی دوست کی شادی میں شریک ہونے آرہی ہوکوئی مجرا دیکھنے نہیں۔' دوسری طرف بھی ایڈوو کیٹ فرزانہ بھی جن کا کام ہی دلائل وینا تھا۔

''دیکھوں کی کیامطلب ۔۔۔؟ اب میں نے سے موبائل تہارے سر پروے مارنا ہے۔استے عرصے بعد ملنے کاموقع ملاہے تو تم اے گنوانے پریکی ہواور مجھے بیہ بتاؤ تمہارا دل نہیں جاہتا کہاتنے سالوں بعدایی بہن ہے

''بہت دل جاہتا ہے میری بہن مگر۔۔'' ₩....₩

فرزانہ نے اس کے اصرار برمہندی لگائی تھی۔عظمیٰ اں کی چند کزنز کے ہمراہ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی جب دروازہ کھلااورآنے والی خاتون کے ہمراہ تین سالہ بجيا ندر داخل مواقفابه

و آنی ..... میں آ گیا..... وہ بے لکلفی سے فرزانہ کے پاس آیا تھا۔

''اوئے میراشنرادۂ میرا چھوٹا وکیل آ گیا۔'' فرزانہ نے حجف مہندی لگے ہاتھ بیجا کراہے بازدؤں میں

نے فرما نبرداری سے اثبات میں سربلا ياتھا۔

''آنی کی گود میں بیٹھ جاؤ'' فرزانہ کے کہنے پر وہ حجے بیڈ پرچڑ ھااوراس کی گود میں فٹ ہوکر بیٹھ گیا تھا۔ " کیسی ہیں جاری بہنا؟" اس کی ماما نے جھک كرفرزانه كوبياركرتي هوئ يوجهاتها

''بالكل تُعيك آپ سنا نيس بھائي.... آپ اتن ليٺ کیوں آئیں؟" فرزانہ شکوہ کرتے ہوئے یو چھر ہی تھی۔

جبكه صوفے يربيٹھ عظميٰ خاموشي سےان کي گفتگون کراس کاجائزہ لیتی رہی۔

' بيكون بين فرى؟'' كافى دىر بعدوه بابر كئين توعظمیٰ

"ميري بھائي ہيں۔"

''پيکون تي بھائي ٻين'جنہيں ميں نہيں جانتی'' '' کیس کرو۔'' فرزانہ نے اسے الجھن میں ڈال

نچل&فروری&۲۰۱۱ء 136

See floor

بالوں کی پشت برجھولتی چوٹی اس کی شخصیت کوا بک خاص م كاوقارعطا كرتي تھي۔ ''تہمیں پتا ہے صبا بھائی کیا کرتی ہیں؟'' فرزانہ کے کہنے براس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ''سی اے کیا ہوا ہے انہوں نے۔اور فراز خان اسٹیٹیوٹ جوآئی کیپ کا معروف ادارہ ہے اس کے ڈائر یکٹر میں ہے ہیں۔

«ہتمہیں پتہ ہے ی اے پر تو تقریباً اپر کلاس کا قبضہ ہے ان کے ادارے کی آ دھی سے زیادہ ایر کلاس کی بگڑی نوابزادیاں انہیں کا بی کرنے کے چکر میں سر پردو پٹہ لیتی

**\$....\$....** بهت سالوں بعداس کےموبائل برانجا نائمبر حیکا تھا۔ ''اسلام علیم میڈم۔'' دوسری طرف کوئی اسٹوڈنٹ

''جی علیم السلام-''اس نے سنجیدگی سے جواب ویا۔ ' وکیسی ہیں میڈم آپ مسی نے بے تعلقی ہے حال احوال دریافت کیاتھا اس نے ذراسا پہچاہے کی کوشش کی اور پھر جیسے اس کے ذہن میں جھما کا ساہوا تھا۔

''ارے منزہ تم؟ میری جان کیسی ہو؟''اس نے کرم جوتی ہے دریافت کیا تھا۔

حال احوال کے بعد منزہ اسے اپنے سسرال اور قیملی کے متعلق بنائی رہی۔

"آپ سنا تیں میڈم شادی وغیرہ ہوگئی؟"اپنی سنا کر وہ اس کی موجودہ زندگی کے بارے میں استفسار کرنے لگی

''شادی تو نہیں ابھی مثلنی ہوئی ہے۔''عظملی نے وهيمے ہے بتایا تھا۔

" ماشاء الله بهارے ہونے والے دولہا بھائی کیسے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟"وہ خوش دلی ہے پوچھر بی تھی۔ اور جواباً عظمیٰ اے اپنی موجودہ زندگی کے بارے میں تفصيلاً بتانے علی

" یت سے عظمیٰ رہجی حقیقت ہے کہ زندگی میں سب یجھبیں ملتا'سب کچھ کی جاہ میں جول رہاہے اسے کیوں کھودیں۔ بہترین کی تلاش میں بہتر کا انتخاب گنوا کر پچھتاوے کیوں خریدیں۔"

فرزانه حجیت کی ریلنگ پر پاتھ رکھے اپنی آ تکھول کے سلاب پر بند باندھنے کی کوشش کررہی تھی۔ اِورعظمٰی نے جانا بھلے وہ خوش نہیں تھی مگراس کے سامنے زندگی نے دوشاہرا نیں کھول دی تھیں اوران میں سے ایک راستے کا

انتخاب اس نے کیا تھا۔

''میری ماں کے اختیارات محدود تھے اور ان کی فكريس براهد بي تعين آج وه مطمئن بين اور مير سيسكون کے لیے میری مال کا اطمینان ہی کافی ہے عظمیٰ ہے'' بیدوہ لڑکی تھی جو دوسروں کے حق کے لیے جنگ لڑتی تھی مگر ایے حق کے لیےاس نے فیصلہ قسمیت برجھوڑ دیا تھا۔ کافی در پعدوه دونول ینچاتری تھیں۔

'' فرزانہ جمزہ کی ماما کہاں ہیں؟ حمزہ کواس کے حوالے كرنا تھا۔" كمرے ميں داخل ہوتے وقت عظميٰ نے كسى مروکي آواز سي تو چيھي مڙ کرد ميھنے کي خواہش نہ کي تھی۔ ''وہ تو شایدای کے کمرے میں ہیں حمزہ کومیرے یاس چھوڑ ویں۔'' فرزانہ کے کہنے برحمزہ بھاگ کراندر آ گیا تھا۔اور بیڈیر بیٹے ہوئے عظمیٰ نے ایک نظر مڑتے مخص پرڈالی تواس کے ذہن میں جھما کا ساہوا تھا۔ " سکندر .... جزه .... جزه کی ماما ۔"

اس کے چہرے پر بچھالیاتھا کہ فرزانہ مسکرادی۔''جلو ''گیس کی بچی بیر حمزہ تہارے سکندر بھائی کابیٹا

'جی ہاں جناب و کھے لیس میرے جس بھائی کوآ پ نے ریجیکٹ کیاتھاا ہے لیسی زبر دست لڑکی ملی۔'' ''واقعی '' صبا حقیقتاً نهبلی ہی نظر میں دیکھنے والے کومتاثر کرتی تھی تیکھے نقوش کے ساتھ اس کی انفرادیت

بال تھے۔سر پر دوپٹہ سکتھ سے کیے کہے

انچل انچل فروری ۱37 ۲۰۱۳ء 137

یرمجبور کیا تھا'رضا کی زندگی میں شامل ہونے کا فیصلہ! گھر کو بیجنے کے بعداعظم نے جوفلیٹ خریدادہ اس کے بیوی بچوں کا گھر تھا' جے شازیہ نے بہت ارمانوں سے بجایا سنوارا تھا۔اس گھر کے ایک کمرے میں وہ بھی رہ رہی تھی مگراپنایہاں رہنااے خودبھی بے حداجبی لگتاتھا۔ اورتب بابا کے سینڈ کزن فلک شیر کے بیٹے رضا کا پر پوزلآ یا تھا'زندگی کی سنتیس بہاریں دیکھ <u>حکنے کے</u> بعد ایک اجنبی گھر میں رہتے ہوئے اس کے دل میں اپنے گھر کی خواہش اس شدت سے پیدا ہو چکی تھی کہ اس نے الفِ اے یاس رضا کے لیے حامی بھر لی تھی اور پچھاس رضامندی کے چیچےآ سیہآ کی کا اصرار بھی تھا۔جن کا کہنا تھاخوشیاں طلب ہے ہیں نصیب سے ملتی ہیں۔ اور پھروہ بار باراہے شاز یہ کی مثال دیتی تھیں جس نے گاؤں سے آ کرشہر کے ماحول میں ایک ہائی کوالیفائیڈ شوہر کے ساتھ اس طرح خود کو ایڈرجسٹ کیا تھا کہ کوئی اے ویکھ کرنہیں کہ سکتا تھا کہ وہ کم تعلیم یافتہ ہے اور خود شازیہ کو بھی کوئی کمپلیکس نہیں تھا۔ رضا کی زندگی میں شامل ہونے کے بعداہے اندازہ ہوا رضا بے شک کافی ساری زمینوں گاما لیک تھا مگر بظاہر دکھاوے کی جوآ ن بان اس نے قائم کررکھی تھی ٔ وہ توایک بھرم تھا جتی کے زمینوں پر قرضہ لے کراس نے شادی کے اخراجات برداشت کیے تصاور يحرزمينول برسيم وتقور كامسئله دن بدن بره ه كرانهيس بنجرونا کارہ بنار ہاتھااس مسئلے پرقابو پانے کے لیے پیسے کی ضرورت بھی۔ اور گزرے سالوں میں تھمیٰ نے جانا تھا پیسه انسان کی زندگی میں سکون اور خوشیاں قبیں لاتا' بیتو ہاتھ کامیل ہے وہ کئی سالوں سے جاب کررہی تھی اس کے ا کاؤنٹ میں خاصی رقم موجود تھی پھراس نے اعظم ے آبائی زمینوں میں حصہ طلب کرلیایہاں برآسیہ آبی بھی اس کی ہم نوائھیں۔اعظم نے ان دونوں کے حصے کی رم البيس ادا كردي تھي۔ مکی نے سب سے پہلے زمینوں پرقرضہ چھڑوایا تھا۔اس کے بعد ہم وتھور پر قابو پانے کے کیے جو انچل افروري ۱38 ۲۰۱۲ء 138

"میری دعا ہے اللہ آپ کی زندگی میں ڈھیر ساری خِوشیاں لائے۔آپ بیہ بنائٹیںآ پیرے گھر میں لگے پیڑ کیسے ہیں؟ اور تب تُو آیپ کہا کرتی تھیں کہ میرا حصہ بھی تکالیس کی اب آپ نے بھی آم اور جامن کھاتے ہوئے مجھے یاد بھی نہیں کیا ہوگا؟''بات بدلنے کی خاطراس نے مزاح کے انداز میں کہاتھا۔ '' مجھے تو خود بھی نہیں پتا منزہ وہ آم اور جامن کے بیڑ کیسے ہوں گے اور آم کی شاخوں کے ساتھ بندھا میرا جھولائس حال میں ہوگا؟اب اس پرکون بیٹھتا ہوگا؟"وہ پہلے سے بھی زیادہ اضر دہ ہو گئی تھی۔ "میں مجھی نہیں میڈم؟" ''وہ گھر توابوکی ڈینٹھ کے جھ ماہ بعد ہی میرے بھائی نے خے دیا تھا۔'' ''اوہ ویری سیڈ ....''منیزہ اس گھرے عظمیٰ کی وابستگی ہے واقف تھی سو یہی کہ سکی تھی۔ اور عظمیٰ کادل بھرآیا تھا۔ جب ثاریہ کے کئے پراعظم نے گھر چے کرفلیٹ فرید نے کاارادہ کیاتو عظمیٰ بہتِ پریشان ہوئی تھی بلکہاس نے احتجاج بھی کرنا چاہاتھا مگرآ سیآ بی نے اسے مجھایا تھا۔ وبعظمٰی اگرہم اپناحصہ بیجنے سے انکار کربھی دیں تو العظم اپنا حصہ اونے اونے داموں جے وے گا' تب ہم این آ وہے جھے کا کیا کریں گے۔ مجھ پر بھانی کے گھر كادروازه بند موكا مكرتمهارا كيابي كا؟" تب وه كريك گیا تھااور گھر چھوڑنے سے قبل عظمیٰ نے اس گھر کے چپے یے کوآ نسووں کا تبرک دیا تھا۔ گھر کے گوشے گوشے میں کھڑی اینے ماضی کی بچپین کی یادوں اور بابا کے ساتھ کی جانے والی شوخیوں اور شرارتوں کو یادوں کے دامن میں سميناتفايه "میڈم آپ کودہ گھر بہت یادآ تا ہوگا؟" منزہ پوچھ ربی تھی۔ مت پوچھومیری بہن وہ گھر کتنایادا تا ہے۔"عظمیٰ کی آواز آنسووں میں رندھ گئی۔ ۱۹۱۲ کی ایس نے عظم کی کو بیہ فیصلہ کرنے Section

ڈائر یکٹ بات مت کرنے ہیڑے جانا۔'' اور عظمیٰ نے رضا رقم در کارتھی وہ رضا کے حوالے کی تھی۔اینے اکاؤنٹ میں کے روپے کو جانچنا شروع کیاتو اسے کوئی قابل گرفت ج جانے والی رقم کے ساتھ بینک سے لون کے کراس نے بات نظر نه آئی تھی۔ اگلے ہفتے جب وہ تیار ہو کراے نياخوبصورت ادرا شامكش گفرنغمير كروايا وبيهاي گفريس زمینوں برجانے کی اطلاع دے رہاتھا عظمیٰ کا دل ایک بار جواس كاخواب يتها' اوروه ايني زندگي ميس خوش کھي' زندگي برهنك كماتفا میں بس ایک کی تھی جس کے پورا ہونے کی وہ دل سے دعا "میں جھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔" گوتھی۔مگر دعااور دوا کے باوجوداس کاانتظار طویل ہوتا " مرحمهين تو كالح جانا ہے؟"اس نے بچھ حيران ہو چِلا گیا اور اگلے یا نج سالوں میں اس کا آئنن سونا ہی دباتفار ''فضل جاجا کی بیٹی؟'' وہ فق چہرے کے ساتھآ کی سے یو چھرای گی۔

'' کوئی بات نہیں' آج چھٹی کر کیتی ہوں۔'' اوراس کے جواب میں وہ خاموش رہا البتداس کی نظریں عظمی کو کچھ جا پچتی ہوئی محسوں ہوئی تھیں ۔شایداس کیے کہاس ہے بیل بھی وہ چند بار گاؤں گئی تھی مگر چھٹیوں میں جب رضا کی غیرموجودگی میں اس کے یاس کرنے کو پچھنیس ہوتا تھا۔ یا پھر بہاراورساون کے موسم میں بول آ ہے اس دھند بھری سروی میں اس کی فرمائش رضا کو عجیب لگی تھی۔ ڈیری فارم کے شیڈ کے ساتھ دو کمروں پر كيت روم تھا' رضا زمينوں پراللدر كھا كے ساتھ چلا گيا تووہ اللہ رکھا کی بیوی کو لے کرفضل حیاجا کے گھر چکی آئی تھی۔اللہ رکھا کی بیوی اے نصل حیاجا کے تھر کے وروازے پر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دروازہ بجانے پر جس کڑ گی نے دروازہ کھول کرا ہے اندرآنے کا راستہ دیا وہ اس کے تصور نے طعی مختلف تھی۔ لینن کے پر عد سوٹ پرسیاہ شال کیے سیانو کی رنگتِ اور سیاہ بالوں کی کمبی چوتی کے ساتھ فضل جا جا کی تا جور کہیں ہے اس کے تصور ہے میل نه کھار ہی تھی

دوبلیٹھیں جی!'' اپنی رہنمائی میں ایک ساوہ سے كري مين لاكروه اسے بيٹھنے كا كہر ہى كھى۔ ''میں رضا کی بیوی ہوں۔'' اس نے اپنا تعارف كراتي ہوئے غورے تا جور كا چېره ديكھا تھا۔ ''جی میں پہچان چکی ہوں۔'' جواباً اس نے نارمل انداز میں کہاتھا۔ ''تم مجھے کیسے جانتی ہو؟'

'میں حمہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا حامتی تھی مگر کیا پیتہ ابھی معاملہ کہاں تک ہوا پیا نہ ہو کہ بانی سر سے گزرجائے تو مہیں خرہو۔"

''مگرِ بیجھی تو ہوسکتا ہے آپی ایسا کوئی معاملہ ہوہی نہ' اورخوا مخواہ کسی نے ہوائی اڑادی ہو۔'

° كوئى خوامخواه كيول اڑا ہيئے گا'اور دہ بھی يول کسی كا

''حچپوڑیں آپی لوگ تورائی کا پہاڑ بناتے ہیں۔'' ''رائی ہوتی ہے تو بہاڑ بنتا ہے ماعظمیٰ۔'' "ميرادل بيس مانتا"

''ول بھی بھی غلطاشارے بھی تو دیتا ہے اور تمہارے ول نے تو ہمیشہ ہی تم سے غلط فیصلے کروائے ہیں۔"نہ جانے کس رومیں آ سیآ فی کے منہ سے نکلا تھااوروہ شاکی موكرانبين و مكھنے كى تھى۔

''آیی پلیز الیی باتیں مت کریں میں اپنی زندگی ہے مطمئن ہوں بس اللہ اولا در بے تو .....

''خِدِا کرے میرِی جان تم ہمیشہ مطمئن رہؤ کیکن ہے بھی تو دیکھواولا د کی کمی ایک بہت بڑا خلا ہے انسان کی زندگی میں اور رضا بھی تو اس کمی کومحسوس کرنا ہوگایا چھراس بات كوجوازيناكم

\* خرتم اس بات کی ٹوہ لگانے کی کوشش تو کرواور ہاں EADING

Seellon

اس کے گیسٹ ہاؤس واپس چینجنے سے پہلے رضا والبسآ چکا تھا۔ اور سگریٹ بھو نکتے ہوئے اس کا انتظار كررباتفا\_ اوروہ یہ بھی جانتاتھا کہ دہ تا جورے مل کرآ رہی ہے اوراہے یہ جھی معلوم تھا کہ تا جوراہے بتا چکی ہے تا جور نے اے کال کی تھی اور اس تیز ترین را بطے سے عظمیٰ كواحساس ہواآ بي كا كہنا بجاتھا يائي سرے كزر چكاتھا۔ والبسآ كرگوماوه ده ھے كئے تھی۔ آگلی شام سارے جوصلوں کواکٹھا کر کے ایک بار پھروہ تاجور کے سامنے تھی فضل جا جا گھر پرشیس تتھ اور جا چی ے اس نے کہاتھا کہ اے تاجورے اسلے میں بات ہے۔ تہبیں پہتے ہے جس گھر میں جا کر بسنے کتم خواب دیکھر ہی ہؤوہ میرا گھرے میری کمائی سے بناہے۔' ''جی جانتی ہوں'اور میراآ پے گواس گھرے نکالنے کا ارادہ نہیں ہے۔آپ کواپنی آخری عمر گزارنے کے لیے جگہ ہی گنتی جائے ہوگی بس ایک تمرہ ....'' ' بکواس بند کرومیں کالج میں سیچرر ہوں' اور میرے سامنے تمہاری حیثیت ہی کیاہے؟'' '' مجھے معلوم ہے آ ہے وڈی استانی ہیں رضا کے بچوں کوآب ہی بیڑھا میں کی اور جہاں تک میری حیثیت کی بات ہے تو میری حیثیت تو اس بات سے ثابت ہے کہ آ پ کے ہوتے ہوئے رضامیری جاہ کررہے ہیں۔'' ی'' مائی فٹ ..... جاہ ..... مرد کومنہ مارنے کی عادت ہوئی ہے اور پھروہ واپس آ جا تا ہے۔'' '' بِفَكْرِر ہِي جِس دن وہ واپس لوٹ گئے ميں آ پ کے پاس مبیں آؤں گی۔'' ''اولاد کی خاطر میں رضا کی شادی سی لڑکی ہے کرادوں کی مکرتم سے نہیں یاد رکھنا ''اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اے باور کرانا جا ہاتھا۔ "جوابا تاجور کے چبرے پر عجیب ی مسکراہا اعجری

جواباًوه صرف مسكائي تھي۔ ' وفضلِ حاجا اور حاجی گھریز نہیں ہیں۔'' ''جی وہ کسی فو تکی میں گئے ہیں قریبی گاؤں میں ۔'' "م کیا کرئی ہو رہ مقتی ہو؟" عظمیٰ نے اس سے پوچھاتھا۔ بےشک فضل حاجا ہےدور کی رشیۃ داری تھی مگر اب تووہ ان کے ڈیری فارم پر ملازم تھے سوعظمیٰ کے انداز میں کچھر عونت ی درآئی تھی۔ '' جہیں جی میٹرک تک قصبے کے اسکول میں پڑھا تھا' پھر پایانے پڑھنے کے لیے شہرجائے ہیں دیا۔' 'دہمہیں شہرجانے کا شوق تو ہوگا؟'' اس کے سوال برتا جورنے نظریں اٹھا کرائے فور دیکھاتھا۔''جی مگر پڑھنے کے لیے ....' " تىبارى كوئى منكنى وغير نېيىل ہوئى اتھى تك \_" تاجور چند لمحےاس کی آئھوں میں آئکھیں ڈال 'جي آپ کيابو چھنا جا ہتي ہيں کھل کر بوچھيں۔'' ''کیامطلب؟''اس کے تیکھےانداز پروہ مک وک رہ ''اگررضا کے گھریران کی ذات برآپ کے کئی احسان میں وہ آ پ کویریشان نہیں کرنا جائے تو گوئی ہات تہیں' میں آپ کو سب بتادوں کی پچھ سبیں چھیاؤں گی۔'اس کے تنکھے انداز اور بے تکلفی سے رضا کہنے پر اس کے چودہ طبق روثن ہو گئے تھے۔ "كيا بكواس كررى جو؟" '' بکوای نہیں ہے' وہی ہے جس کی س کن آپ کولِ چکی ہے اور آپ تقیدیق کے لیے میرے پاس آئی ہیں۔رضا کہتے ہیں انہیں کسی کی پروائییں ہے مگروہ آپ كوصدميبين ويناحات ـ" اور عظمیٰ جول جول تاجور کی با تیں سنتی گئی اے یوں لگ رہاتھا جیسے اس کے سریرآ سان ٹوٹ رہاتھا اوروہ بھی مکڑوں میں بٹ کے اور بینکڑے اس کے وجود کو زخمی READING

آنيل افروري ١٩٥٥ء ١٩٥

''ویسے اگر تہمیں میے کی خواہش ہےتو میں یوں بھی منہیں دوحار لاکھ ویے سکتی ہوں تم شہر جا کریڑھ سکوگی۔"مڑ کراس نے لانچ دیا تھا۔

''ابِ آپ اپنا شوہر مجھ ہے خریدیں گ؟'' اس دیباتی لڑکی کے جواب نے گویاعظمیٰ کے منہ برطمانچہ مار

بتههیں پیتے نہیں کرتم کتنی بدنام ہو چکی ہو تمہاری كهانيان كهان كهان تك بيني چكى مين-

''اب تو جوہوناتھا وہ ہو چکا جی جس کے نام ہے بدنام ہوئی ہوں ای کے نام لکوں گی۔' تاجور کا لہجہ انل

وہ رضا ہے کتنا لڑی تھی' مگرالٹا رضا اے سمجھانے

وعظمٰی یا مجیح سال کافی لسبا عرصه ہوتا ہے'اولاد کاانتظار کرنے کے لیےاور وہ جھی اس صورت میں جب ہاری شادی ہیں بائیس سال کی عمر میں نہیں ہوئی ہم اپنی

عمر کی جارد ھائیاں عبور کر چکے ہیں۔'' ''مم جبشادی کررہے تھے تو تب تہمہیں ہیں ہائیس والى كاخيال تهيس آيا تقار وهونذ ليتے نا بيس بائيس والي مكر تب تمہاری نظر میری حیثیت یراور میرے یہے پڑھی اور

ابتم نے اپ مسائل حل کر کیے تو ..... '' فضول باتیں مت کرڈمیں نے تہمہیں ضلوص نیت ے شریک سفر چنا تھااگر ہماری اولاد ہوجاتی تو میں بھی ايياسوچتاجھي نيـ''

توجیعاً کی شد۔ ''رضااولا دہوجائے گی ڈاکٹر کہتے ہیں۔'' ''کب ہوجائے گی عظمیٰ بیالیس سال ہے تہباری عمر'

باوِن بہتر یا بانو ہے سال کی عمر میں بچہ پیدا کردگی۔'' رضا تو گوہائمیرلوز کرنے لگاتھا۔

"تو تھیک ہے اولا وکی خاطر میں خودتمہاری شادی كروادوں كئ مگر اس لؤكى تاجور ہے تہيں مہيں شادى وہاں کرنی ہوگی جہاں میں کہوں گی۔''

الله المالية النبس موسكتائ وه دوتوك انداز مين كهدكر كهزا انچل هفروری هاده، انچل هفروری هاده، انچل انتهار ا

'' کیون نہیں ہوسکتا؟''اس نے چیاچیا کر یو چھاتھا۔ ''میں اس سے وعدہ کر چکاہوں اور مرد اپنی زبان ہیں چرتا۔"

اوعظمي بهمي جانتي تقي وه مردقها جوايني زبان سينهيس

اوروه مردتھا جو دریافت کا پرندہ ہے اولا دکی کمی کو جواز بنا کر ہی ہی اس نے جو جہاں دریافت کرنے کی جاہ کی ھی'اےوہی جہاں دریافت کرنا تھا۔

اور پھررضانے تاجور کوانی زندگی میں شامل کرلیا تھا۔ البيته بينتيمت تقاكه وهاس كے ساتھ عظمیٰ کوبھی برابروقت

می کا دل ابھی بھی امید سے خالی ہیں تھا۔ایم ایچ میں لیٹ آ ورز میں پرائیویٹ مریضوں کو چیک کرنے کا وقت تفا۔ وہ پچھلے آٹھ ماہ ہے گائنا کالوجسٹ میجر ڈاکٹر زار پہنورین کے ماس آرہی تھی۔اس روز بھی وہ ایار شمنٹ كے كركائج سے ماشينل آئی تھی۔

"آپ نے کہاتھا مجھے بیمیڈیسن چھ ماہ تک یوز کرنی ہوں کی اور مجھے تو آٹھ ماہ ہو چکے ہیں۔'' وہ ڈاکٹر سے الجھ

ڈاکٹرنے گلامزا تارکرایک طرف رکھاس کی فائل ر بورٹ بند کی اور بوری توجہے اس کی طرف مڑی تھی۔ "مزرضاایک بات کہوں آب برامت مانے گائم سی پیشند کو مایوں مہیں کرتے۔اوراللّٰدی رحمت سے مایوس ہونا بھی نہیں جا ہے۔اس کی رحمت سے پھر سے چشے پھوٹ پڑتے ہیں۔ گرہم اپنے تجربے کوسامنے رهيس توميرا خيال ہے خوش قسمت ہوتی ہیں وہ بچياں جن کی شادی تھرنی فائیو پلس میں ہواوروہ پھر بھی ماں کے درجے پر فائز ہوں۔ تھرنی فائیو پلس کے بعد اولاد کاامکان کم ہونا شروع ہوجاتا ہے اور ای بڑھنے کے ساتھے بیامکان مزید کم ہوجاتا ہے۔ آپ کی رپورٹس میں کوئی کی کوئی خرالی ظاہر نہیں ہوئی سوائے اس کے کہا تک

رہاتھا۔اورگاڑی میں بیٹھ کرآ گے بڑھتے ہوئے ایک نظر بیک دیومرر میں دیکھا وہ ابھی بھی وہیں تھا۔اور عظمیٰ کو اپنے احساسات خود سمجھ نئرآ رہے تھے۔ محبت ان کے لفظؤں کی طرح ہوتی ہے ان کھے لفظ کلام کے مختاج نہیں ہوتے۔اسی طرح محبت کومسوں کیا جائے تو ساری داستان سمجھ آ جاتی ہے مگر محسوس کیا جائے تو ساری

رہ مان بھا جان ہے تر حوں بیاجائے و ...... اور واپس آ کروہ بیڈ پرگری کئی تھی۔ اس کے سامنے برضااوراس کی شادی کی تصویر بچی تھی۔ وہی بے حد عام سا شخص جو اس کا نصیب بنا اور بے حد خوب صورت نظر آنے والی مسکرا ہٹ لیے وہ خود ..... اوراس سے ہٹ کر عظمیٰ کی نظر ایک بار پھر اس پینٹنگ پر جاپڑی تھیٰ وہ بینٹنگ کئی سالوں سے اس کی نظروں کے سامنے تھیٰ مگراس پینٹنگ پر درج تحریر کامفہوم اب جا کر عظمیٰ کو تجھ آیا تھا۔

۔ (مواقع زندگی میں دروازے پر دستک دیے ہیں مگر وہاسے تو ژکر پیچے ہیں گراتے )

دوزانو بیٹھا تحص جو حسرت سے دور جاتے قافلے کو دکھیں رہاتھا وہ قافلے سے کیوں بھڑ گیا تھا ہے وہ قطعاً نہیں جانتی تھی گریں۔ اس ہاں جانتی تھی گریں۔ اس پینٹنگ کے کونے میں بھی گریں۔ ہاں وہ تحریر عظمیٰ کے لیے تھی ۔ اوران تمام آئم کھوں کے لیے جن کی بیٹ دل کے لیے تھی ۔ اوران تمام آئم کھوں کے لیے خواب قگر کی ٹیٹر تھی میٹر تھی گیڈنڈ یوں میں بدل جاتے خواب قگر کی ٹیٹر تھی میٹر تھی گیڈنڈ یوں میں بدل جاتے ہیں۔ اور وہ پچھتاؤں کے دلیس آباد کر لیتی ہیں وہ جنہیں مہلکے خواب خرید نے کی جاہ میس آئم تھیں بچنا پڑتی ہیں کاش کوئی مرکز ان کی حرال تھیں دکھتے!!

وہ لڑکیاں ٹوٹ جاتی ہیں وہ تتکیاں بھٹک جاتی ہیں' منزلوں کے نشان نہیں ملتے اوروہ تھک جاتی ہیں۔

فیکٹرازوری امپارشنٹ ان پورکیس۔'' ''تو کیا میں میڈیسن پوز کرنا چھوڑ دوں۔'' ''نو ناٹ ایٹ آل آپ میڈیسن پوز کریں گی میں نے کہانا اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں ہوتے۔''

اوروہ امید کے دامن کو پلوے باندھ کر باہر نکل آئی تھی۔ بلڈنگ ہے باہرنکل کراندازہ ہواموسم خاصا تیزی ے بدل كرابرآ لود ہو چلاتھا۔اس كا آئي كى طرف جانے كاأراده تھا كراس موسم ميں ڈرائيوكر کے جانا نامناسب لگ رہاتھا۔اس نے گھڑی پرنظر ڈالی اور آیک نظر وسیع وعریض نیلیآ سان پڑتبھی بلڈنگ کے سیامنے گاڑی رکی اور باوردی سخص نے تیزی سے اتر کر اگلی سیٹ کا وروزہ کھولاتھا۔ گاڑی ہے اترنے والاستخص تیز تیز قدم اٹھا تابلڈنگ کی طرف آ رہاتھا۔ جبکہ گاڑی پارکنگ کی طرف بروھ گئی تھی۔اتنے برسوں بعد عظمیٰ کا ُسامنا اس سے ہواتھا۔ اس برسرسری نظر ڈال کر وہ ٹھٹکا تھا۔ سینے بریجی نیم پلیٹ نہ بھی ہوتی تووہ اسے پہچان کیتی اس میں کوئی خاص تبدیل نہیں آئی تھی۔ سوائے میچورٹی کے .... جوعمر کے ساتھ یقینا ہر چبرے کو ودیعت ہوجاتی ہے اور دوسری تبدیلی اس کے کا ندھے پر سیح اسٹارز کے ذریعے پیتہ چل رہی تھی ۔اب وہ کرنل کے عہدے پر فائز تھا۔ ''آپ عظمیٰ ہیں نامیجراحسن کی صاحبزادی۔''اس کے بوں مخاطب کرنے کی تواہے بالکل تو تع بھی۔ "جی--"اس نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ ''میں ڈاکٹر بابر ہوں۔'' نہ جانے کیوں وہ اسے سادہ

''میں ڈاکٹر بابر ہوں۔'' نہ جانے کیوں وہ اسے سادہ سےانداز میں بتار ہاتھا۔ دورہ میں میں بیار ہاتھا۔

''جی میں نے پیچان لیاہے۔'' عظملی نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا تھا۔اورا سے بوں لگا جیسے وہ مزید کھے کہنا چاہتا ہو.....مگر پھررک گیا۔

پھر دونوں نے ایک ساتھ آپنے اپنے راستے کی طرف قدم بڑھادیئے سے پارکنگ میں اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے یونبی پلٹ کردیکھا تھا' کادروازہ کھولتے ہوئے اس نے یونبی پلٹ کردیکھا تھا' مگر چران می رہ گئی۔وہ وہیں پہلی سٹرھی پر کھڑااسے دیکھ

آنچل انچل اندوری ۱42ء 142ء



وہی ہوں میں، میرا دل بھی وہی، جنوں بھی وہی کی پہ تیر چلے جاں فگار اپنی ہو یمی ہے فن کا تقاضا، یمی مزاج اپنا متاع درد سب ہی پر شار اپنی ہو

(گزشته قسط کا خلاصه)

لالدرخ امجدخان کی مدد سے شہرآ گئی تھی سکندرلالدرخ ہے مل کرجلد ہی نکاح کر لیتا ہے اور اس کے سنگ خوشیوں سے بھر پورزندگی کا آغاز کرتا ہے ای دورِیان لا لہ رخ کی ماں بھی دنیا چھوڑ گئی لیکن ہا یوں اور باپ کے خوف سے لالہ رخ اس کے آخری دیدار سے محروم تھی۔ سکندر کی بیے بے وفائی افشاں کومضطرب کیے رکھتی ہے ایسے میں صبوحی اسے ضیاء کے پر پوزل پرآ مادہ کرتی ہے جبکہ سکندرافشاں کی محبت کا جان کر جران رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف افشال سکندر کے سمجھانے پریضیاء سے شادی پرآ مادہ ہوجاتی ہے جلد ہی دہ لوگ بیرون ملک شفیٹ ہوجاتے ہیں جہاں ایک نئ زندگی ان کی منتظر تھی ۔ لالہ رخ اور شکندر کی زندگی بچوں کی آمد کے بعد مزید خوشگوار ہوگئی تھی ایسے میں حیات علی سکندرے ملنے آئے تھے لیکن وہ انہیں باپ کا درجہ وینے پر رضا مندئہیں تھا۔ حیات علی لا لہ رخ ہے ملے بغیرانسرِدہ ہے واپس لوٹ آتے ہیں۔گزرتے ماہ وسال میں بہت نمی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں لیکن لالہ رخ ہمایوں گولے کرا کنژخوف ز دہ رہتی ہےا دراس کا خوف جلد ہی یقین میں بدل جا تا ہے جب وہ لالہ رخ کے سامنے

آ گراہے ہراساں کرویتا ہے۔ شاہ زیب مہرالنساء بیگم کے ساتھ رابعہ کے گھر والوں سے ملتے ہیں اپنے بیٹے عباس کے لیےان لوگوں کو رابعہ بہت پسند آتی ہے جبکہ مصروفیات کی بناء پر فیضان ان سے ملنے سے محروم رہتے ہیں۔

شہوارانا کی تمام سچائی مصطفیٰ کو بتا کراہے جران کردیتی ہے مصطفیٰ کے رفیے حالات کوسنجالنااب کافی وشوار ہوتا ہے پھر بھی وہ ولید کوانا کی تمام سچائی ہے آگاہ کرتا ہے۔مصطفیٰ کی زبانی پیر حقائق جان کر ولید شاکڈرہ جاتا ہے اسے انا ہے اس بے وقو فی کی قطعاً امید تہیں تھی۔ دوسری طرف حماد کی قیملی بھی جلداز جلدانا کواپنی بہو بنانا چاہتی ہےا ہے میں بخت طیش کے عالم میں ولید کا ہاتھ اِنا پراٹھ جا تا ہے جبکہ انا تمام صور تجال سے بے خبرِ دنگ رہ جاتی ہے شہوارلائیہ بھانی کے ساتھ ہپتال چیچی ہےا ہے میں دریایازگواس کی وہاں موجود گی کابنا کرسازش کرنے میں مہوارلائیہ بھاب سے ساتھ اجساں ہوں ہے۔ یہ استان کے جانے میں کامیاب ہوجاتا ہے۔ کامیاب مرتی ہے یازگن بوائٹ برشہوارکوز بردی اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہوجاتا ہے۔ (اب آگے پڑھیے)

፟ ..... ☆☆...... 🍲 لالدرخ ساکت ی کھڑی تھی اس کے بس لب ملے تھے۔ " جابوں ۔ " ہمایوں ایک دم درواز ہ کھول کراندر داخل ہوا تھا۔

آنچل&فرورى&۲۰۱۱، 144



لالەرخ لۈكھڑا كر بيھھے ہٹی۔اس نے خوفز دہ ہوكر ہمايوں كوديكھا تھا۔ ''ہاں میں۔'' ہمایوں نے اسے دیکھ کرا طراف میں دیکھا تھا۔ '' نوتم يهاں چھپي بيٹھي تھي۔'' گھر کواس نے حقارت بھري نگاہوں سے ديکھا۔ '' نکل جاؤیہاں سے ..... دفع ہوجاؤ۔'' لالدرخ نے بمشکل خودکوسنجا لتے نفرت ہے کہاجواباوہ قبقہہ لگا کر ہنساتھا۔ ''اتنیآ سانی ہےائے ہیں نکلوں گا،اہےتم دیکھومیں کیا کیا کرتا ہوں۔''بڑی مکروہ ہنٹی تھی اس کی ُلالہ رخ کے چېرے پرایک دم تکلیف کی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ ے پرایک دم تکلیف کی کیفیت پیدا ہوئی ہی۔ ''بہت جیپ لیاتم نے تمہارا یہ چوہ بلی والا کھیل ختم۔ایک عرصے سے تہہیں تلاش کر رہا تھا آخر کارتمہیں ند بی سیا۔ ''خدا کا دابسطہ ہے جان چھوڑ دومیری ،سب کچھ چھوڑ کرآ گئی تھی میں سب کچھتم لوگوں کے حوالے کر کے اب کیوں میرا پیچھا کردہ ہو۔' یوں میرانی کیا براہے ہو۔ ''جھورتو آئی تھی کیان اصل کاغذات تم ساتھ لائی تھیں ،تمہارا کیا بھروسہ تم کب ہمارے خلاف اٹھ گھڑی ہوہم سارے گام پراپرکرتے ہیں اپنے لیے کوئی رسک نہیں چھوڑتے۔'' ''تواب کیاجاہے ہو۔'' "اصل کاغذات مارے حوالے کردو۔" ''میرے پاس کوئی کاغذات جیس ہیں۔'' یر کے بان جاؤں تمہاری اس حسین صورت پڑتم نے کہااور میں نے مان لیا پیرسی ہو ہی نہیں سکتا۔''لالدرخ نے معینہ ا ل تج کے تھے۔ ں ہے۔ ''آ رام سےاصل کاغذات میر بے حوالے کروور نہ'' وہ نفرت سے چیخااور لالدرخ کو بازو سے تھام کرخود سے قريب كياتفا - لالدرخ كياليك فيخ نكلي تحلي '' چپوژو مجھے .... چپوڑو'' وہ چیخ رہی تھی لیکن ہمایوں پر کوئی اثر نہ تھا۔ ''ہمایوں پلیز چھوڑ دومیرے پاتی کوئی کاغذات نہیں ہیں میں پیچ کہدرہی ہوں۔'' وہ شدت ہے گڑ گڑار ہی تھی کیکن اس وقت ہمایوں ایک وحشی انسان بنا ہوا تھا جس پراس کی پکار کا کوئی اثر نہیں ۔ ت ں۔ ''ٹھیک ہے کاغذات نہیں تو ہمارے ساتھ جائے گی۔''اس نے لالہ رخ کو ہاہر کی طرف دھکیلنا شروع کردیا لالدرخ ما بی بے آب کی طرح تڑب رہی تھی۔ چند سالہ عیسیٰ ماں کی چیخ و پکارسن کراٹھ گیا تھا، وہ بھا گ کر باہرآ یا لیکن ماں اورا کیے اجنبی مردکود کمھے کروہ و ہیں سهم كركھڑا ہو گیا تھا۔ سر ھر اہو میا ھا۔ ہمایوں اسے لے کر باہر دروازے کی طرف بڑھا تھا کیکن لا لہ رخ نے بچاؤ کی کوئی صورت نہ پا کر ہمایوں کے جیسے ہی جایوں کی گرفت ڈھیلی بڑی وہ بھا گی اور ننھے عیسیٰ کو کمرے میں دھکیل کراس نے دروازہ بند کر کے میں کا کی تھی۔دروازے کے ساتھ گلی وہ تھرتھر کا نپ رہی تھی۔ DING آنچل&فروري&۲۰۱۱ء 145 Specifica. ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 f PAKSOCIET RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

ننھاعیسیٰ جیرت سےاہے دیکھر ہاتھا۔ باہرموجود ہایوں زورزورے دروازے کوٹھوکریں مارتے مغلظات بھی بك ربا تفااور پھرِ باہر بچھشور سنائی دیا شایدا فشاں آگئے تھی۔ ہمایوں اسے دھمکیاں دیتا بھاگ گیا تھا۔ لالدرخ نے تم صم کھڑے ہے ہے ہے کوایک دم تھینج کر سینے سے چمٹالیا تھا۔ پچھ دیر بعد گھر میں افشاں اور دیگرلوگوں کے بولنے کی آوازیں گونجے لگیں اور پھر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ''لالہ درواز ہ کھولو، میں ہوں افشاں، پلیز درواز ہ کھولو۔''لالہ رخ کے وجود میں گویاز ندگی کی لہری دوڑ گئی۔اس نے عیسیٰ کوخود سے جدا کرتے درواز ہ کھولاتھا۔ ا فشال خالہ بی اور ضیاء پریشان کھڑے تھے،لالہ رخ بے اختیار روتے ہوئے افشاں کے گلے لگی تھی '' وہ آیا تھاا نشاں، وہ مجھے زبردی ساتھ لے جانا جا ہتا تھااس نے مجھے ڈھونڈ لیاوہ اب ہمیں نہیں چھوڑے گا، سر سر ہمایوںآ گیاانشاں'' وہ از حد خوفز دہ ہونے کے ساتھ شدت سے رور ہی تھی مبھی نے اسے پر سکون ہونے دیا پھر خالہ بی نے پانی لا ' جب ہم گھرِمیں داخل ہوئے تو وہ دروازے کو پیٹ رہاتھا ہمیں انداز ہبیں تھا کہ وہ ہمایوں ہوگا وہ تو دھمکیاں دیتا نکل گیا ہمیں دیکھ کر۔''خالہ بی جیرت سے بتارہی تھیں۔ م پیرتو بہت پر اہوا ..... بہت برُ او ہ اب پیجیھا نہیں چھوڑے گا۔''افشاں بھی پریشان ہوگئی تھی۔ ایسے کر میمنل محض کابس ایک ہی حل ہے پولیس میں رپورٹ کرادیتے ہیں ایک محض کے خوف میں بھلا ہم کب تک یا بندرہ کر جی سکتے ہیں۔''ضیاءنے کہاتوافشاں نے اسے دیکھاتھا۔ ، بہررہ رباب این اسٹیوٹ میرے ہارے ایک میرے باپ کے خلاف رپورٹ لکھوائی تھی جوا ہا میرے باپ نے ''کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک بار بابائے بھی میرے باپ کے خلاف رپورٹ لکھوائی تھی جوا ہا میرے باپ نے ان پولیس والوں کو بی خرید کرر پورٹ غائب کرا دی تھی۔ ہایوں تو پھرمبر پے پاپ سے چھی دوہاتھ آ گئے ہے۔'' کوئی حل تو نکالنا ہوگا واپنے بھلا کب تک ایک خوف کے عالم میں زندگی گر اری جاسکتی ہے، میں سکندر سے رابطہ کرتا ہوں وہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔

ضيانے کہا جبکہ لالہ رخِ ای طِرح کم صم بیٹھی رہی تھی۔

عیسیٰ ماں کوروتے و کیچ کرخود بھی رونے لگ گیا جے ضیاءتے اٹھالیا تھا۔

'' نفرت محسوں ہور ہی ہے مجھےتم ہے۔'' دلید کے الفاظ پرانا ایک دم اپنی جگہ جم ی گئی تھی۔ دلید نے اس کے نہ سے اپناہاتھ مٹالیا تھا۔

'''تم جو پچھ کر پچکی ہواور جو کررہی ہو،سب سوچ کردل چاہ رہا ہے کہ نہیں ایک سیکنڈ میں شوٹ کردوں ۔'' وہ رایا تھا۔وہ انا کی طرف عجیب سر دانداز میں دیکھ رہاتھا۔

"'بتاؤ کیوں گیاتم نے ایسا، بتاؤ؟'' وہ انا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چیخا جبکہ انااز حد خوفز دہ ہو چکی تھی۔اس نے پدکو بھی اس روپ میں نہیں دیکھاتھا۔

. ولید کامهر بان، ہمدرداور دوستانہ رویہ ہمیشہ اس کے سامنے رہا تھا۔ اس وفت وہ ولید کی بجائے کوئی اور ہی شخص

آنچل افروری ۱46 ، ۲۰۱۲ء 146



لک رہاتھا۔ ''لکین تم کیا بناؤگی ، تمہاری شکی فطرت نے تمہیں کہیں کا نہ چھوڑا' جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں تہس نہس کرنے میں ایک سیکنڈ نہ لگاؤں۔'' وہ بول نہیں پھنکار رہاتھا۔انانے تختی ہے آئکھیں میچ لیں۔ ولیدنے اسے دیکھا کچھ کہنا چاہاتھا اس کے لرزتے وجوداور بندآ تکھوں کود کیچر کرنفی میں سر ہلاتے اس نے بہت

نفرت سے انا کودیکھا تھا۔ اس نے لب کھولے اور پھر جھینچ کرانا کودیوار کی طرف دھکیلتے تیزی ہے کمرے سے نکل گیا تھا۔ انانے ایک دم آئی تھیں کھولی کر سکتے کی کیفیت میں ولید کو جاتے دیکھا تھا۔ ولید کمرے سے نکلاتو وہ بھی گھٹنول کے بل زمین پر گر کرسک اٹھی تھی۔

ضیاء نے بسکندر کو بلایا اور سکندر چلاآیا تھا، ساری صورت حال سن کروہ بھی پریشان ہوا تا ہم لالہ رخ کی طرح اس نے حوصلہ بیں ہارا تھا۔

ے رسویں ہوں ہا۔ ''لالیورخ نے جتنا بھا گنا تھا بھا گبلیا، وہ مخص اب جو بھی کرے گامیں دیکھ لوں گا، جوز مین جائیرا دلالہ رخ کی ہے وہ اس کی رہے گی وہ کسی کے حوالے نہیں کرے گی ہے میری بیوی ہے اس کی حفاظت اب میری ڈ مہ داری ہے۔' سكندركاانداز ختى تقابه

'' نو پھِرمیرامشورہ مانو پولیس کور پورٹ کھھوا دو،ا ہےلوگوں کابس یمی عل ہے ہماری کچھدن بعد کی فلائٹ ہے ہم چلے جائیں گے ادر پھر ہمارے بعِدتم دونوں کیسے تنہاان لوگوں سے نبٹوں گے۔' ضیانے مشورہ دیا تھا۔ 'ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہے لیکن اس ہے پہلے میں ایک بار ہما یوں سے ضرور ملوں گا۔'' سکندر کا نداز اُٹل تھا ' بہیں آ پ کسی ہے بمیں ملیں گے ،آپ کوئہیں علم وہ محض کتنا گھٹیا ہے دولت کے لا کچ میں وہ کس حد تک جا سکتا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔'لالہ رخ ایک دم انکاری ہوئی تھی۔سکندر نے خاموشی سے لالہ رخ کو دیکھا تھا۔ 'میں نے سوچ کیا ہے اس کے حوالے سارے کاغذابت کر دوں گی۔''

''نتم ایسائہیں کروگی ،اس جائیداو پرتمہاراحق ہے وہ مخص کاغذات لے کربھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔وہ اگرتم تک پہنچا ہے تو کچھسوچ کرہی آ یا ہوگا، وہ اتنی آ سانی سے نہیں ٹلنے والا ۔'' سکندر نے آ رام وسکون سے لالہ رخ کو

''تم دِونوںمیرامشورہ مانو گے۔'' کب کی خاموث بیٹھی افشاں نے کہاسجی نے اسے دیکھا۔ ''تم لوگول کا گھرتقریباً مکمل ہو چکا ہے، ہر چیزریڈی ہےتم لوگ ایسا کرووہاں شفٹ ہوجاؤ، کچھون گزرنے دوا گرہمایوں نے پھر إدھر کارخ کیایا پیچھا کیاتو پھر پولیس کی مدو کی جاسکتی ہے۔'

''افشاں بیٹی ٹھیک کہدر ہی ہے، ہما یوں کو نئے گھر کاعلم نہیں ہوگا بتم لوگ سہولت سے وہاں رہ سکتے ہو۔'' خالہ بی نے بھی مشورہ دیا تھا۔

سكندراورلالدرخ نے سنجيدگى ہے سوچناشروع كرديا تھا۔ ابھی اس گھر میں فرنیچیر، کرا کری بہت سار کی چیزوں کی کمی تھی لیکن الگے دن وہ لوگ بہت خاموخی ہے وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔

و الما المان المنال والسي كى تياريال كررہے تھے۔ يجھ دن بعدان كى فلائث تھى۔

آنچل&فروری&۲۰۱۱ء 147

نے گھر میں آئے ان کو دودن ہو گئے تھے۔ بظاہر سبٹھیک تھالیکن نجانے کیوں لالدرخ کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا سکندرآج کل ای شہر میں تھا اس نے کچھ ماہ سے کاروبارا لگ کرلیا تھا اب وہ خود ہی ایک شہر سے دوسرے شہر مال ڈلیورکرنے جاتا تھا۔

حسب معمول وہ اس منج گھر ہے نکلا کیونکہ آج اسے دوسرے شہر جانا تھاوہ لالہ رخ کواچھی طرح سمجھا بجھا کر نکلا تھالالہ رخ اگر نئے گھر میں خوف محسوں کرے تو وہ بچوں کو لے کر خالہ فی کے ہاں چلی جائے سکندر کوا گلے دن ریستہ ہوئیں

۔ لالہ رخ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہی تھی۔ دو پہر ڈھلی تو اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔وہ بہی بھی کہا فشاں یاضیاء میں ہے کوئی ہوگا۔

میسوچ کراس نے دروازہ کھولالیکن وہاں اجنبی شخص کود کی کرچونک گئے۔

تی ہوں وہ سے اور دروں میں ہوئی ہوں ہوں ہوں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ '' بیآ پ کے لیے خط ہے۔' اجنبی نے ایک بندلفا فداسے تھا کر چلا گیا،لالدرخ لفا فد پکڑے اندرآ گئی تھی۔ اس نے لفا فد جاک کیا اندر جوتح رپر درج تھی وہ پڑھ کرلالہ زخ ایک دم ساکت رہ گئی۔

''تمہاراشوہر بھارے پاس ہے آگراس کی زندگی چاہتی ہوتو جیپ چاپ بغیر پولیس کواطلاع کیے اس خط کے آخر میں درج پتے پر پہنچ جاؤ ور نہ رات تک مہیں اپنے شوہر کی لاش ملے گی اور ہاں تمام کاروباراور جائیداد کے اصل کاغذات لا نامت بھولناور نہتمہاراشوہر بےقصور ماراجائے گا۔''

مايول

لالدرخ نے کئی بارخط الٹ بلیٹ کردیکھا۔خط کے پیچیلی طرف ایک ایڈرلیس لکھا ہوا تھا جوائی شہر کا تھا۔ سکندرکو ہما ایوں کی قید میں سوچ کر ہی لالدرخ کی جان ٹکلنے گئی۔ اس نے جلدی جلدی بچول کوساتھ لیا اور خالہ بی کی طرف آگئی۔ افتال اور ضیاء گھر پر نہ تھے۔ اس نے خالہ کو مختصراً سب بتایا خالہ بی تنہا اکیلی عورت بھلا کیا کر کئی تھیں وہ اسے کوئی مشورہ بھی نہ دے شکیس۔ اس نے بچول کو خالہ بی کے حوالے کیا اور خود تمام کا غذات لے کر گھر سے نکل آئی تھی ، رابعہ اس کے ساتھ تھی بخار میں پھنکتی رابعہ کو وہ گھر میں نہیں چھوڑیا ئی تھی۔

**@**.....☆☆.....**@** 

مصطفیٰ کوماں جی نے جب بتایا توان کی اپنی حالت بڑی عجیب ٹی ہور ہی تھی ۔ساری صورتحال جان کر مصطفیٰ کا د ماغ ایک دم بھک ہے اڑ گیا تھا۔ ایاز کلینک آئرشہوارکو لے گیا تھا۔

۔ یی خبراتی تھی کہ مصطفیٰ کولگ رہاتھا جیسے کسی نے اس کے وجود کے ساتھ بم ہاندھ کراس کے وجود کے پر نجے اڑا دیے ہوں۔ ماں جی کا برا حال تھا لیکن لا ئیہ کے سامنے وہ بمشکل خود پر کنٹرول کر رہی تھیں۔ لا ئیہ سور ہی تھی انہوں نے فوراً مصطفیٰ اور شاہریب صاحب کو کال کی اور پھر پچھ دیر بعد بھی دہاں پہنچ گئے تھے۔مصطفیٰ ساری صورت حال جاننے کے بعدگارڈ کی طرف بڑھا تھا۔

۔ گارڈ نے بتایا تھا کہ تین آ دمی تھے ایک کارمیں آئے تھے ایک نے اس پر گن تان لی اور ہاتی دوعمارت کی طرف د حدید

> ''تم نے گاڑی دیکھی تھی۔''مصطفیٰ بہت ضبط سے گارڈ سرو بات کرر ہاتھا۔ '''لیس سر،سفیدرنگ کی کرولا کارتھی۔''

آنچل &فروری ۱48ء 148ء

'"ئمبرنوث کیا؟"

مصطفیٰ ایک دم پر جوش ہوا شاہزیب اورعباس بھی آ گئے تھے۔گارڈ کے بتانے پرمصطفیٰ نے فوراً مو ہاکل پرمختلف

جگہوں بررابط کرناشروع کردیا۔

''اس نمبر کونوٹ کرو، جہاں بھی گاڑی دکھائی دے فوراً اریسٹ کرو، کچھ دیریہلے بیلوگ یہاں سے نکلے ہیں تقریباً 35منٹ پہلے۔''مصطفیٰ کال بند کرے شاہریب صاحب کی طرف بڑھا تھا۔

قبیں جار ہاہوں بابا جان دعا کریں ہشہوار جہاں کہیں بھی ہوشچے سلامت ہوادراس ایا زکود فعہ میں ٹہیں چھوڑ ول

مصطفیٰ مشتعل تھا شاہریب صاحب نے بڑے صبطے بیٹے کودیکھا۔

''جوبھی قدم اٹھانا سوچ عجھ کراٹھانا ہے مت بھولنا کہتم ایک امانت دار پولیس آفیسر ہو<sub>و</sub>کوشش کرنا ایازاریسٹ ہوجائے۔''مصطفیٰ کے چبرے کے زاویے مزیدے بگڑے تا ہم اس نے پچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا اس وقت وہ جس کیفیت ہے گزرر ہاتھا،اس کے پیش نظروہدنیا کوہس نہیں کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔

وہ کچھ بھی کے بغیر وہاں ہے نکلاتو شاہر یب صاحب نے عباس کو بھی اس کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا ،عباس بھی فوراً مصطفیٰ نے ساتھ اس کی گاڑی میں جا بیٹیا تھا۔ا گلے دو گھنٹے بردی تیزی رفتاری ہے گزرے۔مصطفیٰ کا

مارے صلط کے براحال تھا۔

لہیں ہے بھی کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا کہ ایا زشہوار کو لے کر کہاں گیا ہے؟ مصطفیٰ یا گلوں کی طرح ہر چیز کا پیچیا کرر ہاتھا۔عباس لمحہ بہلحہ مصطفیٰ کی ڈھارس بندھار ہاتھا۔

'' فِيك اٹ ایزی پار،سب ٹھیک ہوجائے گا، پتا چل جاتا ہے شہوار گاتم بس کول ڈاؤن رہو۔'' '' کیسے رہوں، شہوار غائب ہوئی ہے میری بیوی اور وہ اس کر بیٹ انسان کے پاس ہے۔ نجانے وہ اس کے ساتھ کیاسلوک کرے گا۔''مصطفیٰ کے لیے ایسا کچھ تصور کرنا بھی نسی عذاب ہے کم نہ تھا۔

" کچھنیں ہوگا،بساچھاسوچو۔"

'سوچنے کی بات ہے ایاز کو کیسے علم ہوا کہ شہواراس وقت اس کلینک میں ہے۔'' '' میں خود پیسوچ سوچ کرجیران ہوں، شہوار گھر ہے نہیں نکل رہی تھی آج کالج گئی اور پھروہیں سے کلینک ایاز کواتی مکمل معلومات کہاں سے ملی تھیں۔''عباس کے کہنے پر مصطفیٰ نے بھی کہا تھا۔ ''ہوسکتا ہےاس کا کوئی ساتھی مسلسل ہمارا بیچھا کرر ہا ہو؟''عباس نے تکتہا تھایا تھا۔ ''جوبھی ہے میں اس ایاز کوزندہ نہیں چھوڑ وں گا۔'' مصطفیٰ کا انداز اٹل تھاعباس نے محض اس کے کندھے پر

باتھ رکھ کے سلی دینا جا ہی گی۔

''شہوار میرے پاس ہے میں نے کلینک میں ہےا ہے اٹھالیا ہے رہتے میں وہ بے ہوش ہوگئی تھی ہوش میں آتی ہےتو دیکھومیں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔'ایاز نے دریہ کو کال کی تھی اور کامیاب ہوجانے کی اطلاع دی۔ ایق ربریلینٹ بوائے ، مجھے یقین نہیں آ رہاشہوار تمہارے پاس ہے۔ ''وہ بہت ایکسائیٹڈ ہوگئی تھی۔

آنچل&فرورى\۱49ء 149ء



''میں جوایک بارتھان لوں کر کے ہی دم لیتا ہوں '' وہ بہت خوش تھا۔ ''اب کیاارادہ ہے؟''دریہ نے پوچھا۔ ''تمہارے لیے میں بیسب کررہا ہوں تم اب میری ڈیمانڈ پوری کروگی۔'' دوکسہ میں دیوں ''کیسی ڈیمانڈ؟'' دریہ چونگی تھی۔ "نتم كومين ايك ايدُريسِ تكصوا تا هول تمهين يهال پهنچا هوگا\_" ‹ کیامطلب .... میں کہیں نہیں آر ہی؟''وہ فوراً بدکی <u>۔</u> '' آ نا تو تمهیں پڑے گا' دریتم اچھی طرح جانتی ہو کہ شہوار کو اٹھوانے میں سب سے زیادہ ہاتھ تنہارا رہا ہے، ميرے پائ تہاري ہركال، ہرت كاريكارو موجود ہے۔ ''کہنا کیا جا ہتے ہو؟'' دریہ کے تیورنو رأبد لے تھے۔ ''صاف اور واگنح بات ہے میں اگرتہہاری مدد کرر ہاتھا تو بلامقصد تو نہیں کرر ہاتھا تم جوان ہو،حسین ہوشہوار سے تو میری ضد تھی لیکن تم جیسی کڑ کی کوکون چھوڑ تا ہےا بتمہیں میرے پاس آنا ہو گاور نہ تم جانتی ہو کہ میں کیا تچھ کرسکتا ہوں۔"ایاز کےایک دم پینترابد لنے پردریہ خیرت ز دہ رہ گئی گئی۔ ایس کریں میں میں تقدیم کا سے دی ہے۔ ''میں نہیں آھی میں جیسی بھی ہوں لیکن کوئی گھٹیافٹم کی لڑکی نہیں ہوں میں پیسب مصطفیٰ سے لیے کررہی تھی ہتم مجھے بلیک میل مت کرو۔''وہ نوراً کھڑک اٹھی۔ '' بلیک میل تو تم اب ہوگی اور تم گننی پا کہازاوِرشریف زادی ہو میں بھی اچھی طرح جان چکا ہوں ،سید ھے سے میرے بتائے ہوئے ایڈرلیس پر پہنچو در نہ اگلے آ دھے گھنٹے میں تمہارے ڈیٹر کزن تک تمہاری تمام چیف ریکارڈ نگ بھی جائے گی۔' وہ واقعی بلیک میلنگ پراتر آیا تھا۔ 'پلیز ایازتم ایها کچھیں کروگے'' '' تو پھر مہیں جیسا کہ رہا ہوں وہی کرنا پڑےگا۔'' در بیے کے چہرے کے زاویے ایک دم بدلے تصوہ بالکل مم صم اور خاموش رہ گئی۔ ''ایڈرلیں سینڈ کرر ہاہوں میں جانتا ہوں تہبارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں،اگلے آ دھے گھنٹے میں تم یہاں سن نہیں پیچی تو تمام ریکارڈِ نگ مصطفیٰ کے پاس ہوگی اور ہاں زیادہ جالا کی دکھانے کی کوشش مت کرناتم مجھے جانتی نہیں ہوشہوارتومرے کی بی لیکن اس کِافل تم پر ہوگا۔' وہ کِہ کُر کال بند کر چکا تھا۔ دربیا پی جگدسا کت ہی رہ گئی تھی وہ جو پچھود مریم پہلے بہت خوش بھی اس وفت اسے لگ رہاتھا کہ جیسے وہ کسی گہری دلدل میں جا گری ہو۔ پچھود مر بعد اس کے موبائل کی ملیج ٹون بچی تھی۔اس نے دیکھالیاز کامیج تھااس نے ایڈریس سینڈ کیا تھا۔ دریہ کے اندر شدید اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی بھی۔اس نے ایاز کانمبر ملایا لیکن وہ بند ملا۔ویومزید پریشان ہوگئی تھی۔اس کے سوچنے سبحضے كى تمام صلاحيتيں بالكل ختم ہوچكى تھيں۔ وہ بار باراياز كا نمبر ملار ہى تھى ليكين اس كانمبرمسلسل بند جار ہا تھا وہ شدید پریشاتی میں کمرے میں مبلنے لگی۔اے اب اندازہ ہور ہاتھا کہوہ کیا کر چکی ہے۔اس نے موبائل پرموجود ایڈریس دیکھااور پھرایازنے کہاتھا کہ اگروہ آ دھے گھنٹے میں وہاں نہ پنجی تو وہ مصطفیٰ تک تمام ریکارڈ نگ پہنچادے گا۔ بیسوچ کردر بیکارنگ ایک دم بدلاتھا۔ جوگڑ ھاوہ دوسروں کے لیے کھودر ہی تھی اب ای گڑھے میں خودگر چکی تھی وہ ایا زکوڈ بل کراس کرنا جا ہتی تھی کیکن ایا دائے ڈیل کراس کر گیا۔ اس نے جلدی ہے الماری ہے اپنا بیگ نکالا۔ اس وقت اپنے جلیے کی پروانہ تھی READING آنچل افروری ۱۵۵۹ء 150 Section ONLINE LIBRARY

اور فوراً با برنکلی ۔ باہر بورج میں کوئی گاڑی دکھائی نہ دی تواس نے چیخ کرچو کیدار کو بھلایا تھا "ساري گاڙيال کدهر ٻين," ''سب صاحِب لوگ لے جا چکے ہیں۔'' چوکیدار نے مودب انداز میں بتایا دریہ نے خوفز دہ ہوکراپنا موبائل ويكھايندره منٹ گزر چکے تھے۔ ''احِيما گيٺ ڪولو، مجھے باہر جاناہے۔'' ، پپ یب ترو، سے ہہرجہ ہے۔ ''خیریت بی بی ..... آپٹھہر جائیں میں مالی کو بھیجنا ہوں وہ کوئی سواری لا دیتا ہے۔'' 'دنہیں میں چکی جاوں گی ہتم گیٹ کھولو۔'' وہ کافی برتمیزی سے بولی تھی جس پر چوکیدارنے خاموثی سے گیٹ است ں دیا تھا۔ '' یہاں ہے پی کی اوآ فس کنٹی دور ہے۔'' چوکیدار نے تعجب سے اسے اور پھراس کے ہاتھ میں موجود ایک بڑے سے سے سم والے موبائل کود بکھاتھا۔ ''یہاں سے ہائمیں طرف جوسڑک نگلتی ہے وہیں ای روڈ پر پولیٹی اسٹور ہے اس کے ساتھ کیا تک او ہے تی ابی صاحبہ'' در پیچش سر ہلا کر تیزی ہے ہاہرنکل گئی تھی۔ چوکیدار نے پریشانی ہے اسے جاتے ویکھااور پھر کندھے روز سے سے سر ملاکر تیزی ہے باہرنگل گئی تھی۔ چوکیدار نے پریشانی ہے اسے جاتے ویکھااور پھر کندھے اچكا كركيث بندكر كاندر چلا كيا تھا۔ " آپ کہاں جار ہی ہیں خالہ بی۔" ''میرے جیٹھ جٹھانی اوراس نے بچے بھی بس حادثے میں مارے گئے ہیں اس محلے کا ایک لڑ کا پچھ دیریسلے اطلاع دینے آیا تھاای جگہ جارہی ہوں تم دونوں کاانتظار تھا۔'' افشاں نے خبرس کردل تھام لیا تھا۔ فیالہ بی کے ہی سسرالی واحدرشتہ دار تھے اور خالہ بی کے شوہر کی وفات کے بعدانہوں نے سب جائیداد پر قبضہ کر کے گھر سے نکال دیا تھااوراب قدرت کے کھیل کالقمہ بن گئے افشال کا دل مرتب میں ہو ے اٹھا تھا۔ ''ایک اوراطلاع دینی تھی۔''خالہ بی نے سجاؤ سے کہا تو دونوں میاں بیوی نے دھیان دیا۔''لالہ رخ کے بچے عیسیٰ اور عا تشه کمرے میں سورہے ہیں۔ ''اچھا'لالدرخ کب آئی اور کہاں ہے؟''جوابا خالہ بی نے جو بتایا وہ سب من کرضیا اورا فیٹال سششدررہ گئے "أنه ..... يكياحما فت كى لالدرخ نے ..... خاله لي آپ نے كيوں جانے ديا،ابےروك ليتيں -" ''میری توخود کچھ بچھ میں نہیں آ رہاتھا۔ بے چاری شوہر کے لیے ماہی ہے آ ب کی طرح تڑپ رہی تھی اس کا رونا و یکھانہیں گیا مجھ ہے اس کی ساری بات سن گرروکتی تو بھی وہ چکی جاتی۔'' خالہ کے کہنے پر دونوں پریشان ہے۔ خالہ بی کو دیر ہور ہی تھی وہ تو اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئیں جبکہ پیچھے وہ دونوں میاں بیوی ان بچوں کو لے کرشدید يريثان تھے۔

፟ ...... ☆ ☆ ...... 🍲

شہوارکوہوش آیا تواپنے سامنے کری پر بیٹھے ایاز کو دیکھا تھا۔اس کے وجو دکوشد بدجھٹکا لگا تھا۔

آنچل&فرورى\۱51ء 151

READING Section

اے بادآیا کہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا۔ وہ پڑے رہی تھی چیخ رہی تھی جب ایاز اور اس کے ساتھی نے زبروتی اے گاڑی میں دھلیل لیا تھاوہاں موجود مہرالنساء بیٹم پچھ کرسکی تھیں اور نہ ہی کلینک کا گارڈ وہ گاڑی میں شدید مزاحمت کررہی تھی جب ایاز نے کوئی چیز اس کے منہ پررکھی تھی اور پھراہے پچھ ہوش نہ رہا تھا۔ یقیبناً اسے کلوروفارم کے زیراٹر بے ہوٹن کر دیا گیا تھااوراب اسے ہوٹن آیا تھا۔ ''ویککمٹو مائی پیلس مائی ڈیئرشہوار مصطفیٰ ۔''ایاز خیباثت ہے مسکراتے اس کی طرف بڑھنے لگایے شہوار بے اختیار پیچھے ہٹی تھی گلینک میں اس کے وجود پر چا در تھی جواب کہیں نہھی ۔ وہ بےاختیارا پنے وجود میں سمٹ گئی۔ کیوں لائے ہوتم مجھے یہاں؟''وہ ایک دم روپڑی تھی۔ '' تمہاری طرف بہت سے حساب نکلتے ہیں سوچامل بیٹھ کر کلیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے تمہیں پھے سبق بھی سكھانا ہے۔''وہ اس كى طرف بڑھا تھا اس نے اپناہاتھ بڑھا كرشہوار كا ہاتھ تھا منا جا ہاليكن شہوارا يك دم اس كا ہاتھ ''تم غلط کرر ہے ہو'مصطفیٰ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔''وہ نفرت سے بولی جواباایاز نے قبقہہ لگایا تھا۔ ''تم غلط کرر ہے ہو'مصطفیٰ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔''وہ نفرت سے بولی جواباایاز نے قبقہہ لگایا تھا۔ '' ہاہاہا ۔۔۔ تہمیارادہ نام نہادشو ہر۔''شہوار نے خوفز دہ نظروں سےاہے دیکھا تھا۔ ودتم پچھلے تین گھنٹوںِ سے ہماری تحویل میں ہوتمہارا شو ہر پچھنیں کرسکا۔بھوکے کتوں کی طرح سارے شہر میں اس کے سپاہی میری بوسو تکھتے پھررہے ہیں لیکن کسی کومیراسراغ تک نہیں مل پارہا۔'' وہ فتح کے نشے سے چورتھا۔ شہوارکولگ رہاتھا کہ جسے ہرلمحاس پر قیامت بن کرگز ررہاہے۔ ' پلیز مجھے جانے دوایاز''اگلے ہی بل وہ جیسے ڈھے جی گئی تھی ایک دم سیک کرایاز کود کھتے کہا تھا۔ ''اتی مشکلوں سے حاصل کیا ہے اتن جلدی جانے دوں۔''وہ خِبایثت کے مسکرادیا۔ وه شبوایه کی طرف بره هااور شبوار پیچهے ہوتے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ · ` ویکھوتہ ہیں اللہ کا واسطہ مجھے جانے دویلیز \_'' وہ رور ہی تھی جبکہ اس کی ہے باک نایا ک نگامیں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ ''تم توميري سوچول ہے بھی بڑھ کرخوب صورت ہویار۔'' قریب آ کراس کے چبرے پر جھک کرایاز نے کہا توشہوار نے ایک دم چبرہ ہاتھوں میں چھیالیا تھا۔ "اتن جلدی ہمت تونہیں ہارنے دوں گاتمہیں۔"اس نے سرد کہجے میں کہتے زیردی شہوار کا ہاتھ تھا م لیا تھا ' یہی ہاتھ تھا نا جوتم نے مجھ پراٹھایا تھا۔' وہ سر دنگا ہوں سے شہوار کے ہاتھ کود کھے رہا تھا۔ ا گِلالحیشہوارے لیے عجیب خوفز دگی لیے ہوئے تھا۔ ایاز نے صینچ کرشہوار کے منہ پرتھیٹر مارا تھا۔شہوار کی چیخ بے اختيارهي 'بلیڈی چھے بے اپ اس پولیس آفیسر کے ذریعے مجھے بڑا نقصان پہنچایا ہے اب ایک ایک زخم کا بدلہ لوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گائمہیں تنہارےاس خوب صورت وجود کے پر نچے نیاڑاد بے تو میرانا م ایاز نہیں۔' وہ پھنکار رہا تھااور دونوں ہاتھوں سے شہوار کو پہیٹے رہاتھا۔ شہوار شدید مزاحت کرِ رہی تھی لیکن ٹیمریے کی چار دیواری میں بیاؤ کا کوئی رستہ نہ تھااور پھرایاز کے پاؤں کی ٹھوکرنجانے اس کے وجود پرکس رخ سے لگی تھی شہوارگولگا کہ جیسے اس کے آنچل&فرورى%١٠١٦ء 152 Geeffon ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 f PAKSOCIET

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

اللہ رخ جب وہاں پینجی تو دو پہرڈھل چکی تھی وہ شہر سے باہرنی آبادی گئی کالونی تھی کم از کم اسے وہاں پہنچنے میں دو گھنٹے لگے تصرابعہ کا بخارا درشدت اختیار کر گیاا در لالہ رخ اس کی حالت رور دکرا ہتر ہو چکی تھی۔ ''مجھےا ندازہ تھا کہتم ضرور آؤگی۔'' ہما یول اسے دیکھ کربڑے بے ہودہ انداز میں ہنسا تھا۔ ''سکندر کہاں ہے؟'' وہ نفر ت ہے بولی تھی۔

''اتنی جلدی کیا ہے ابھی بیٹھو پہلی بارخود ہے چل کرمیرے پاس آئی ہو پچھ تواضع خدمت کرنے دو پھر بات رتے ہیں۔''

'' میں تمنی خدمت کے لیے ہیں آئی ہتم بتاؤ سکندر کہاں ہے؟''وہ چیخی تھی رابعہاس کے کندھے ہے گئی ہوئی تھی ماں کی چیخ من کروہ ایک دم رونے گئی۔

ہاں کی سے اور اور است کے اور سے اور سے کا دور اسے لے کرایک کمرے کی طرف بڑھا وہاں زمین پرزخمی ''چلوآ وُ ملوا تا ہوں تمہیں تمہارے شوہر ہے۔'' وہ اسے لے کرایک کمرے کی طرف بڑھا وہاں زمین پرزخمی حالت میں پڑے سکندرکود کھے کرلالہ رخ کی چینیں نکل گئیں۔اس نے کمبل میں لپٹی روتی سسکتی رابعہ کوایک دم زمین پرلٹا کرسکندرکود یکھا تھا۔ ہمایوں دروازے پر کھڑ امسکرار ہاتھا۔

'' دکیجاو،اچھی طرح تسلی گرکوتمہارا شوہر ہی ہے نامیہ' کا لیرخ نے سکندرکو ہلایا جلایا مگروہ ہے ہوش تھا۔ '' کتنے ظالم اور سفاک انسان ہوتم ، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا ، کیوں آسیب کی طرح ہماری زندگیوں میں گھس آئے ہو۔'' ہمایوں نے اسے مجیدگی سے دیکھا تھا۔

'' نیخض صرف اورصرف تنهاری دجہ سے اس حالت کو پہنچا ہے۔'' وہ اس کی بات پرسسکتے ہوئے سکندر کی طرف کی تقی۔

" "سکندرا تکھیں کھولیں، پلیز سکندر۔"لیکن سکندر کے وجود میں کوئی جنبش تک نہیں ہو کی تھی۔ "

"كياكيا ہے اب كے ساتھ بتاؤ، "اس نے خوف زوہ ہوكر ہمايوں كود يكھا تھا۔

''زندہ ہے انجھی کیکن تب تک زندہ ہے جب تک تم چاہو گی تم جائیداد کے تمام کاغذات میرے حوالے کرواور ہم اس کوچھوڑ دیں گے۔''لالہ رخ نے بہات نفرت سے اسے دیکھااور پھر بیگ کھول کرتمام کاغذات ہمایوں کے منہ پردے مارے۔

ہمایوں نے نتمام کاغذات اچھی طرح چیک کیے اور پھر آیک دم مسکرا دیا تھا۔ اس کے چبرے پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔اس نے کسی کوآ واز دی وہاں آیک اور مرد چلاآیا۔ ''اس کوساتھ دالے کمرے میں لے جاؤ۔''

ہمایوں نے اس آ دمی کواُشارہ کیا جب نبی وہ لالہ رخ کی طرف بڑھا تھالالہ رخ چیخی چلائی لیکن سب بےسود تھا وہ مخض اس کو دھکیل کرایک اور کمرے میں لے آیا اور پھرا سے اندر دھکیل کریا ہر ہے دروازہ بند کر کے چلا گیا جبکہ لالہ رخ دونوں ہاتھوں سے زورز ور سے دروازہ پیٹتے نڈھال ہی ہوکر زمین پرگرگئی تھی ۔

آنچل&فرورى&۲۰۱۱ م



مصطفیٰ ہے نمبر برکسی انجانے نمبر ہے ایک کال آئی تھی اور اس کال میں پچھ کہا گیا تھا۔ وہ س کر مصطفیٰ ایک دم ساكت بهوااور پھرفورا مختلف جگہوں پرنمبرز ملاتے سب کوا يک جگہ پہنچنے کا کہتے خود بھی گاڑی میں آ بیٹےاعباس ساتھ تھا۔ "كہال جارے ہيں ہم؟" ''ایاز کا پتالگاہے۔''عباس جیران ہوا۔ '' وہاں چل کریتا چل جائے گا،اگرر پورٹ تچی ہوئی تو سیجھیں ایا زکواب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔''عباس خاموش رہا۔ مصطفیٰ نے بہت غیرمخناط انداز میں گاڑی چلائی تھی۔ اس کابس نہیں چل رہاتھا کہ اڑ کراس جگہ پہنچ جائے عباس نے شاہریب صاحب کو بتادیا تھا۔وہ بھی مصطفیٰ کے بنائے گئے مقام پر چہنچنے کا کہہ کرفوراً روانہ ہوئے تھے۔ مصطفی جب تک وہاں پہنچاتھااس علاقے کے نز دیک ترین پولیس بھی اس جگہ پہنچ چکی تھی۔ مصطفیٰ فوراً گاڑی ریست ہے نکل کر ساتھیوں کو ہدایت دیتے خود ممارت کی طرف بڑھا تھا۔ شہوار منہ کے بل گری تو ایاز کے ہاتھ رک گئے شہوار کے منہ ہے بے اختیار چینیں نکل رہی تھیں۔وہ پیٹ کو تھا ہے دہری ہوئی جارہی تھی۔ وہ شہوار کو جان ہے مار دینا جا ہتا تھا نیکن ابھی اتنی جلدی نہیں اسے دریہ نے بتایا تھا كەشبوار جاملە ہےاوراس وقت شہوار كى جو جالت بھى ايك مل كوايازرك گيا تھا۔ وہ شہوار کوتر ساتر ساکر مارنا چاہتا تھالیکن اے لگے رہاتھا کہ جذبا نہیتے میں وہ بہت بڑی فلطی کر چکا ہے۔ ا ہے ابھی شہوار پر ہاتھ نہیں اٹھانا جا ہے تھا اور اگر اٹھایا بھی تھا تو کم از کم اس بُری طرح ز دوکوب نہیں کرنا جنونیت اور جذبا تیت کاطوفان اتر اتواسے لگاوہ بری طرح شہوارکونقصان پہنچا گیا ہے دردے پیختی کراہتی شہوار پرایک نِگاہ ڈالتے اس نے ایک طرف میبل پررکھاا پنامو ہائل اٹھایا تھا۔

در رہے کو کال کرنے کے بعد وہ موہائل بند کر چکا تھا، اس نے موہائل جیسے ہی آن کیا اس کے ساتھی کی کال آنا شروع ہوگئی۔اس نے فورا کال بیک کا تھی۔

''موبائل کیوں بند کیا ہوا ہے؟'' کال ریسیو ہوتے ہی وہ چیخا تھا۔

· ' کیوں؟''وردے بے حال ہوکرا کی طرف لڑھکتی شہوار کود مکھ کراس نے برہمی ہے کہا تھا۔ " ہمارے اس ٹھکانے پر پولیس کی ریڈ ہوئی ہے بھی کو گرفتار کرلیا گیا ہے میں بڑی مشکل ہے جان بچا کر بھا گا ہوں ہم بھی کسی طرح نکلوں یہاں ہے۔

''<sup>ع</sup>کیسے ہوگئی ریڈ؟'' وہ چیجاتھا۔

'' پتانہیں ، ہمارے کسی ساتھی نے مخبری گی ہے جیسے بھی ہو پچھلے دروازے سے نکلوور نہ پولیس اندر داخل ہوگئی تو تمہارے لیے بھا گنامشکل ہوجائے گا۔'اس کے ساتھ ہی کال متفطع ہوگئی۔ ایاز نے ایک نگاہ ہے حس وحرکت ایک طرف گری ہوئی شہوار پرڈالی اور ایک ورازے پیعل نکال کراس نے ا الله سے شور ہنگا ہے کی آ وازیں آ رہی تھیں پولیس عمارت میں داخل ہو پچکی تھی۔ ایاز نے بہت کمی سے شہوار کو READING

دیکھااور پھر پسل کی نالی کارخ اس کی طرف کیا۔شہواراب اس کے کسی کام کی نہیں رہی تھی وہ جودل میں تھان چکا تھا وہ ابنہیں ہوسکتا تھالیکن دل میں کوئی حسرت بھی نہیں رکھنا جا ہتا تھا۔ بھا گئے کے لیےاس کے پاس بس بہی کچھ مل تھے۔ اس نے پسٹل کاٹریگر دہایالیکن گولی نہیں چلی اس نے دوتین بار پیمل دہرایا تھااور ایک دم زچ ہوکراس نے پیعل چیک کیا تو چونکا پیعل خالی تھا یہ بھلا کیسے ہوسکتا تھا کلینک جانے سے پہلے اس نے خود پیعل لوڈ کیا تھا۔ اس نے بغورد یکھااس کا پسٹل اس کے ساتھیوں کے پسٹل ہے بدل چکا تھا۔ایاز کے اندرشد پد جنونیت کی لہرائقی تھی۔ اس نے پاؤں کی تھوکرزور سے شہوار کے وجود پر لگائی اور پھر فوراً باہر بھا گا۔اس کے پاس اب یہاں ہے بھا گئے کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا ہاہر کی طرف سے پچھ پولیس کے افراد بھا گ کراندرا تے وکھائی دیے جن میں سب سے آ گے مصطفیٰ تھا۔ایاز کے اوسانِ ایک دم خطا ہوئے تھے وہ **نو**راً مخالف سمیت بھا گا تھا۔ '' رک جاوُ ایاز ورنه مارے جاوُ گے۔''تمصطفیٰ چیخالیکن ایا زنہلیں رکا تھا۔اس نے کمرے میں گھس کر درواز ہبند کرلیااور پھراس نے الماری ہے کچھ بلٹس نکال کر پسٹل لوڈ کی تھی۔اب میہ کمرہ اس کی پناہ گزیں تھااور وہ ان گولیوں کے سہارے ہی مصطفیٰ اوراس کے سیاہیوں سے نیج سکتا تھا۔ مصطفیٰ اسے بار بار دارن کررہا تھامصطفیٰ تھے ساتھ پولیس کی بہت بھاری نفری تھی۔ وہ تمام لوگ اردگر دیچیل گئے تھے۔امجدخان بھی اپنی نفری کے ساتھ پہنتے چکا تھا۔ ''تم ایاز کوکور کرومیں شہور کو دسھونڈ تا ہوں یا درہے بیٹریں نے گرنہ جانے پائے۔''مصطفیٰ نے امجدخان کو کہااور پھر مختلف کمرے چیک کرنے لگ ِ گیااس کے ساتھ دوساتھی تضاور پھراے آیک کمرے میں زمین پر بری حالت میں اوند سے منہ گری ہوئی شہوارل گئی تھی ۔مصطفیٰ دیوانہ وارشہوار کی طرف ایکا تھا۔ ''شہوار.....ثہوار''اس نے اسے سیدھا کیالیکن شہوار کی حالت دیکھ ٹرایک دم اوسان خطا ہو گئے ۔شہوار کے منه سےخون بہدر ہاتھا۔اس کی حالت بہت ہی نازک تھی۔ مصطفیٰ نے بےاختیاراس کی نبض چیک کی تو دہ بہت رک رک کر چل رہی تھی مصطفیٰ کا دل بند ہونے لگا۔ '' ڈرائیورکوکہوگاڑی دیڈی رکھے ہری اپ۔' مصطفی نے چیچ کر کہاای کا ایک ساتھی باہر بھا گا دوسرے نے فوراً ایک طرف پڑی ہوئی جا درمصطفیٰ کوتھائی۔ مصطفیٰ نے شہوار پر جا درڈ الی تھی اور فوراًا ٹھایا تھا۔ مصطفیٰ کابس نہیں چل رہاتھا کہ ابھی ایاز کوشوٹ کردے وہ لب جھینچ کر باہر لکلا تھا۔ باہرامجدخان اور پولیس کی نفری مختاط انداز میں ایاز جس کمرے میں بندتھااس کا تھیراؤ کیے ہوئے تھی ''امجد خِان خیال رکھناایاز نے کرنہ جائے ۔''امجد خان کے قریب سے گز رتے مصطفیٰ ایک پل کرر کا تھا۔ ''آپ فکرندکریں اب پیرمہیں ہما گ سکتا۔''امجد خان نے تسلی دی تو مصطفیٰ فوراً ہاہر نکلاعباس ہما کی مصطفیٰ کود مکھ کرفورا قریب آئے تھے حفظ ما تقدم کے طور پر مصطفیٰ نے ان کو باہر ہی رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ' کیا ہواشہوارٹھک تو ہے نا؟'' مصطفیٰ نے لب بھینچ رکھے تھے۔اس نے فوراً شہوارکو گاڑی میں ڈالا تھا۔ ا یک طرف عباس بھائی بھی آبیٹھے تھے۔ان کواسپتال پہنچنے میں کچھ وقت لگا۔عباس رہتے میں ہی شاہریب صاحب کوکال کر چکاوہ بھی اسپتال پہنچ گئے تھے۔ READING آنچل افروري ١٥١٥ء 156 Geeffon

شہوار کی خراب طبیعت تھی ڈاکٹر زفوراً اے ایمرجنسی میں لے گئے مصطفیٰ امجد خان ہے رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ ایاز ابھی تک کمرے میں بند تھا وہ امجد خان اور ساتھیوں پر وقفے وقفے سے فائر نگ کررہا تھا بیلوگ بھی جوالی فائر تگ كرد ب تھے۔

ان لوگوں نے بہت خاموثی سے اس جگہ پرریڈ کیا تھااور جوآ دی جہاں تھااسے وہیں جالیا نجانے ایاز کو کیسے خبر ہوگئی۔ کچھ در بعد ڈاکٹر نے آ کر مصطفیٰ کو جو خبر سنائی تھی وہ سن کر مصطفیٰ ایک دم ساکت رہ گیا عباس بھائی اور

شاہزیب صاحب نے کے اختیار مصطفیٰ کے کندھوں پر ہاتھ رکھاتھا۔ ڈاکٹر اطلاع دے کر چلی گئی اور مصطفیٰ بیس کر ساکت کھڑارہ گیا۔ شاہزیب صاحب کے اشارہ کرنے پر مصطفیٰ کوعباس نے کندھے ہے تھام کرایک طرف رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بٹھایا تھا۔

مصطفیٰ لا کھ مضبوط سہی لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دہاں انسان بالکل ہے ہیں ہوجاتا ہے اور اس وقت مصطفیٰ کے اندر پچھے ایسی ہی کیفیت پیدا ہوگئی تھی تبھی مصطفیٰ کے موبائل پر کال آئی تھی۔مصطفیٰ نے خالی

نظرون ہے موبائل کودیکھاتھا۔

عباس اس کی کیفیت سمجھ رہاتھا اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کرشاہزیب صاحب کوتھا دیا۔ امجدخان کی کال بھی شاہریب نے ایک افسر دہ تی نگاہ سر جھکا ہے اب بھنچے وجود پرڈالی اور کال ریسیوکر لی تھی۔ '' ہاں امجدخان کیابات ہے؟''جواہا مجدخان نے جوخبر سنائی شاہزیب صاحب من کر بالکل کم صم ہو گئے ہتھے۔ ''ایازان کاؤنٹر میں مارا گیا ہےاس نے ہمارے تین آ دمیوں کوزخی کیا ہے۔اِس پر فائز کرنا ہماری مجبوری تھی ہم نے بیساری جگہ اپنی حراست میں لے لی ہےاہ بیہاں کی تلاثق لے رہے ہیں کچھ دریمیں ڈیڈیاڈی اسپتال پہنچا رہے ہیں۔''شاہریب صاحب نے از حدافسر دکی سے کال بند کر دی۔

رات گزرتی گئی ایگلادن بهت عجیب ساتھا۔افشال اورضیا کا وہ سارا دن بہت پریشانی میں گزراتھا۔ عائشہ کو لالدرخ خود فیڈ کراتی تھی کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد ہی اس نے رونا چلا ناشروع کر دیا تھااورڈ بے کا دورہ بس برائے نام پی رہی تھی بہن کوروتے د مکھ کراور ماں باپ کوغیرموجود پا کرعیسی بھی رونے لگا۔وہ سارا دن دونوں میاں بیوی

خالیہ بی جیڑھ کے ہاں تھیں وہ سارا دن بہت مشکش میں سکندراور لالدرخ کا انتظار کرتے گزر گیالیکن وہ تھے کیہ

ان کا کوئی تیاہی ہیں چل رہاتھا۔

عیسی بار بارا پنے گھر جانے کی ضد کرر ہاتھا وہ دونوں میاں ہوی بچوں سمیت سکندر کے نئے گھر میں آگئے تھے لالہ رخ جاتے وفت خالہ نی کوگھر کی جابیاں دیے گئی تھی۔ای لیے وہ لوگ اپنے گھر کوتالالگا کریہاں آگئے۔ سیجھے وفت مزید گزرا تو بچوں نے رونا شروع کر دیا اب تو روشی بھی میسلی کے ساتھ مل کر گلا پھاڑ کررور ہی تھی، افشاں کے لیے بیک وقت انتنے بچوں کوسینجا کنا بہت مشکل تھا۔ضیامسلسل ساتھ تھالیکن جوں جو ک وقت گز رر ہاتھا دونوں کی تشویش اور پریشانی بردھتی جارہی تھی۔

لالدرخ کي کم عقلي پرره ره کرغصه بھي آ رہا تھا کم از کم وہ جہاں جار ہی تھی وہاں کا ایڈریس تو خالہ بی کو بتا کرجا سکتی تھی۔اب وہ لوگ سوائے انتظار کرنے کے اور پچھنیں کر سکتے تھے۔ان کے پاس اور کوئی جارہ بھی ندتھا۔



آنچل هفروری ۱۵۶%، ۲۰۱۲

READING Section

لالەرخ مابى بے آب كى طرح تزب ربى تقى جوں جوں وقت گزرر ہاتھا إس كى حالت بدہے بدتر ہوتی گئی۔ دو پہر میں ہایوں آ گیاای نے مزید کچھ کاغذات پراس کے دستخط اورانگو کھے کے نشان لیے دستخط کرتے ہی وہ ہما یوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کررویز ی تھی۔

'' پلیز مجھے جانے دو،میرے بچوں کا میرے بغیر نجانے کیا حال ہوگا، پلیز مجھے سکندراورمیری بچی کے پاس

' ' اتنا کچھ میں نے اس لیے نہیں کیا کہتم سکھاور چین سے زندگی گز اروتمہارے نا نا کوتمہارے باپ نے مارا تھا اور تمہاری ماں اپنی بیاری میں چل بسی کیکن تمہارا باپ تمہارے بھا گئے کے بعد بہت او نیجااڑنے لگا تھااور پھر میں نے اے بھی مار فی الا ،اب تمہیارے شوہراور بچوں کو ماروں گا ایک ایک کر کے سب کوہ گ رگادوں گا اورتم ساری عمر اس قیدخانے میں سکتی رہنا ہمہیں رہانہیں کروں گااتنی مشکل ہے تو تم ہاتھ آئی ہوتمہارے اس وجود ہے کہے ہمیں بھی فائدہ ہو۔''وہ کمینکی ہے مسکرایا تھا۔

وہ سانب سے تو قع کرر ہی تھی کہ وہ اسے ڈ سے گانہیں بھلا کب اپنی فطرت سے بازآ تا ہے۔ باپ کا خوفنا ک انجام من کروہ اور شدت ہے رودی۔

وہ اور بھی بکواس کررہا تھا نجانے کیا کیا کہار ہاتھا۔لالہ رخ تک تو بس ہمایوں کےان الفاظ پر ہی جم ی گئی تھی ''آج رات میرے بندے تیرے شوہرادر بچی کو لے جا کر مارڈ الیں گے اور پھر نہر میں بہا دیں گے اور تو بیاری عمر میری قید میں میرے ساتھ زندگی گزارنا۔''وہ بکواس کرکے چلا گیا تھا اور تب سے لالہ رخ تڑپ رہی تھی۔ نجانے پیخص اب کیا کرنے والاتھا۔

جیسے ہیں شام کی تاریکی پھیلی لالدرخ کے اندرخوف کے سائے اند کرآنے گئے۔ وہ ماہی ہے آب کی طرح تر پر ہی تھی کیکن اللہ کے سواو ہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔

سکندر کی حالت از حد بگڑی ہوئی تھی مار مار کرسکندر کے دجود کوزخمی کردیا گیا جبکہ ایک طرف کمبل میں کپٹی روتی رابعہ بخارے نٹرھال اب نیم غنودگی میں تھی۔ ہما یوں ادھرآ یا تھااس کے ساتھاں کے تین حارآ دمی تھے۔ ' لے جاؤا سے اور اس بیٹی کوجیسا کہاہے بالکل ویسا ہی کرنا ہوگاعلطی کا کوئی امکان ندر ہے ورندتم سب جانتے ہوکہ میں تم لوگوں کا کیا حال کرسکتا ہوں۔''اس کے آ دمیوں نے فوراً سر ہلا دیا تھا۔

انہوں نے زِحی، نٹر صال نیم بے ہوش سکندر کو زمین ہے اٹھایا تھا آیک نے رابعہ کو اٹھا لیا وہ لوگ اے لے کر چلے گئے تو ہمایوں کسی اور آ دمی کے ساتھ باہرنکل گیا تھا۔ پورے ایک گھنٹے بعداس کے آ دمی واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے سکندراوراس کی بچی کوکو مار کرنہر میں پھینک دیا تھا ہمایوں کا جیرہ خوشی سے جیکنے لگا۔اب اس کا اگلا قدم لالدرخ اوراس کے باتی رہ جانے والے بیچے تھے۔اس نے لالدرخ کوئسی اور پرانی عمارت میں منقل کردیا کیونکہ پہال پولیس کا خطرہ ہوسکتا تھادہ بیسب کرنے کے بعد بہت مطمئن۔

**⊚**.....☆☆.....**⊚** ولید بہت غصے سے گھرسے نکلا تھا۔ باہرنکل کراس نے ایک کال ملائی تھی۔ بابانے اسے نیاموبائل لے دیا تھا۔ " مجھے تم سے ملنا ہے۔" کال بیک ہوتے ہی دلیدنے بہت بنجیدگی سے کہا تھا۔ " اسے زے نصیب ۔ ولیدصاحب ہم سے ملنے کی خواہش کریں کہاں ملنا ہے۔"

آنچل &فروری ۱58 ۲۰۱۲ء 158

READING Section

''نجہاںتم کہوں میں آ جا تا ہوں۔'ولیدنے کہاتھا دوسری طرِف ایک دم ایکسائٹڈ ہوتے اس نے جگہ کا نام بتایا تھا۔ ولیدنے موبائل بندکر کے چندیل سوچا اور پھر مین روڈ کی طرف آنکلا وہاں سے اس نے ایک رکشہ لیا اور پھر بجهدر بعدوه مطلوبه جكه يرآ كياتها-پیا کیے کلب تھا ہائی سوسائٹی کے آزاد خیال لوگوں کی ایک کریم یہاں موجودتھی۔ شام کا وقت تھا وہ ایک طرف بین کرانظار کرنے لگاورایک تھنٹے کے انظار کے بعداسے وہ آئی وکھائی دِی تھی۔ '' کاشفه عبدالقیوم ۔''اے دیکھ کرولید کے اندرشد پد طغیانی سی باند ہوگئی۔وہ سردنگا ہوں ہے ایسے دیکھتار ہاہال میں داخل ہوتے ہی اس نے اطراف میں دیکھا تھا اور پھر ولید کو دیکھ کر اس کی آئٹھیں حیکئے گی تھیں۔ وہ جدید تراش خراش والےزرق برق لباس میں ملبوس اس وقت بیہاں موجود تمام لڑکیوں میں بہت نمایا ایکھی۔ تقریباً وہاں موجود ہرشخص بلیٹ بلیٹ کراہے دیکھ برہاتھا۔ وہ جلتے ہوئے ولید کے باس آرکی تھی۔ '' ہائے ولید'' ولیدنے تحض سر ہلا یا تھاوہ کری تھینچ کرٹک گئ تھی۔ و ﴿ مَ مِنْ مِنْ مِحِيهِ كَالَ كَيْ خُود بِلَايا، مِحِيدِ لِكَاجِيمِ مِيرِي قسمت ہي جاگ آھي ہے۔ ''اس نے کہا وليد نے بہت '' کیسے ہو؟''وہ مزید یو چھر ہی گئا۔ ولیدنے کھاجانے والی نگاہوں ہےاہے گھورااور پھراپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ''کیا ہوا؟'' کاشفہ کو چند سیکنٹر کیے تھے ولید کے تیور سمجھنے میں ۔اس سے پہلے کہ وہ ولید کے تیوروں کو سمجھتے کچھ کہتی ولید کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اس نے صینج کرا یک تھیٹر کاشفہ کے منہ پر مارا تھا۔ کاشفہ تو ہل کررہ کئی تھی ''ولید''اس کے تو وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہ ولیدالیم کوئی حرکت کرسکتا ہے ولید کے تھپٹر کی آ وازاتنی شدید تھی کہ وہاں موجود ہر محص نے بلیٹ کران دونوں کودیکھا تھا۔ 'تم اِنتہائی گھٹیالڑ کی ہوتہہیں جراُت کیسے ہوئی اِنا کو ورغلانے اور ذہنی ٹار چرکرنے کی تم اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی غلط تحریر لکھوائی اور پھرا ہے بلیک میل کرتی رہی ہاؤ ڈیئر ہو۔' وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ كاشفه توايك دم ساكت ي جوگئى۔ وہ بہلی بارولید كااپیا كوئی ری ایکشن و مکير رہی تھی۔ میں جا ہوں تو ابھی اورای وقت حمہیں پولیس کے حوالے کر دوں۔'' کاشفہ کے چہرے پر عجیب سی کیفیت مرد پیدا ہوئی تھی۔ '' میں تم سے محبت کرتی ہوں ولیدا ورمیں نے بیسب کچھ تہاری محبت میں کیا تھا۔'' "شف آپ "وليد في اس كى بات كاك دى-دوتم جیسی لڑکی کیا جائے کہ محبت کسے کہتے ہیں۔اپنا کردارد یکھواوراپنا بیکِ گراؤنڈ۔ کیا ہوتم اور کیا ہے تمہاری حیثیت اور تمهاراوہ باپ جودوسروں کے حق چین کردولت جمع کرتار ہاجس نے کسی بھی جائز نا جائز کی بھی پروانہیں کی۔ میں تمہاری طرف محض اس لیے بڑھاتھا کہ مجھے تمہارے باپ تک پہنچنا تھااورتم نے وہ گھٹیا کھیلا کیے میرا دل کررہا ہے کہ مہیں کھڑے کھڑنے شوٹ کردویں۔''ولید کے اندرشد یدغبارتھا جواب انڈانڈ کر ہا ہمآ رہا تھا۔اردگرد کے لوگ ان کود مکیور ہے تھے اور ولید کسی کی پر دانہ تھی ۔ کلب کاعملیے بھی وہاں آ گیا تھا۔ '' پلیز سرآپ بھارے کلب کا ماحول خراب کررہے ہیں ہم کسی پرآپ کواس طرح چلانے اور تشد د کرنے گی الما المعلمين ديں گے۔' وہ شايد مليجر تھا۔وليدنے كاشفہ سے نظر ہٹا كراہے ديكھا تھا۔ آنچل&فرورى\159 م Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

''میں چاہوںِ تو ایک کالِ کر کے تمہارے اس نام نہاد کلب کا دیوالیہ نکلواسکتا ہوں گیٹ لاسٹ '' منیجر نے ایک دم پریشان ہوکرار دگر دو یکھا تھا۔ " بي نبيويورسر - ميں پوليس كوكال كرسكتا موں مارے كلب ميں پيسب نبيس چلتا۔" '' ثمّهارے کلب میں جو چلتا ہے اس کی ڈیٹیل تمہیں دوں تو تم ایک بل بھی یہاں نظر نہ آؤ، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے اگرتم نے انٹرفیئر کیا تو میں خود پولیس کو کال کرلوں گا۔'' دلید کے الفاظ پر منبجر مزید پریشان ہوا تھا۔ ولید نے ملیجرے نظر ہٹا کر کا ثبغہ کودیکھا تھا۔ " تم نے مجھے میری فیملی اور انا کو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچالیا اب اگرتم نے انا کوکوئی دھمکی دی یابلیک میل کیایا کوئی او چھی حرکت کی تو تم نہیں جانتی کہتمہارا کیا حشر کرسکتا ہوب میں، میں تم جیسی لڑکی پرایک نظر ڈالنا تو دور کی بات اس پرلعنت مجھیجنے کے قابل بھی نہیں سمجھتاا در بیا چھی طرح ذہین نشین کراو جتنائم نے مجھے نقصان پہنچانا تھا پہنچالیا اب انا کی طرف ایک غلط نگاہ بھی ڈالی تو تمہیں پولیس کے حوالے کروادوں گا، ما ِ سَنڈاٹ ''اے کہتے ایک تلخ نگاہ منتجراور اردگر دموجودلوگوں پرڈالتے وہ وہاں سے تیزی سے نکل آیا تھااور پیچھے کاشفہ مم کھڑے ولید کو جاتا دیکھتی رہی ♠.....☆☆...... لالبدرخ كوجس جگدلا يا گيا تفياه ه بالكل ويران ي حو يلي هي جس ميں صرف چند كمرے تھے۔ وہ م سے نڈھال سک رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ آیک ادھیڑ عمرعورت کھانے کی ٹرے لیے چلی آئی تھی '' كھانا كھالو بى بى۔'' خانہ بدوشوں كا سالہجہ تقالالہ رخ نے اسے ديكھااور پھيرسر جھ كالياوہ عورت اسے ديكھتى ر ہی اور پھر دروازے تک گئی ،اس نے اردگر دو یکھا تھااور پھر لالبِرخ کے پاس آئی تھی۔ جھک کروہ ٹرے میں سے کھانے کے برتن نکال کرلالہ رخ کے سامنے زمین پرر کھنے لگ گئے گئی۔ ' میں پچھدن پہلے یہاں کام پر لگی ہوں میں نے باہرا دمیوں کو کہتے سنا کہ وہ تیرے آ دمی اور تیری کچی کو مارکر نہر میں ڈال آئے ہیں اور اب وہ لوگ تیرے باقی بچوں کو مار دیں گے۔''بہت دھیمی آ واز میں وہ کہدر ہی تھی ،اس کا لہجہاً بیاتھا کہلالہ رخ بمشکل من تکی تھی کچھالفاظ کی تمجھا کی تھی اور کچھ کی نہیں اور جن کی تمجھا کی تھی وہ ایسے تھے کہاں کے بدن سے روح نکال عکتے تھے۔ ''انہوں نے مارڈ الاسکنیدراورمیری رابعیہ کو''وہ بلک بلک کررودی تھی۔ '' وہ تجھے کل تک یہاں رکھیں گے اور پھر کہیں اور دوسرے شہر لے جائیں گے۔''ان عورت نے مزید کہا تو لالہ رخ کی کربیا یک دم بند ہولئی۔ 'پلیز میری مددگرو۔ مجھے یہاں سے نکالومیر ہے بچوں تک پہنچادو در نہ وہ میر ہے بچوں کوبھی مارڈ الیں گے۔'' وہ سسک سبک کرروتے اس عورت کی منت کررہی تھی ''میں خود ہے بس ہوں بی بی! تیری مدد کیے کرسکتی ہوں بس بچھ پرترس آ رہاہے۔'' پلیزتم مجھے یہاں سے نکال دو، پلیز۔'' دہ رور ہی تھی بھی چوکیدارادھرآ گیا تھا۔ " كيابات ہے كيوں چلار ہى ہے تو' وو بوليا تو وہ عورت ايك دم سيدهي ہوكر خالي ٹرے لے كر چلى گئي درواز ہ پھرسے بند ہو گیا۔لالہ رخ شدت سے رونے لکی تھی۔

> دیا۔ جملے دہ ابناوہم بھی اور پھر جب دو تین ہاروہ آ واز سنائی دی تو لا لدرخ کے کان کھڑے ہوگئے۔ آنچل&فرۇرى&۲۰۱۲ء 160

سکندراورا بنی بچی رابعہ کا دکھا ہے جان ہے ماردینے کو کافی تھاوہ بلک بلک کررور ہی تھی تبھی اے کوئی شور سنائی

اس نے اندھیرے کمرے کے اطراف میں دیکھااور پھڑٹھٹگ گئی وہاں موجود واحد کھڑ کی کے پیٹ نگے رہے تھے۔ یہ ہ فوراً اٹھ کر دہاں تک گئی کھڑ کی کھو لی تو دوسری طرف وہی عورت تھی اور درمیان میں سلاخوں کے آ گے لوہے کی

" بی بی میں نے اپ مردے بات کی ہے ہم تو خانیہ بدوش ہیں جارا کیا ہے تُو رات کو تیار رہنا ہم سیجھے یہاں ے نکالیں گے۔' لالدریخ کولگا کہ جیسے اس کے اندرزندگی کی کرن جاگ آتھی ہو۔ وہ عورت کہد کر چلی کئی لالدرخ نے پھر کھڑ کی بند کردی تھی وہ اب شدت ہے اس عورت کی منتظر تھی اور پھر راتے گیاہ ہے کے قریب کمرے کا دروازه كھلاتھالالەرخ ايك دم چوكنا ہوگئى۔وه عوريت تھى ہاتھ ميں لالثين ليے ہوئے تھى اور ساتھ ميں كوئى مردتھا۔ '' بی بی جلیری آؤوہ سب سور ہے ہیں انجھی تحقیے نکلنا ہے یہاں سے۔' تصیمی آواز میں اِس نے کہا تھااور لالدرخ فورأو ہاں سے آتھی اور بجلی کی می تیزی ہے ان دونوں کے ساتھ وہ اس عمارت سے نکل آئی تھی۔ مجھے اپنے بچوں کے پاس جانا ہے پلیز مجھے میرے بچوں کے پاس لے جاؤ۔' وہ مجررونے لگ گئاتھی۔ '' بی بی کچھ در رک جااوِر ہمارے ساتھ چل حالات دیکھ کر تھے تیرے بچوں تک پہنچادیں گے۔''اس عورت نے کہا تھا وہ مجبوراً خاموش ہوگئی اور پھران کے ساتھ آگئی تھی وہ لوگ تیار بیٹھے تھے انہوں نے پچھے سامان ایک گدھا گاڑی برلا واتھاا دراہے ساتھ لیے کسی اور طرف چل دیے تھے۔





ملک کی مشہور ومعروف قلرکاروں کے سلسلے دارتاول ، ناولٹ اور افسانوں سے اراستا کی کمل جریده گھر بھرکی دلچین صرف ایک بی رسالے میں ہے، جوآپ کی آسودگی کا باعث ہوسکتا ہے اور دوہ مرف" قاب" باكر ع كرك تن ال كالي بك كرالين -

پرچەنە ملغىكى صورىت ئېس د چوخ كريں: -021-35620771/2 0300-8264242

آنچل器فرورى،١٦١%ء 161



ہما یوں کوفور اُاطلاع ملی تھی۔لالدرخ بھا گے گئی ہے وہ اسی وفت اپنے گھر سے لکلا تھا۔ ''وہ کیسے بِھا گِ گئی ہے''وہ اپنے آ دمیوں پر گرج رہاتھااور وہ سب خِیاموش ہتھ۔ '' وہ اپنے گھر کئی ہوگی جاؤاوراس کے بچول کے ساتھاس پورے گھر کوآ گے لگادو،ایک ثبوت بھی نہ بچے ورنہ تم سب کوایک ایک کرے مارڈ الوں گا۔ ' دولت اور نشے کی ہوس نے ہمایوں کو پاگل بنادیا تھا۔ اس کے ساتھی چلے گئے اور دہ شدت ہےان کی دانسی کا نتظار کرنے لگ گیا تھا۔ ፟ ..... ☆ ☆ ..... 🚳

شاہزیب صاحب مہرالنساء بیگم کوصر بِ اتنا بتایا تھا کہ شہوار کو بإزیابِ کرالیا گیا ہے مِزیدِ کچھنہیں بتایا تھا۔ شہوار کی حالت اب خطرے ہے باہر تھی اے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا تا ہم وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ شہوار کی حالت دیکھود مکھے کرمصطفیٰ کے اندرشدیدعم وغصے کے طوفان اٹھار ہے تھے اس کابس نہیں چل رہاتھا کہ وہ ساری دنیا کوہس نہس کرڈا لے۔وہ شاہریپ صاحب کو بتا کرآ فس آ گیا تھا۔اس نے امجد خان کو بلایا تھا۔ ایاز کی ڈیڈی باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے گئی ہوئی تھی۔جائے وقوعہ کی ساری رپورٹ لے کرمصطفیٰ نے امجد خان

'میں آیکِ عِلْہ جارہا ہوں تب تک آ پ بیرساری کارروائی مکمل کر کے واپس آ جا کیں ۔''مصطفیٰ امجد خان کو کہہ کر ا پنی گاڑی لے کرنگل آیا تھا۔ اس نے مختلف جگہ فون کیے اور پھر کچھ دیر بعدوہ ایک گھر کے سامنے گاڑی روک رہا تھا۔ پرانا سا گھر' گھر وایوں کی مالی حیثیت ظاہر کر رہاتھا لیکن مصطفیٰ کب بھنچے گاڑی ہے نکلاتھا۔ اس نے گھر کے دروازے پردستک دی بھی اور پھیروہاں سے ایک بچے نگلاتھا۔ رات کی تاریکی میں وہ صطفیٰ کو پہچان نہیں یا پاتھا۔ ''جی کون'''بچہ پوچھرہا تھا بھی اندرے کسی اور خاتون کی آ واز سنائی دی تھی۔

> وہ مانوس ی آ وازمصطفیٰ کے کانوں میں پڑی تومصطفیٰ کی رگیس تن گئے تھیں۔ مجھی ایک جانا پہچانا ساچرہ اس کڑ کے کے پیچھے دروازے کے قریب آر کا تھا۔ '' کون ہے۔۔۔۔ بتم مصطفیٰ۔''آنے والااے دیکھے کرایک دم ساکٹ ہوگیا تھا۔

◎.....☆☆..... ⑥

افشاں اور ضیا بہت پر بیٹان تھے رات کے بارہ نج رہے تھے لیکن بچے تھے کہآ رام ہی نہیں کررہے تھے افشاں ان کوسنجال سنجال کرتھک گئی تھی۔

عیسیٰ ماں باپ کے پاس جانے کی ضد کررہاتھا۔ ضیاءاے لے کر ہا ہر نکلنے لگے تو روشی بھی رویے لگ گئی تھی۔

'' ثمیں ان کوآ ئس کریم کھلا تا ہوں تم درواز ہ اچھی طرح بند کر کے رہنا میں پچھ دیر میں آ جا تا ہوں۔''ضیاعیسی کی بار بارضد پردونوں بچوں کو کے کرنگل گیا تھااس کے جانے کے بعدافشاں نے دروازے بند کر لیے تھاعا کشہود وائی کھلا کراس نے سلا دیا تھاوہ بہت پرسکون تھی۔ پچھ دہر بعد دروازے کے باہر عجیب تی آ وازیں آنے لکیس تو افشاں خوفز دہ ہوگئی وہ تھی عا کنٹہ کو ہاز ومیں لیے باہر کھڑ کی کی طرف آئی تھی۔

بإہر کان لگا کر پچھ سننے کی کوشش کی تھوڑی ہی کھڑ کی کھول کر دیکھا تو وہاں صحن میں پچھ سائے جلتے پھرتے نظر

آ کے تصاوران کی ہلکی ہلکی سرگوشیاں۔ ADDING

Spailon

آنچل&فرورى&۲۰۱۲ء 162

ی کی حفاظت، حسن کی بقااور جوانی کے دوام کیلئے نبا تاتی مر کہات سب سے بہترین ہیں (یور پین ہیلتے کوشل)

ن میں قدرتی جڑی ہو ٹیوں پر حقیق کر نیوا کے ادارے کے ناموراور ن میں قدرتی جڑی ہو ٹیوں پر حقیق ترین ماہرین کی شانہ روز کاوش کی بدولت سائنسی اصولوں پر تیار کروہ ى نباتاتى مركبات، قدرت كى تخليق اور بهارى تحقيق كاشا ندار نتيجه

اب..... پُرمسرت اور صحت مندزندگی سبكيانے سداكيانے

مجریدانی برنگ زندگی میں توس قزح کے رنگ اور پھیکی زندگی میں گھو لئے خوشیوں کارس

ئے متکراہٹوں کی خوشبواورگز اریے خوش وخرم زندگی جسن وصحت کے تمام مسائل کے حل ،ادویات کی ترمیل اورآن لائن مشورہ کی سبولت



قدرتی فارمول جس سے رکلت گوری بینی اور داخ و مصربہ کیل مہاہ، چھائیاں، فالتوبال بمیشرے کے فتم سافون رقعت میند مثل كانب اورة بأنظرة كين حسين، فكفت جلد كرماتها في طبعي عرب كبين كم، عباذ بفظرة بمدرست إنوانا، جاك و يورند يكفا كلا چرد رنگ و نور کی برمات کیمانه که آپ خود شرما جانین-





مونا ہے کا کامیاب ترین علاج لنکے ہوئے پیٹ کو کم کرنے ، مُرکو پٹلا کرنے کولہوں جہم سے موٹے حصول سے فاصل چر بی سے اخراج کی خصوصی دوا

قیمت دوا 1 ماہ۔/3000رو ہے





## نباتاتی فِگر اپ کورس

نسوانی حسن کی حفاظت ،نشو ونما،سنه ول اورصحت مند بنانے کی خاص دوا اب نسوانی حسن جتنا آپ چاہیں

قیمت دوا 1 ماہ ۔/3000رو ہے

نوت: خواتین کے حسن و صحت سے متعلق علاج و مشورہ کیلئے شعبہ تشخیص و تجویز سے رابطہ کریں یہ کورس صرف ہمارہے ادارد سے ہی دستیاب ہو سکتے ہیں ۔ ہوم ڈلیوری کیلئے ابھی رابطہ کریں کتاب "صحت مند زندگی سب کے لئے, سدا کے لئے" ادارہ سے منگوائی جا سکتی ہے



چوك كمبهارا نواله على بلازه معصوم شاه رودُ ماتان - نون: 6771931-661 موبائل: 8881931-0345



READING Section

''حپاروں طرف پیٹرول چھڑک دیا ہے وہ بھاگ کرآئی ہے تو یقیناً اندر ہی ہوگی۔بس گھر کوآ گ لگا دو۔ وہ بچوں سمیت جل کرمرکھپ جائے گی۔''آ وازیں تین جارکھیں افتثال کا دل ایک دم کا نیا تھا۔ وہ چند منٹ اور بیانس رو کے کھڑی رہی اور پھرآ واز نیں بلند ہونا شروع ہوگئی تھیں بینی کالونی تھی دور دور بے چند ایک گھرابھی کچھز ٹریعمیر تھےاور جوبن چکے تھےاس میں کہیں کہیں اور دورا یا دی تھی۔افشاں نے کھڑ کی بندگی تھی۔ وہ باہر کے دروازے تک آئی تھی ،تھوڑا سا درواز ہ کھولا کہ سامنے کوئی بھی نہتھا۔وہ باہرنکلی اور پھراندھا دھند ' دیکھووہ بھا گ گئی ہے۔ بکڑ داہےجلدی کرویہ'' کوئی افشاں کے پیچھے چیخا تھاافشاں کے قدموں میں تیزی آ گئی تھی۔ کئی قدموں کی جاپ اس کے تعاقب میں تھی اور بھا گتے بھا گتے وہ ایک گھر کے سامنے ہے درخت کے عقب میں موجود کھنی باڑ میں حجیب کئی تھی۔ وہ بھا گتے قدم اس ہے آ گے چلے گئے تھے۔ تھی عا کشراس افتاد ہے بے خبر گہری نیند میں میڈیسن کے ذریا تر سور ہی تھی۔وہ بھا گتے قدم واپس آئے تھے۔ ''وہ عورت یہیں ہے کہیں نکلی ہے۔''ای مقام پرآ کرایک نے کہا تھا۔ '' کیچھ کروا گر ہمایوں صاحب کو نیتا چل گیا کہ وہ عورت یہاں ہے بھی بھا گ گئی ہے تو وہ ہمیں جان ہے مار ڈ الیں گے۔''ایک اور چلایا تھا۔ ں ۔۔۔ بیب سر میں مشورہ کرنے لگ گئے کہ اب کیا کریں افشاں وم سادھے کھڑی تھی ایک آ دمی دور ہے پھا گتاہواآ ہاتھا۔ '' وہ عورت بچوں کو لے کر گھر میں داخل ہوئی ہے جلدی آؤ۔''افشاں چونک کئی تھی۔ لیعنی لالہ رخ والپس آ گئی تھی لیکن یہ بچے کون تھے، بیلوگ کس کی بات کررہے تھے۔وہ چاروں والیس بھا گ کیچے تھے۔ کچھ دیر بعدا فشاں وہاں نے لگا تھی اور پھرڈ رتے ڈرتے وہ واپس گھر کی طرف گئے تھی نجانے کیا چیز اے واپس اس جانب دھلیل رہی تھی۔اندر سے عورت کے جیننے کی آ وازیں آ رہی تھیں ساتھ بچے رور ہے تھے جیار ہے تھے کچھ کہدرے تھے کیکن شور میں کچھ بمجھ نہیں آ رہا تھا اور پھرافشاں نے جود یکھااس کی آمنکھیں بھٹ گئی تھیں۔ایک آ دی نے گھر کوجیارول طرف ہے آ گ لگادی تھی۔ آ گ ایک دم بھڑ کی تھی اور پھر شعلے آسان ہے با تیں کرنے لگے تھے افشاں کو لگا کہ وہ ابھی ہے ہوش ہوکر یہیں گرجائے گی وہ بےاختیار پیچھےہٹی تھی نجانے کون ی قوت بھی جواہے بھگار ہی تھی وہ اندھا دھند بھا گتی رہی تھی ،وہ ذیلی سڑ کوں ہے نکل کر بڑی سڑک یرآ کئی کیکن اس کی رفتار پھر بھی کم نہ ہوئی وہاں ا کا د کا گاڑیوں آ جارہی تھیں۔ ا ہے لگ رہاتھا کہ وہ لوگ اس کے نتعا قب میں ہیں وہ اسے اور عائشہ کو جھیٹ کر واپس آ گ میں دھکیل دیں گے تبھی اندھادھند بھا گئے وہ بہت زورے مخالف ست ہے تی ایک تیز رفتارگا ڑی ہے تکرائی تھی۔ عا نشراس کے باز و سے نکل کر کہیں دور جا گری تھی گاڑی اسے چل کرآ گے جا کر بےا ختیارر کی تھی۔ ِسجاد بھائی لائبہ کے پاس تھے مال جی شہوار کے پاس آ گئی تھیں شاہر یب صاحب سے ساری بات من کروہ رو المسلم '''اس بدبخت نے کس قدر بڑا نقصان پہنچایا ہے ہمارے بچوں کو۔''وہ شدت سےرودی تھیں۔ انچل افروري ۱۵۵ به ۱۵۹ م Geeffon

''وہ مرچکا ہےاب اس کا ذکر مت کریں اللہ نے ہماری بچی کی زندگی بچالی ہے۔ ہمارے لیے بس یجی کافی ہے۔''شِاہریب صاحب نے بیکم کوولا سدو ہاتھا۔ وہ آ تکھیں صاف کرتیں کمرے میں چلی گئی تھیں ۔شہوارسور ہی تھی ڈاکٹر زنے اسے سکون بخش انجکشن لگادیا۔ وہ خود پر بنتنے والی اس افتادے بے خبرتھی۔مہرالنساء نے بہت صبط سے شہوار کے وجودکودیکھا۔اس کا بھرا بھرا وجود اس وفت خالی تھا۔ ان کواپنا کلیجہ منہ کوآتامحسوں ہوا تو انہوں نے دو پٹہ منہ پرر کھ لیا،شہوار کو جب علم ہوگا تو نجانے د کھ کی کیا کیفیت ہوگی اور مصطفیٰ وہ بھی موجود نہ تھا نجانے کہاں چلا گیا تھا؟ وه مجھ علی تھیں کیاس وقت مصطفیٰ و کھ کی س کیفیت میں ہوگا۔ انہوں نے اپنیآ تکھوں کوصاف کرتے شہوار کی جھک کر پیشانی چومی تھی اور پھران کی آ تکھیں تم ہونے لگی۔ ♠ ..... ☆ ☆ ..... ♦ ضیا بچوں کو لے کرواپس آیا تو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ گھر آ گ کے شعلوں کی نذر تھا۔ وہ دیکھ کرسا کت ہوا ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑ کن ایک دم رکی تھی۔روثنی سوچکی تھی وہ اس کے کندھے سے لگی ہوئی تھی اور عیسیٰ ضیا کی انگلی ضیا کو گھرے نکلے صرف ایک گھنٹہ ہوا تھا اور اتنا کچھ ہو چکا تھاعیسی آ گ کود بکھ کررونے لگ گیا تھا۔ ضیانے اور دورگھروں میں موجود چندا کی مکینوں کو جگایا تھالیکن سب بے کارتھا آ گ کی شدت بہت تیز بھی وہ کسی بھی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھی۔اب ا کاد کالوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جوں جوں وقت گز رر ہاتھا سفیدی پھیل رہی تھی فائز ہر یکیڈوالے آ گ بجھارے تصاور پھر جب آ گ جھی تو گھر بتاہ ہو چکا تھا۔ ''ميرِي افشاں اندر گھی۔''ضيا ندر جانا چاہتا تھاليکن پوليس کسي کو بھی اندرنہيں جانے نہيں دے رہی تھی۔ اور پھرگھر کی باقیات میں ہے ایک خاتون اور بچیوں کے ساتھ ایک لڑے کی سنے شدہ جلی ہوئی لاش برآید ہوئی تھی۔ ا بِي بِجِي عا نَشه كَي عمر كَي تَقي اور ايك ٍ روثى اور بچيسنى كِي عمر كا بقيا جبكه عورت إفيشال كي عمر كي تقي - ان بچول اور عورت كو ديكيركر ضياسا يت موگيا تفا- اگرييغورت افشال تھي اور تھي بڳي عا نَشيھي تو باتي بيچ كون تھے؟ جاروں لاشیں اس قدر جل چکی تھیں کہ ان کی پہچان ممکن ہی نہھی ان لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجے دیا گیا تھا وہ سارا دن بیت چکا تھاعلاقے میں خوف و ہراس بھیلا ہوا تھا۔ضیا ہے رشتے داروں کے ہاں آ گیا تھا دونوں بچے وہی پر لوگ سنھال رہے تھے خالہ بی کا بھی کوئی اتا پتانہ تھا اس نے امریکہ اطلاع کردی تھی صبوحی اوروقار کا برا حال تھا۔ اور پھرون پرون گزرتے رہے ضیا کی فلائٹ کی تاریخ گزرگئی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ عجیب سی تھی۔ جس سے کچھ بھی ایدازہ نہ ہوسکالس اس بات کاعلم ہوا تھا کہ سب کو با ندھ کرتیل چھڑک کرآ ک لگائی گیا تھی۔ لاشیں ایں قابل نے تھیں کہان کو بہت دن تک رکھا جا تا اورجلدان کو دفنا دیا گیا۔ضیا کو پولیس نے صرف سلی دی اور فائل بند ہوگئی وہ پولیس اعیشن کے چکر لگا تار ہاا در کہیں کوئی سراغ نه ملا۔ دوسری طرف امریکہ میں جس کے پاس سکندر کی کچھ د کا نیں تھیں وہ تحض ہیر پھیر کرر ہاتھا وقار کا اس ہے جھکڑا ہواتواس نے وقارکوا ندر کروادیا تھا۔ صبوحی کادیار غیر میں اور تھا ہی کون؟ اس کی بری حالت بھی بچوں کا ساتھ اورغیر ملک وہ بالکل بے بس تھی۔مجبوراً ضیا کوواپس جانا پڑا وہ عیسیٰ کو یہاں تنہانہیں چھوڑ سکتا تھا۔اس نے عیسیٰ کے کاغذات تیار کرائے اور پہلی باراس نے ایک غیر قانونی کام کیا تھااس نے عیسا کا ام بدل کراس کواپنا بیٹا شوکرتے جعلی کاغذات بنوائے تھےادر پھرعیسیٰ اورروثی کو لے کرافشاں کے بغیر ہی آنچل افروری ۱65ء 165ء Seeffor

اے واپس امریکہ جانا پڑا تھا۔ قانونی جارہ جوئی کے بعد وقارتو ہا ہرآ گیا تھالیکن ضیاء کااس آ دمی ہے پھر جھگڑا ہوگیا تھااوراس ہار جھگڑا بہت شدیدنوعیت کا تھا۔

جواباً گولی چلی اور ضیا ہے وہ آ دمی شدید زخمی ہوا تھا لوگ اسے اسپتال لے گئے اور ضیا بھا گ گیا جاتے جاتے

وقاركونئے ٹھكانے كابتاد يا تھا۔

صبوحی اورو قارکوبھی وہ جگہ بحالت مجبوری ای وقت چھوڑ ناپڑی تھی وہ چاروں بچوں کو لے کرضیا کی بنائی گئی جگہ پر پہنچ گئے وہ سب بالکل خالی ہاتھ تھے۔

پڑتا ہے وہ سب ہاس حاں ہو ہے۔ وہاں کچھے مرصہ رہے تھے اور پھران لوگوں نے خاموثی ہے وہ شہر چھوڑ دیا اور پھروہاں زندگی ایک نئے انداز میں شروع ہوگئی تھی جس میں ان تھک محنت اور جدو جہد شامل تھی، سب کچھ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک لمباچوڑ ا سفر طرکہا تھا۔

وہ لوگ اینے اپنے کمروں میں تھے کاشفہ آج شام کے بعد جب گھر آئی تو اس کی حالت بڑی عجیب ی تھی وہ کمرے میں چلی گئی تھی اور پھر کمرے کی چیزیں تو ڑنے گئی ،شورین کروہ دونوں کمروں سے نگلی تھیں۔ مام کمرے کی حالت دِ مکھے کرچیران ہوئی تھی۔

پیدیا سرر ہی ہوم ؟ ''میں ایسے زندہ نہیں چھوڑ وں گی ،اس بلیڈی نے میر ہے ساتھ دھو کہ کیا ہے۔'' وہ چیخ رہی تھی جو چیز ہاتھ لگتی پچپیکتی جار ہی تھی۔عادلہ بھی وہاں آ گئی تھی ۔

"كس نے دھوكدديا؟"

''اس بلیژیانا نے ،اس نے سب کچھ دلید کو بتا دیا ، میں اب اسے نہیں چھوڑ وں گی ، میں اسے شوٹ کر دوں گی ،آئی ول کلِ ہر۔'' وہ چیخ چلار ہی تھی عادلہ نے نامجھی ہے ماں کودیکھاتھا۔

''آ رام وسکون ہے بتیٹھو،اچھالو بیہ پانی پیئؤ۔' مام نے اسے سنجالنا جا ہاتھا گلاس میں پائی ڈال کر دیا۔اس نے ہاتھ مارکر گلاس توڑ دیا تھا۔

ہ طاہ و رہاں رور دیا ہے۔ ''وہ نفرت کرتاہے مجھے سے اس نے پلک کے سامنے میری انسلٹ کی مجھے تھیٹر ماراکسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی میں ۔''وہ ڈیپریشن کی آخری صدر پڑتی ۔

ں یں۔ وہ دیپر میں اس را صدیری۔ عادلہ نے اسے دیکھا اور پھر بیڈ کے پاس آ کراس نے درازیں کھنگالی تھیں۔ کاشفہ اس وقت ڈرنک کیے ہوئے تھی اسے پچھ بھی سمجھانا بے سودتھا۔ عادلہ نے دراز میں پچھ پلز نکالی تھیں اور سکرے سے نکل گئی تھی دوبارہ وہ گلاس میں یانی لیے اندرآ کی تھی۔

ں یں پار سے اندرہ ں ہے۔ کا شفیہ زبین پربیٹھی ہو کی تھی اور مام اسے سمجھار ہی تھیں اور وہ مسلسل سرنفی میں ہلا رہی تھی ،اس کی آئکھوں میں

عجیب می کیفیت تھی۔ '' یہ پلز لےلو'' عادلہ نے تختی ہے کہاتھا۔ کاشفہ نے بہن کو گھورااورا سے دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ عادلہ نے اس کے پاس بیٹھ کرز بردی اس کے منہ میں پلز ڈال کراس کے منہ سے گلاس لگا دیا تھا۔ کچھ پانی اس نے پیاتھااور کچھ اس کے کپڑوں پر گراتھا۔ کچھ در یعدوہ پرسکون تھی اسے نیندآ نا شروع ہوگئی تھی وہ سوگئی تو دونوں اسے بستر پرلٹا کر اس کے کپڑوں پر گراتھا۔ کچھ در یعدوہ پرسکون تھی اسے نیندآ نا شروع ہوگئی تھی وہ سوگئی تو دونوں اسے بستر پرلٹا کر

آنيل &فروري ١١٥٥ء 166

'' کاشفہ کا یہ پاگل پن اور جنونیت دن بدن بڑھتا ہی جار ہاہے۔'' عادلہ نے تشویش ہے کہاتھا۔ '' مجھے تو ڈر گلنے لگاہے کہ کہیں یہ بھی ایاز کی روش پر نہ چلنے لگ جائے نجانے وہ کہاں ہے گئی دن ہوگئے ہیں اس کی کوئی خِیرخِبرِنہیں اور تمہارے ڈیڈ ہیں وہ بھی نجانے کہاں ہیں کوئی رابط نہیں کوئی اطلاع نہیں۔'' عادلہ نے خاموثی ہے مال کودیکھا تھا۔ عبدالقیوم ملک سے باہر بھاگ چکا تھااورایا زنجانے کہاں ٹھکا نہ بنائے ہوئے تھااور عبدالقیوم نے باہر جانے کے بعد کوئی رابطہ بیس رکھاتھا۔ جب دولت ناجائز ذرائع ہے کمائی جائے تو اس کے یہی متائج نکتے ہیں جوآج یہ پورا خاندان بھگت رہاتھا۔ عادلہ مام کے پاس بیٹھ کران کی دلجوئی کررہی تھی جبان کے گھر کافون بجاتھا۔ اس نے کال ریسیو کی اور دوسری طرف ہے جو بتایا گیا تھا وہ سنتے ہی عادلہ کے اوسان خطا ہو گئے۔اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا تھا۔ "مام ...."وه چیخے لگ گئی تھی۔ ''مامالیاز ۔۔۔۔ایااز ۔۔۔۔''الفاظ اس کے ہونٹوں سے ادانہیں ہورہے تھے " کیا ہواایاز کو؟"وہ بہت گھبرا گئی تھیں ۔ '' مام ایاز تولیس ان کا وُ تشریمیں مارا گیا ہے۔ایاز کے دوست کی کال بھی اسے بھی کسی نے ابھی اطلاع دی ہے۔'' وہ نتا کر پیج نیج کررونے لگ کئی اور مام وہ بے حس وحرکت عادلہ کود تھے جارہی تھیں۔ ان کی کیفیت ایش تھی کہ جیسے اس خبر نے ان کو بہت زیادہ شاک پہنچایا ہو۔ عادلہ شدت سے رور ہی تھی اور مام بے یقین نگاہوں سے دیکھر ہی تھیں تبھی گھبرایا ہوا پریشان ساچو کیدار فوراً خلاب ہیں۔ دا کل ہوا تھا۔ '' بیگم صاحبہ باہر پولیس آئی ہے'سارے گھر کو گھیرے میں لےرکھا ہےاورا ندرواخل ہونا جا ہتی ہے۔'' بیروسرا جھ کا تھا۔ روتی ہوئی عادلہ نے حیرانی ہے اے ویکھا تھا۔ چوکیدار نے اٹیک دویل عادلہ اور بیگم صاحبہ کے حکم کا انظار کیا تھا۔ دونوں کم صمحیں عادلہ کوتو کچھ مجھ نہیں آرہی تھی کہوہ کیا کرے اور پھر پچھ دیر پولیس کی نفری ان کے گھر . میں داخل ہور ہی تھی۔ ان ماں بیٹی کولیڈی پولیس نے ایک طرف بٹھالیا تھااور خود کمروں کی تلاثی لینے لگے۔ایک کمرے سے نیند میں جھولتی کا شفہ کو بھی دولیڈی پولیس کاتشیبل کیڑ کر ہا ہر لے آئی تھیں۔ جن کو کا شفہ گالی گلوچ کے ساتھ ساتھ مغلظات بک رہی تھی۔ کا شفہ کولا کر انہوں نے اس کی مال کے ساتھ صونے برہٹھاد ہاتھا۔ ان نے گھریتیں ہر کمرے میں، ہرجگہ پولیس کے آ دمی دند ناتے پھرر ہے تتھاورعا دلیقی کہ جیرت ہے آ تکھوں میں تمی کیے ان کود مکھر ہی تھی۔ ◎ ...... ☆ ☆ ..... ⑥ مصطفیٰ تابندہ کواپنے سامنے دیکھ کرصبط سے ہونٹ دانت تلے دیا گیا تھااور تابندہ بی ان کی تو وہ حالت تھی کہ كاڻوتو بدن ميں لہوئيس۔

آنچل افروری ۱67ء 167ء

'' ہاں میں۔''مصطفیٰ کا ندازطنز بیتھا۔ کیجھ دیر بعد مصطفیٰ تابندہ بی کےساتھے ان کے گھر کے ایک کمرے میں موجودتھا۔ گھریرانی طرز کا تھا چند کمرے تھے لکڑی کی چھتیں اور بوسیدہ دیواریں تھیں۔ ''اس وقت کشی بھی سوال وجواب کا میرے پاس کوئی وفت نہیں۔'' تابندہ نی مصطفیٰ کے سامنے مجرموں کے سے انداز میں بیٹھی ہوئی تھیں جبکہ مصطفیٰ کاانداز بے کیک تھا۔ ''شہوار کی طبیعت بہت خراب ہے وہ اسپتال میں ہے آپ کومیرے ساتھ ابھی چلنا ہوگا۔'' دوٹوک کہیج میں کہا تھا۔ تا بندہ نے از حِد پریثانی ہے مصطفیٰ کی صورت دیکھی تھی۔ '' کیا ہواشہوارکو؟''انہوں نے بے تابی سے پو چھاتھا۔

''میرے ساتھ چلیے آپ کوخو دعلم ہوجائے گائے''مصطفیٰ بے لچک انداز میں کہدکر کھڑا ہو گیا تھا جوابا تابندہ لی کو بھی گھڑا ہونا پڑا تھا۔ انہوں نے بچھ کہنا جا بھرکپ حیج لیے۔

'' میں آئی ہوں۔'' وہنم کہجے میں کہد کر جلی گئے تھیں اور پچھ دیر بعد لباس بدل کر جا دراور پریں لے کر یوتی تھیں۔ سا جدہ اور بچے حیرت ہے سب دیکھ رہے تھے۔ تا بندہ خالہ بی کے پاس کئی تھیں ۔ انہیں کسلی دی تھی کہ وہ جلد آ جائیں گی وہ کچھے دیر کے لیے شہوار کے باس جارہی ہیں۔ان سب کوسلی دلا سے دیے کروہ مصطفیٰ کے ساتھیاس کی گاڑی میں آئیٹی تھیں مصطفیٰ بہت بچیدگی ہے ڈرائیوکرر ہاتھا۔اس نے آیک دوبار کسی ہے فون پر ہات کی تھی۔ '' ہاں امجد کیا پوزیشن ہے ہتم لوگ گھر کوحراست میں رکھنوعبدالقیوم کو دالیس لانے کے لیے بیسٹ بہت ضروری ہاور ہاں ان متیوں خواتین پرکڑی نگاہ رکھنی ہے گھرہے باہر ہیں نکلنے دینا۔'' کال بندکر کے وہ پھر گاڑی ڈرائیوکر

ر ہاتھا۔ تابندہ بی گا ہے بگا ہے مصطفیٰ کے سیائے تاثرات دیکھے رہی تھیں۔ان کے اندراتی ہمت ندیھی کہ وہ مصطفیٰ کو مخاطب کریا تیں۔ وہ کچھ دیر یونہی انجھن اور تشکش میں جیٹھی رہی تھیں اور پھرانہوں نے ایک گہرا سانس خارج

کرتے سیٹ سے سرنکا کرآ تکھیں بند کر لی تھیں۔ان کی آ تکھوں نے می گالوں پر ہینے لگی تومصطفیٰ نے سنجید گی ہے

اس نے کچھ کہنا جا ہا پھرلب بھینچ لیے تھے۔

کا فی دیر بعد مضطفیٰ نے گاڑی اسپتال کے احاطے میں روکی تو تابندہ نے آئے تھیں کھو لی تھیں ۔مصطفیٰ نے دیکھا ان کی آئیکھیں بے حدمرخ تھیں۔ ماضی سے حال تک کا سفر طے کرتے کرتے ساری سرخی جیسے ان کی آئکھوں مين سمنة في تقي

یں ہے۔ ہیں ہے۔ کاش وہ بتاسکتیں کہ انہوں نے کیا کچھ برداشت کیا تھا۔ کیا کچھ سہاتھا۔ وہ خاموثی ہے اتری تھیں ۔مصطفیٰ گاری پارک کر کے ان کے ساتھ چلتا ہواا نیرر کی طرف بڑھا تھا کافی بڑااسپتال تھامخیلف راہداریوں ہے گزرنے وہ جب روم میں داخل ہوئے تو وہاں موجو دلوگوں کو د کمھے کرتا ہندہ ایک دم ساکت ہوگئی تھیں ، وہ سب بھی ان کو دیکھے کر

چونگ گئے تھے۔ '' تابندہ ۔۔۔''مہراالنساء بیگم پکاری تھیں وہ اٹھ کر تابندہ کی طرف آئی تھیں۔انہوں نے تابندہ بی کو گلے لگایا تھا اور تابندہ بی ان کے گلے لگ کریوں روئی تھیں گویا برسوں سے بچھڑا کسی اپنے سے ل کرروتا ہو۔ عیاس اور شاہزیب بھی وہیں تھے وہ بھی چرت زدہ تھے۔ بیا یک دم اچا نک مصطفیٰ کے ہمراہ تابندہ بی کہاں سے

📲 " کیا ہوامیری بیکی کو

READING Section

آنچل&فرورى&۲۰۱۲ء 168

تابندہ لی نے مہرالنساء بیگم سے جدا ہوکران کو دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی تھیں۔ تابندہ بی عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھے شاہریب کوسلام کرتے شہوار کی طرف بڑھی تھیں۔ وہ ابھی بھی انجکشن کے زیرا ژکھی۔ ''شہوار....''انہوں نے محبت سے شہوار کے چبرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ " ڈاکٹر کہدرہے تھے کہا ہے جبح تک ہوش آئے گا۔" انہوں نے سوالیہ نظروں سے مصطفیٰ پھرمہرالنساء بیگم کو

شاہزیب صاحب عباس اور مصطفیٰ کو لے کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ تابندہ کی نے پھر مہرالنساء سے یو چھاتھا جواباانہوں نے ساری کہانی کہدسنائی تھی۔شہوار کامس کیرج ہوا تھا تنابر اصد مدتھا۔ تابندہ کی کادل عم سے تھنے لگا۔ انہوں نے بہت محبت اور توجہ ہے شہوار کو یالا تھا۔ بھی کوئی تکایف نیآ نے دی تھی اوراب جب بیخوشی مل رہی تھی تو کیسے وہ خوشی اس سے دور ہوگئی تھی۔

وہ رات ان سب کے لیے بہت اذبیت ناک تھی۔

ماں جی نے عاکشہ اور صبا کو کال کر دی تھی ،اگلی صبح صبح وونوں بہنیں آ گئی تھیں عائشہ تو ادھر ہی رہی تھی جبکہ صا لا سُبہ کے پاس جلی کئی تھی صبح کے وقت شہوار کی نیندٹونی تھی۔وہ تابندہ کود بکھ کرسا کت رہ گئی تھی۔ ''ای ۔۔۔'' تا بندہ بی نے اس کے ہاتھ کومحبت ہے چوم لیا تھا۔شبوار جیرت سے مال کود کیے رہی تھی۔اس وقت



## AANCHALPK.COM ماہنامیآ کیل کی جانب ہے ایک اور آنچل

## تازه شماره شائع هوگیا هے

ملک کی مشہور دمعروف قلہ کاروں کے سلسلے دارناول ، ٹاولٹ اور فسانول ہے استدا کی کمل جریہ وگھر بحرگی دنچیں صرف ایک بی رمالے میں ہے، جوآب کرآسود کی کاباعث بوسکتا ہے اور دوب ر صرف" تجاب" ہا کرے کہ کرآئ جی اپنی کا فی بک کرالیں۔

> پر چەنە ملنے کی صورت میں رجوع کریں ا۔ 021-35620771/2 0300-8264242

آنچل&فروری&۲۰۱۲ء 169

See Hon

ای کے ذہن میں کوئی اور خیال کوئی تصور نہ تھا۔ '' ہاں میری جان میں ہوں۔'' وہ پھررودی تھیں اور پہلی پارشہوار کے ذہن کو کچھ کلک ہوا تھا۔اس نے چونک کر اطراف میں دیکھا۔ کمرے میں مہرالنساء بیگیم بھی تھیں لیکن کمیرہ کوئی اور تھا۔ایک دم اس کے ذہن میں کوئی جھما کا ہوا تھا۔ لائبہ کے ہاں بیٹے کی ولا دت ہوئی تھی وہ کلینک میں تھی جنب ایاز اور اس کے ساتھی اچا تک ویہاں آ وصلے تحےادرانہوں نے اس کو دبوج لیا تھا اوراے زبردئ ساتھ لے گئے تھے اس نے مزاحمت کرنا جا ہی تھی کیکن ایاز نے اسے بے ہوش کردیا تھااور پھر جبا سے ہوشآ یا تھا تب وہ ایاز کے یاس تھی۔ ایاز نے اسے درندوں کی طرح پیٹنا شروع کر دیا تھااور در د سے نٹر حِالِی ہوتے وہ زمین پرگری تھی اس کے اندر اتھنے والے درویے اسے بہت جلد ہواس سے برگانہ کر دیا تھا۔شہوار چونگی تھی۔اس نے اطراف میں ویکھااور پھر خود پرجھی تا بندہ کو۔ ' مجھے کیا ہوا ہے؟'' وہ پریشان ہو چکی تھی۔ تابندہ بی نے نگاہ چرا کرمہرالنساء کو دیکھا وہ بھی نوراً قریب آئی پھے نہیں ہوا، بس تمہاری طبیعت کچھ خراب تھی تو اسپتال لے آئے تھے''مہرالنساء بیگم نے اسے ٹالنا جاہا کیکن شہوار کے چہرے کی کیفیت نہ بدلی تھی۔اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی اس نے اٹھنے کی کوشش کرنا جا ہی تو مہرالنساء بیکم نے کندھے پر ہاتھ رکھ کراسے اٹھنے سے منع کرویا تھا۔ '' سبٹھیک ہے پینشن نہاو۔''شہوار نے خوفز د ہ نظروں سے انہیں دیکھاانہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ''ایاز کے ٹھانے پرمصطفیٰ نے ریڈ کیا تھا ایاز مارا گیا ہے اب سبٹھیک ہے۔''مہرالنساء بیکم نے بتایا تو شہوار کے چہرے کی کیفیت بدلی تھی۔اس نے آ ہشتگی سے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اورا پنے پیپٹے پررکھا تھاوہ کچھمحسوں کرنا جاہ ر ہی تھی کیکن کچھ جھے نیا رہی تھی پھرا یک دم اس کے چہرے کی کیفیت بدلنا شروع ہوگئی تھی ' دیکھوتا بندہ بھی ابْ آ گئی ہے بیاب کہیں نہیں جائیں گی۔''اس بدلتی کیفیت کو دیکھتے مہرالنساء بیگم نے کہا تھا۔ساتھ تابندہ بواکود بکھا توانہوں نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ جبکہ تنہوار ہر چیزے بے نیازا کی دم چھوٹ کھوٹ کررونا شروع ہوگئے تھی ۔ مہرالنساء بیکم اور تابندہ بی کے توہاتھ یا وُں کھو لینے لگے تھے۔ '' میں مصطفیٰ کوجشیجتی ہوں ۔'' مہرالنساء بیگم نے گھبرا کر کہااور پھروہ باہر چلی گئی تھیں ۔ تابندہ بیشہوار کوسنجال ر ہی تھیں کیکن شہوار کارونا تھا کہ کم ہی نہیں ہور ہا تھا۔ چند سینڈ بعد مصطفیٰ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تابندہ بی مصطفیٰ کوآتے و کھے کرخود کمرے نے نکل کئی تھیں۔ '' مصطفیٰ نے شہوار کوتھام لیا تھا۔ شہوار مصطفیٰ کے ساتھ لگ کر شدت ہے رو کی تھی۔ مصطفیٰ نے پچھے ہیں کہاتھا کس اے اپنے اندر کا غبار نکا لنے دیا۔وہ جانتا تھا کہوہ اس وقت کس کیفیت ہے گزرر ہی ہوگی اوررورو کروہ تھک گئی تومصطفیٰ ہے الگ ہوکروہ تکھے پرسرر کھ کرآ تھوں پر ہاز ور کھ کر لیٹ بن بھی۔ مصطفیٰ نے اے خاموثی سے لیٹنے دیا تھادہ خود بھی ابھی اس سے کوئی ہات نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ یجے دہر بعد مہرالنساء بیکم اور تابندہ بی کے ساتھے ڈاکٹر بھی آ گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے شہوار کو چیک کیا تھا۔ شہوار محض ہا میش رہی تھی اس نے بس سر ہلا یا تھا۔مہرالنساء بیکم اور تا بندہ بی کواس کی خاموثی سے بجیب می وحشت ہونے لگی READING آنچل &فروری ۱۲۰۱%ء 170

Spailon

تھی۔مصطفیٰ باہرآ یا تو مہرالنساء بیگم بھی آ گئی تھیں: ''شہواراس قدر خاموش کیوں ہے، بات کیوں نہیں کررہی''

''اتنے بڑے جادثے ہے وہ گزری ہے ایسے میں ایسی کیفیت ہوجانا بہت فطری ہی بات ہے آپ اسے فی الحال اس کے حال پرچھوڑ دیں بیزخم ایسا ہے کہ ایک دم نڈھال نہیں ہونے والا بہت وقت لگتا ہے۔'' مصطفیٰ کا خود ضبط ہے برا حال تھا مہرالنساء بیگم نے خاموثی اورافسر دگی ہے اسے دیکھا تھا اور وہ اپنی بات کہہ کرآ گے بڑھ گیا تو مہرالنساء بیگم نے بہت افسر دگی اور رنجیدگی ہے دوبارہ کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔

⑥.....☆☆.....⑥

ولیدآج روٹین کے خلاف صبح جلد بیدار ہوا تھا۔ وہ تیار ہوکرنا شنے کیٹیبل پرآیا تو وہاں بھی موجود تھے بشمول انا وقار کے۔ انا کود کیے کرولید کے تیور بدلے تھے۔ جبکہ باقی سب اسے انچھی طرح تیارد کیے کرجیران ہوئے تھے۔ ''کہاں کی تیاری ہے؟''جیسے ہی وہ نارمل انداز میں کری تھسیٹ کر ہیٹھا تو احسن نے پوچھا تھا۔ ''میں جبری چھٹیوں اور بیڈریسٹ سے تنگ آچکا ہوں اس لیے آج سے میں آفس جاؤں گا۔'' کمال بے نیازی سے اس نے کہا تھا جبکہ سب نے گھورا تھا۔

ا ناولید کے آجانے سے شدید ڈنسٹرب ہوگئی تھی۔وہ اخبار دیکھر ہی تھی ولید کے آنے پرمکمل طور پراخبار میں سر رویا نثا

رے دیا ہے۔ ''اتی جلدی کیا ہے ،ابھی تمہاراٹر یٹمنٹ چل رہاہے کممل طور پرصحت یاب ہوجاؤ تو پھر چلے جانا۔''ضیاصا حب نے کہاتو ولید نے شجیدگی سے ہاپ کودیکھاتھا۔

ے '' در پیرے بیری سے بہب رہیں۔'' کے میں نہیں رہ سکتااس لیے میں ضروراؔ فس جاوَں گا۔''قطعی انداز تھا۔ ''او کے، ایز یو وثر کیکن ڈرائیور ساتھ ہوگاتم خود گاڑی ڈرائیور نہیں کرو گے۔'' وقار صاحب نے مسکرا کر رضا مندی دے دی تھی وہ مسکرایا تھاایک اخبار پڑھتے اناچونگی تھی۔

''اوہ نو۔''اس کی آواز آس فکر ہے اختیار تھی کہ سب نے اسے دیکھا تھا۔

'' کیا ہوا؟''اس کے بائیں طرف بیٹھی روشی نے یو چھا۔

ا نانے اخبار چیرے سے ہٹایا تھاوہ کوئی خبر پڑھ رہی تھی ، جوں جوں پڑھتی جار ہی تھی اس کے چیرے پرتشویش کی کیفیت پیدا ہوتی جار ہی تھی۔

"كوئى خاص خبر ہے كيا؟"

روشی نے پھر پو چھا تو اس نے بہت و کھ ہےا ہے و یکھا اور خاموشی ہے اس کا موبائل اٹھا کرتیزی ہے وہاں ہے جائی تی تھی۔

۔ ''اے کیا ہوا؟''صبوحی بیگم نے جیرت ہے دیکھا تھا۔ روثی نے خاموثی ہےا خبارتھام لیاوہ وہی خبر پڑھنے لگ گئے تھی جو پچھ دیر پہلے ابنا پڑھ رہی تھی۔

۔ '' مشہر کے مشہور 'برنس مین عبدالقیوم کا بیٹا ایاز عبدالقیوم گزشتہ رات پولیس ان کاؤنٹر میں مارا گیالاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔'' اس نے ہا آ واز بلند خبر پڑھی تھی ولید بھی چونکا تھا۔اس نے تیزی سے روثی ہے اخبار لے لیا تھا۔

اتی کی جوتفصیلات تھیں اس کو پڑھتے ہی ولیدا کیک دم ساکت ہوا تھا۔روٹی اٹھ کرانا کے پیچھے آئی تھی وہ تیزی

آنچل هفروری ۱۲۱%ء 171

ہے کوئی نمبر ملار ہی تھی لیکن دوسری طرف کوئی کال پیے نہیں کرر ہاتھا '' مصطفیٰ بھائی کے نمبر پر کال کرلیومیرے موبائل میں وہ سیو ہے۔'' روثی نے کہا تو اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا تفااور پھر پچھ دیر بعد کال پکٹر کی گئی تھی۔ '' وعليكم السلام كيسي بين؟'' دوسرى طرف مصطفیٰ بهت سنجيده تھا۔ '' میں کے ابھی نیوز پیپرز دیکھا ہے آئی کانٹ بیلواٹ آیاز مر گیااور شہواروہ ٹھیک ہے نا؟'' ''ہال شہوارٹھیک ہے۔''مصطفیٰ کا انداز سنجیدہ تھا۔ '' کون سے اسپتال میں ہیں آپ لوگ میں ابھی پہنچی ہوں؟'' اس نے پوچھا تو جواباً مصطفیٰ نے ایڈریس سمجھا دیا تھا۔وہ کال بندکر تے ہی کمرے کی طرف بھا گی تھی بیگ اور حیا در لے کروہ باہرآئی تو وہاں روثی اور صبوحی بھی جانے کو تیار تھیں شاید ولید بھی مصطفیٰ سے بات کر چکا تھا سواب سب كوعلم ہو چكا تھا۔ وہ چاروں ولید کے ہمراہ ہی اسپتیال آئے گئے تھیں ولید بہرت خاموش تھا جبکہ انا گم صم مصطفیٰ ہے مل کرسلام دعا کر کے ے کی طرف بڑھی تھیں تبھی اور دیگر لوگ کمرے نے لگتی تابندہ بی کود کھے کرصبوحی بیگم کا پوراوجو دہل گیا تھا۔ ے کی طرف بڑھی تھیں تبھی اور دیگر لوگ کمرے نے لگتی تابندہ بی کود کھے کرصبوحی بیگم کا پوراوجو دہل گیا تھا۔ "افشال بھانی .... (انشاءالله باقي آئنده ماه)







تمہارے ذہن میں جو بھی ہے صاف صاف کہو منافقت کا نشاں ہے اگر مگر کرنا . میرے مزاج کا اس میں کوئی قصور نہیں تیرے سلوک نے لہے بدل دیا میرا

> "ابریشینه جی! ایک کپ جائے مل جائے گی؟" وہاج لیپ ٹاپ ہے نظریں ہٹا کرالتجائیدانداز میں گویا تھا۔ بچوں کے دھلے کیڑے تہہ کرتے ابریشینہ نے اس فرمائش برتیکھی چتو نوں سے وہاج شافع کودیکھا۔ ''الٰہی خیرا ایسے کیوں و مکھے رہی ہؤمیں نے کون سا خودِیش بمبار بننے کا کہددیا۔' ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے وہ مسکراتے لبول سے چھیٹرر ہاتھا۔مسکراہٹ نے جلتی پر تيل كا كام كيا-

> ''وہ ہی کہددیں تا کہ جھے تو سکون آئے'ایک ہی بار مرجاؤل مل بل مرنے سے تو بہتر ہے۔" تہد کیے ہوتے کیڑے نیچ چینکتے آگ بگولہ ہوگئے۔ 'وہاج نے سنجيرگ ہے بگڑے تورو يکھے رسانيت سے پوچھا۔ "كيا بوا مود كيول خراب ٢٠٠٠

" يو چھتو آپ ايے رہے ہيں جيسے پچھ پتانہ ہو۔

ہزار بار بتا چکی ہوں کہ بور ہوگئی ہوں میں اس لگی بندھی زندگی ہے۔'' کہجے میں زمانے بھر کی بےزاری تھی بلاوجہ آنسوبھی آنے لگے۔لیب ٹاپ سائیڈ پر رکھ کروہ اس کے ہاتھ تھام کر قریب ہو گیا' شمجھ گیا تھا آج پھر بے زاری کادوره پڑاہے۔

''کیا کروں'بولوعلاوہ جاب کی فرمائش کے۔'' وہاج شافع سمجھ دار اور نرم دل انسان تھا۔ اس کی خواہش تھی ابریشمینہ ہمہ وفت ہشتی مسکراتی رہے جب وہ اس روپ میں سامنے آتی تھی تو وہ اے چیئر اپ کرنے میں نا کام ہوجاتا تھا'وہ خاموثی ہے آنسو بہانے لکی وہاج کے جبرے پرمزید بنجیدگیآ گئی۔ جبرے پرمزید بنجیدگیآ گئی۔ ''تم پاگل ہوگئی ہؤ کتنی ہار سمجھایا ہے۔'' وہ لب

''ٹھیک ہے کرلوجاب! میں گھر بیٹھ جاتا ہوں' بچوں کی

آنچل&فروري&۲۰۱۲ء 173

READING Gaeffon

د کیر بھال میں کرلوں گا۔"نہ جائے ہوئے بھی وہ تلخ ہوگیا۔ "جعے ڈے کیئر …"

''قطعاً نہیں' میں اپنے بچوں کو تمہاری نضول سی خواہش پہ ڈے کیئر جیسے تجربے کی جھینٹ نہیں چڑھا سکتا۔ تم خود غرضی کا عالمی ریکارڈ بناسکتی ہو میں نہیں۔'' بات کاٹ کرقطعی کہجے میں کہا روتی شکل پردل بہیج گیا تو نرمی سے ہاتھوں پرد ہاؤڑال کر سمجھانے لگا۔

''کتنی بارسمجھایا ہے جاب کا بھوت سرے اتار دو۔ پچے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ زونا کشرتو ابھی ایک سال کی ہے سفیان پانچ سال کا ہے تم خودسوچو کیسے رہ پائیس گے بچے تبہارے بغیر خصوصاً زونی .....''

''اقو میں نے ماسٹرز کرنے میں جنٹی محنت کی اس کا کیا فائدہ ہورہا ہے مجھے' طرح طرح کے کورسز میں نے اس کیا فائدہ ہورہا ہے مجھے' طرح طرح کے کورسز میں نے میں دیواروں سے مرکسرا کے گزاردوں۔ وہاج شافع! تم میں دیواروں سے مرکسرا کے گزاردوں۔ وہاج شافع! تم میک نظری کا شکار ہو تم جانتے تھے میں کیا ہوں' کیسی جول پھر کیوں مجھے سے شادی کی؟ پیند کر لیتے کوئی ان تہمارے گورک ہو تا مف تہماری اور دکھوالی کرتی تمہاری اور دکھوالی کرتی تمہاری اور دکھوالی کرتی تمہاری نظروں سے اسے و یکھار ہاتھا۔ جھٹے سے ہاتھ چھڑا کر دور ہوگئ ایک سالہ زونا کشہ نتھے نتھے قدموں سے کر دور ہوگئ ایک سالہ زونا کشہ نتھے نتھے قدموں سے کر دور ہوگئ ایک سالہ زونا کشہ نتھے نتھے قدموں سے اس تک آئی تواسے بھی وہ کاردیا۔

''ہٹو پرے' سمجھالو اپنی اولاد کوصرف میری ذمہ داری نہیں ہیں ہیہ'' منھی زدنا کشہ کو بُری طرح پکڑ کر وہاج کی طرف کیا۔

'''انسان بنو!''بیٹی کے ساتھ ایساسلوک دیکھ کر چپ ندرہ سکا'رونی ہوئی زونا کنٹہ کو گود میں اٹھالیا۔

''اگرتم سے محبت نہ کی ہوتی اورتم میری ہٹ دھرمی کی وجہ سے میری ہوی نیہ بنی ہوتیں تو جابل مردوں کی طرح دھنگ کے رکھ دیتا تمہیں' دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا۔'' دِہاج کی برداشت جواب دیے گئی تھی۔

زونی کواٹھا کر ہاہر چلا گیا' موقع کی مناسبت سے ADING

آنچل انجل هنروری ۱74ء ۲۰۱۲ء 174

یمی بہتر طل تھا ورنہ بات بڑھ جاتی۔ اس کا غصہ شدید ہوتا تھا گرتھوڑی دیر کے لیے یا شاید ابریشینہ کے معاملے میں ہی وہ حدے زیادہ نرم واقع ہوا تھا۔ اس کی زبان درازی برتمیزی کو درگز رکر دیا کرتا تھا۔ گھر پراس کی اجارہ داری تھی گروسری سے لے کر ہر چھوٹی بڑی شے اس کی پہند سے تی تھی اس پروہ شیر ہوگئی تھی۔

من پیدست کی من پردہ بیر ہوں ہے۔ کی مزاج بھی حاکمانہ تھا' جو کہتی دہاج سےالا تا نتیجناً ون بددن اس کے اندر ہٹ دھرمی بڑھتی جار ہی تھی۔آج الوار تھا' ماسی کی چھٹی اور ایک دن کی صفائی سقر اِئی اسے چراغ یا کردیتی تھی۔

₩ ₩

وہ کوئی سونے کا بچنج لے کر پیدا ہونے والوں میں جھوٹی سے نہی متوسط طبقے سے تعلق رکھی تھی۔گھر میں جھوٹی تھی سوسب نے ہمیشہ لاڈ اٹھائے تھے جس کی وجہ سے من مانی کی عادت پڑگئی تھی۔ چھوٹی ہونے گی وجہ سے اس نے بڑے بہن بھائی کے تجر بے سے بہت سیکھا تھا۔ بہنوں کو جب میاں کے دستِ نگر دیکھتی تو اسے اچھا نہیں لگنا تھا۔ اس کے خیال میں عورت کوخود مختار ہونا جا ہے تا ہے تھا ' کیکے تکے کے لیے میاں کے سامنے ہاتھ نہیں چھیلا ناچا ہے۔

تعلیم نے بعداس نے بینک میں جاب کر لی تھیٰ وہاج سے پہلی ملاقات ہینک میں ہی ہوئی وہ اپنی سلری کیش کرانے آیا تھا۔رسی کارروائی کے بعدوہ بھول بھی گئی مگروہاج نہ بھول مایا۔

لیخ نے لیے ابریشینداوراس کی بیسٹ فرینڈ قریب ریزوٹ آئی تھی۔ وہائ شافع کا آفس بھی قریب ہی تھا' وہ بھی اکثر وہیں لیخ کرتا تھا اتفاق تھا دہ اس سے پہلے نوٹس نہ کریایا تھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ اس کے حواس پر سوار ہوگئی تھی اتی جلدی ووہارہ و کچھ کر وہ سیدھا ان کی طرف آیا' کری تھییٹ کرمقابل بیٹھ گیا۔ وہ دونوں گیے شب میں بڑی طرح مگن سنگا پورین

رائس انجوائے کررہی تھیں۔ فورک ابریشینہ کے ہاتھ

ے چھوٹ گیا' مقابل بیٹے شخص کواس بدتمیزی پر سخت ست سنانے کے لیےلب واہوئے۔

''اس غیرمہذبانہ حرکت پرمعافی چاہتا ہوں'قصہ مختصر میں اپنی فیملی کوآپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔آپ اپنا ایڈر لیس بتانا ببند کریں گی؟'' اتنا بولڈ اور دوٹوک سوال ۔۔۔۔۔اس کے نیم والب ساکت رہ گئے تخیر ہے بڑی بڑی آئی تھیں مزید کشادہ ہوگئیں۔ساتھ بیٹھی رائمہ کوا چھولگ گیا' کولڈ ڈرنگ کاسپ لے کراس نے بے ساختہ تالی بجائی۔'

''آ فرین ہے اے اکیسویں صدی کے مجنوں! بہت اعلیٰ ڈائیلاگ بولا ہے آپ نے ۔'' وہ ہنتے ہوئے سراہ رہی تھی ابریشینہ غصے سے لال دونوں کو گھورر ہی تھی۔ ''آپ حواس میں ہیں؟ فلرٹ کانیا تجربہ ڈھونڈا ہے؟'' آ دازد ہاکر بولی تا کہ آس پاس کے لوگ متوجہ نہوں۔

''فلرٹ کرنے والا بھی اپنی فیملی کو انوالونہیں کرتا میم! بجائے اس کے کہ میں آپ کا تعارف حاصل کروں' اظہار کروں ۔ آپ سیٹ ہوجا تیں تو ڈیٹ پر لے جاؤں' سوری میں اس طرح کے لڑکوں میں سے نہیں ہوں ۔ پہلی نظر میں آپ انچھی گلیس' اندر تھنٹی بجی جس نے سگنل دیا کہ آپ میرے لیے بنائی گئی ہیں سوآپ سے ایڈر لیس کا طالب ہوں تا کہ باعزت طریقے ہے آپ کی فیملی سے رابطہ کرسکوں۔''

''واہ واہ ۔۔۔'' رائمہ نے ایک بار پھر سراہا' وہ مسکرادیا۔'' پہلا بندہ دیکھاہے جونام' سیل نمبر' فیس بک' واٹس آپ کے بجائے ایڈر لیس بوچھر ہاتھا' قابل تعریف ہیں آپ۔'' رائمہ تعریف میں مگن تھی۔

'''آپ شادی کے خواہش مند ہیں' ہوسکتا ہے یہ شادی شدہ ہو؟''رائمہ نے شؤلنا جایا۔

''اگر ایسا ہوتا تو میرے اندر مخفنی نہ بجتی۔'' شوخ مسکراہث کے ساتھ پُر اعتبار تھا۔ بلو جینز' اسکائی بلو شرے میں خوبرولگ رہاتھا۔

ADING من من بين نكالتي السيائي المن أكالتي السيائي المن أكالتي المن أكالتي المن أكالتي المن أكالتي المن أكالتي

'' ویکھیں آپنخ ملی ہیروئن کی طرح بلاوجہ لمی سین کری ایٹ کررہی ہیں کہ میں آپ کے پیچھے خوار ہوکر ایڈرلیس نکالوں۔'' تیور سے جان گیا تھا وہ اسے لوز کریکٹر سمجھر ہی ہے۔

''ول یو پلیز شنٹ اپ' مجھے رتی برابرآ پ جیسوں پر بھروسٹہیں' فی زمانہ فرضی ماں باپ بنانامشکل کامنہیں۔ ہوسکتا ہے آپ کس گینگ کے ممبر ہوں۔''

بر ماہے ہیں کا بیان ہے۔ ''یا اللہ'' وہ ہنسنا شروع ہوگیا۔'' کتنامنفی سوچتی ہیں؟''اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔

میں ''آ پآ خری برنس نہیں ہیں جسے ایڈر لیں نہ دیا تو میں والدین کے گھر بیٹھی بوڑھی ہوجاؤں گی۔''

''آپ کے خیالات بجاہیں'لڑکیوں کو یوں بھی گئیر فل رہنا چاہیے۔ یہ میرا کارڈ ہے یہاں قریب ہی میرا آفس ہے بیباں جاب کرتے مجھے چار سال ہوگئے ہیں۔ بھی تشریف لائیں اور میرا کر یکٹرسر ٹیفلیٹ حاصل کرلیں' مجھے بُر انہیں گئے گا۔' والٹ سے کارڈ ڈکال کر بڑھایا' غصہ بھری نظر ڈال کروہ بلٹ گئی۔ وہاج خاموثی سے نیاد دو پے کود یکھارہا۔

'' میں مدد کرول؟'' رائمہ نے اپنی خدمت پیش کی۔ ''ضرور۔''اس نے کارڈ تھایا۔

''ابریشینہ بہت نائس لڑکی ہے' آپ اسے سوٹ کریں گے۔آپ کےآ نس سے رابطہ کرکے میں ضرور آپ کوابریشینہ کا ایڈریس دے دول گی۔'' رائمہ کوحقیقٹا وہ اچھالگا تھا'اس کی سچائی صاف گوئی بھاگئی تھی۔

"آپ دونوں ایک دوس کے وڈیز روکرتے ہیں اس لیے اپنی خدمت پیش کررہی ہوں بچپن کی فرینڈز ہیں ہم۔ ایک دوسرے کے ہر مزاج سے واقف آپ بین سوچئے گا کہ ہیروئن کا پتاصاف کر کے خود ہیروئن بننا چاہ رہی ہوں۔ "رائمہ نے اپنی پوزیشن کلیئر کی۔ دور میں موں۔ "رائمہ نے اپنی پوزیشن کلیئر کی۔

'' ڈونٹ دری' بندے کی پہچان ہے مجھے۔' وہ مشکور تھادر نہ جو تاثر وہ دے گئ تھی اس پرامید نہ تھی کہ دہ اسے سیرلیس بھی لے گی۔

آنچل &فروری ۱75ء 175ء

"ابریشینه تام ہان گا؟" وہ معصومیت سے پوچھ رہاتھا ٔ رائمہ کا بہتے بہتے براحال تھا۔
"کس سیار ہے ہے تعلق ہے بھائی تمہارا ٔ نام تک پتا
نہیں اوررشتہ جیجے گی بات کررہے ہو۔ ' وہ بھی مسکرا دیا۔
"نام کیا ہے انسان کا لباس جب شخصیت سحرا مگیز ہو
تولیاس ٹاٹ گاہی کیوں نہ ہوکوئی فرق نہیں پڑتا۔ '
داوہو فلفہ بھی ہولتے ہیں ویل سیڈ! میں چلوں
ورنہ بہت سنائے گی مجھے۔' رائمہ سراہتے ہوئے پہل
اٹھا کرچل دی۔

''ویسے یار!وہاج شافع بہت اچھابندہ ہے۔''رائمہ اس کے کاؤنٹر تک آئی۔ '''کون وہاج شافع ؟'' وہ کنزیومر کا ا کاؤنٹ فارم کی تفصیلات سٹم پرسیوکرر ہی تھی۔سارادھیان اسکرین کی طرف تھا' رائمہ نے جائے کا مگ اس کےسامنے رکھ دیا اوراپنا مگ لے کرنیازی صاحب کی خالی چیئر پر بیٹھ گئ وہ نماز کے لیے گئے ہوئے تھے۔

''اس طرح کی بکواس کرنی ہے تو برائے مہر ہائی آپ اپنے کاؤنٹر پر جاسکتی ہیں۔'' گردن موڑ کر رائمہ کو راہ دکھائی' تقریباً روز ہی رائمہ کی زبانی ہی اس کا نام پتا چلا پہلو تھی کرر ہی تھی۔رائمہ کی زبانی ہی اس کا نام پتا چلا تھا۔ ملٹی بیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پرتھا' پانچ بہن بھائی میں چوتھانمبرتھا یہ سماری معلومات اسے رائمہ نے پہنچائی

" منهارا مجنول!"

''آؤٹ ڈور کا نوید ہے نا'میں نے اس سے بھی معلومات نکلوائی ہیں وہ وہائی کوجانتا ہے۔ میں اس کے ساتھ گئی تھی وہائی کوجانتا ہے۔ میں اس کے ساتھ گئی تھی وہائی کے آفس بندہ فراڈ نہیں ہے بلکہ اس نے سنجیدگی سے مجھے اپنے گھر کا ایڈرلیس بھی دیا ہے کہ میں مزید سلی کراوں۔'' رائمہ نے مشن کی تفصیل گؤش گزارکیس وہ اسکرین سے نظریں ہٹا کر گھورنے گئی۔ میں مزید سلی کراوں۔'' رائمہ نے مشن کی تفصیل گؤش گڑا ارکیس وہ اسکرین سے نظریں ہٹا کر گھورنے گئی۔ میں مزید ہمیں کس نے کہا ہے مدرٹریسا بننے کو؟''

آنچل&فروري%۲۰۱۲ء 176

''بھٹی ہم تواسی مقولے پر جیتے ہیں کر بھلا ہو بھلا۔''
رائمہ نے چائے ختم کی۔
''لیخ کا کیا ہلان ہے؟'' وہ جاننا چاہتی تھی۔اس دن
کے بعد سے دہ لیچ کے لیے باہر نہیں گئی تھی۔
''آرڈر کردو۔'' وہ دوبارہ کام میں لگ گئی۔
''یہاں مزانہیں آتا باہر چلتے ہیں۔'' پیپر ویٹ گھماتے نظریں جمائے بیٹی تھی۔
گھماتے نظریں جمائے بیٹی تھی۔
گھماتے نظریں جانا ہے جاؤ' میراموڈ نہیں ہے۔''
''دہاج شافع کے خوف سے کب تک باہر نہیں جاؤ گی۔'' رائمہ' وہاج سے متعلق اس کے خیالات بدلنا چاہتی تھی۔
گی۔'' رائمہ' وہاج سے متعلق اس کے خیالات بدلنا چاہتی تھی۔

" المجھے اس طرح کے لوگوں پر ذرہ برابر بھروسہ نہیں کوئی سین کے باہر نہ جانے گی وجہ صرف یہ ہے کہ میں کوئی سین کری ایٹ کرنا نہیں چاہتی۔ یہاں میری عزت ہے میں ایٹ متعلق لوگوں کو بگواس کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ وہ بہت ریز رواور سلجی طبیعت کی حال تھی۔ ہردم ایمی کے متعلق سوچی تھی اس نے آئے تک عبایا نہیں لیا تھا جی بہیں کرتی تھی گر تین گز کا دو پٹا سلیقے سے لیتی تھی۔ جدید تراش خراش دھا گوں اور نگوں سے مزین فشک عبایا ہے اس کی ناریل فشک شرت ہزار درجہ بہتر فشک عبایا ہے اس کی ناریل فشک شرت ہزار درجہ بہتر فشک سے کا کہ کو تا ہوت چڑ ھا تو اس کے ناریل فشک شرت ہزار درجہ بہتر نے اسے بھی کوئی کیا۔

''میں جاب نہیں لوں گی کیونکہ جاب عبایا لے کر بندے کو بیا حساس ہوتا ہے کہ جھے کون و کھے رہاہے کون پہچانے گاجو دل جا ہے کروں۔ چبرہ کھلار ہتا ہے تو جھے احساس ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگ مجھے پہچانیں گے۔ میں غیر اخلاقی سرگری نہ کروں عبایا کو ہم نے صرف میں غیر اخلاقی سرگری نہ کروں عبایا کو ہم نے صرف مجبوری بنایا ہوا ہے بازار جانا ہے ہیں اللہ کا سہارا لے لو۔ ہاں کپڑے ڈھنگ کے نہیں تو عبایا کا سہارا لے لو۔ ہاں جہاں کپڑوں کی نمائش ہو شادی یا کوئی تقریب ہو وہاں ہے جاب ہے بردہ وعوت گناہ دو۔ کم سے کم میں اللی وہری شخصیت کی نہیں بن سکتی۔ میں مینہیں کہدرہی کہ

Region

جاتی ہے میری ساس کی ہمت ہے جو گھر چلاتی ہیں۔ ورجن بفرتو بيج بين گھر ميں ايك وقت ميں تين كلوآ ٹا گوندھ کررونی ایکانی ہوں۔" ''اُف ....'' سندس کی منظرکشی پر اے جھرجھری ں۔ ووقت اپنا تو خیال رکھیں' زردی مائل رنگت ہوگئی '' کیا بولوں یار! یہاں تو روز مرغیٰ محچلی کھاتی تھی وہاں ہفتے میں ایک دن گوشت بکتا ہے باقی کے دن گھاس چھوں کھاتے رہو۔''سندس پچھڑیا دہ ٹالا ل نظر آرہی تھی۔ ں ں۔ ''میاں کی تم مائیگی کا وُھول نہیں پیٹیے' سبزی و پیے مجھی صحت کے لیے بہت انچھی ہے صابر بنو۔ آج اولیس کے حالات البھے نہیں تو کیا ہوا کل ہوجا تیں گے۔ کھانے یعنے کےعلاوہ بھی زندگی ہےرہ کئی سرالیوں کی خدمت کی بات کام تو تم یہاں بھی کرتی تھیں۔ تمہارے دالد بھی کوئی مل اوٹر پیدائہیں ہوئے تھے فرق

یہ ہے کہ کئی کے مسائل کم کئی کے زیادہ ہوتے ہیں۔ اولین کی کامیابیوں کے لیے دعا کیا کرؤ یوں ڈھنڈورا پیٹ کراسے تماشہ نہ بناؤ۔'' قدسیہ بیگیم بھی آ گئی تھیں ا

انہوں نے سندس کی ساری باغیں سن کی تھیں۔

''لیکنای! آپی گی صحت '''سندس چیکی رو گئ ابریشمینہ نے بہن کی سائیڈ لینے کی کوشش کی۔'' یہ وقتی کیفیت ہے تخلیق کاعمل آسان ہیں ہے خیر ہے جب اس کی اولاد ہوجائے کی تو سب روپ رنگ ٹھیک ہوجائے گا۔'' وہ حیب ہوگئ سندس اپنی جگہ چور بن گئ صبح ہی قد سیہ بیگم نے اسے قناعت صبر وشکر کا درس دیا تھا جب پیمام باتیں اس نے ان سے کی تھیں۔

"الچھی بیوی کا پتاغریت میں ہی چلتا ہے آج اس وقت كوخوش اسلولي سے كزارلوكى توكل شو ہرتمهارے كن گائے گا۔"قدسیہ بیکم بول رہی تھیں۔

"جب مردول کی اوقات تہیں ہوتی ہے اچھا

بھی پردہ نہیں کروں گی اللہ مجھے تو قیق دے کہ میں شرعی یروہ کروں جوموقع کی مناسبت ہے جیس ہرنامحرم ہے ہؤ یردہ کے نام یہ ڈھکوسلہ نہ ہو۔'' اس نے مفصل تقریر جھاڑی رائمہ کے ول کواس کی بات لکی اس کے ان ہی خيالات كومد نظرر كھے رائمہ وہاج كى فيور كررہي تھى۔

''ناحق بےجارے کے لیے منفی سوچ رہی ہؤوہ کوئی سڑک چھاپ لوفرنہیں ہے جوہکھی کی طرح تمہیں و تکھتے ہی بھنبھناتے قریب آجائے گا۔ ڈیسنٹ بندہ ہے تھہیں سوٹ کرتا ہے میں جلد ہی آؤں گی گھڑ آنٹی ہے بات کرنے انہوں نے ہاں کردی تو وہاج کوایڈریس وے دول گ - 'رائمہ بات کی بی تھی۔

''جہہیں کیا کمیشن دیے رہاہے جوروز و کالت کرنے کھڑي ہوجاتی ہو۔'جر گئی۔

وحهبين كياساري زندكي امال ابائي كحفر ذمراذا ليدمهنا ہے بیری پر پھڑآ تے ہیں دہاج کے پر بوزل کو بھی نارقی لو۔'' رائمہ کے ہاتھ نجانجا کر بولنے پرائے گئا۔ ₩ .... ₩

سندس آنی آئی ہوئی تھیں ایک سال ہوا تھا ان کی شادی کؤان دنوں وہ امید ہے تھیں۔زردی اور تھ کا وث چبرہے سے عیال تھی احوال یو چھنے کی دمر تھی وہ و کھڑا

''کیا بتاؤں جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن سکون کا نہ ملا۔ ساس سسر کی خدمت کرتے رہؤ جٹھانیوں' دیورانیوں کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھتے رہو۔ نندوں کی دعوت کر کر کے کھس کئی ہوں حالت مہیں و کچےرہی ہومیری۔''انہوں نے ہمدردی بٹورٹی جا ہی۔ ''آ پ اولیں بھائی ہے کہیں وہ الگ گھر لے لیں' آپ کے لیے۔ 'اے بہن پرتری آنے لگا سندی مسخر

''اولیس کون سامل اونر کی اولا دیئے چند ہزار کی شخو اہ میں الگ ہوکر کہاں گڑ ارا ہوگا۔ انجھی دیور جیٹھاوراولیس کی کمائی میں گزارانہیں ہویا تا۔سسر کی پنشن بھی کھپ NC

انچل افروری ۱۲۶۳ء ۱۲۳

Regilon

کھلانے پہنانے اور گھمانے کی تو وہ شادی ہی کیوں کرتے ہیں؟''ابریشپینہ کوغصہ تھا جس کااس نے اظہار مجھی کرویا ُ اٹھ کراندر چلی گئی۔قدسیہ بیگم نے سندس کو وہرائے خاطرخواہ اٹر بھی ہوا۔

سخت نظروں سے دیکھا۔ ''نتم لوگوں کواللہ جانے کبعقل آئے گی' پیانہیں میری پرورش میں کیا کسررہ گئی۔'' قدسیہ بیلم صابر شاکر خاتون تھیں'زر'ز مین کی ہوس ہے کوسوں دور تھیں۔اولا د ان کے برعلس تھی۔

''اینے حالات کا رونا رورو کرتم بہنوں نے ایسے مردوں سے متنفر کرویا ہے جانے اپنی شادی شدہ زندگی - میں وہ کیا کرے گی۔'

''جب میں بیاہ کرآئی تو تمہارے اہا کے پاس اپنا گھر تہیں تھا۔ میری سسرال جھی کمبی چوڑی تھی۔ نندول ٔ د بور جیپھوں کی خدمت بہن بھائی سمجھ کر کرنی تھی۔اس لیے نہ بھی جھنجلا ہے ہوئی نہاڑائی سب کی شادی ہوگئی تو ساس نے الگ کردیا کہ سب اپناا پنا دیکھو تمہارے ابا کی آمدنی فلیل تھی' میں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔سلائی کڑھائی کئ زیادہ پڑھی لکھی ٹہیں تھی مگر قرآن شریف یڑھا تھا بچوں عورتوں کو قرآن بڑھانے لگی جو آمدنی ہِ وِجانی تھی ایسے گھر پرخرج کرنے لگی کچھ پس انداز رگھتی۔ جھوڑی رقم ہوگئی تو تمہارے ابا کو دے دی کہ کوئی اپنا کام کریں انہیں مردول کے کیڑے سینے میں کمال حاصل فھا انہوں نے اپنی مشین لگالی۔ دن رات کام كرنے كئے بين بھى ان كا ہاتھے بٹانے لگى ہم نے دوسرى مشین کے لی۔وہ میں چلالی تھی اسی دوران تم لوگوں کی پیدائش بنی مل میں آنی رہی۔

روحان اسکول جانے لگا تواین کتنی ہی ضرورتوں کوہم نے ایس پشت ڈال دیا'ہم نے ریبی سوحیا تھا بھلے کچھ بھی ہو بچوں کو انجھی تعلیم دینی ہے اور دیکھ لو ما شاءاللہ وہ دبئ میں اپنا کاروبار کررہا ہے۔تم بہنوں نے ماسٹرز کیا جو خاندان میںا یک مثال ہے۔

ے شروع کیا تھا آج وہ

فیکٹری کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ سب تھیک ہوجا تا ہے بس صبر وکل ہے بیوفت گزاراو۔'' قدسیہ بیگم بینی کی زود ریجی کم کرنا جاہ رہی تھیں اس کیے حالات

" میں شرمندہ ہول کوشش کروں گی آئندہ آ پ کو شکایت نہ ہو''سندس کے دل کوان کی بات لگی۔ ''اولی*ں تمہارا خیال رکھتا ہے نا؟''وہ متا*کے ہاتھوں

"جي اوليس بهت خيال رڪھتے ہيں گھر ميں سزي کی ہوتو باہر ہے کھانا لا کر دیتے ہیں۔'' سیائی بیان

''بس پھر اور کیا جاہیے'احساس کرنے والا شوہر خیال رکھے تو دولت مندشوہر سے بہتر ہے جو بیوی کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ میسے وے کر مجھتے ہیں ان کی ذمه داری بوری هوکئی۔'' قدسیہ بیکم سمجھ دار خاتون تھیں' انہوں نے زندگی کواس کے اصل رنگ کے ساتھ جانجا أور بركصا تقعابه

\* \*

اتوار کا دن تھا' سندس تو رکی ہوئی تھی باتی جاروں بھی آ تکئیں تو گھر میں رونق ہوگئے۔ وہ چھے جہنیں تھیں ان کا آیک بھائی روحان تھا جو بہنوں سے بڑا تھا۔ پچھلے آٹھ سال ہے دبئ میں برنس کرر ہاتھا اس نے شادی ہیں کی تھی۔وہ پہلے بہنوں کے فرض ہے،سکد دش ہونا جا بتا تھا' اب صرف ابریشمیندره کلی هی۔

وہ سب دوپہر کے کھانے کی تیاری میں آئی ہوئی تھیں رائمہ کی آمد ہوتی۔ ابریشینہ کے لب سی گئے وہ جان کی رائمیکس مقصدے آئی ہے۔ ''بہت سیجیج وقت پرآئی ہول' سب مرجود ہیں،۔'' دہ

چیک کرلا وُ بچ میں بیٹھ گئ<sup>ے</sup> بچین ہے آنا جانا تھا۔ ''شرِمین آئی کیا رکارہی ہیں قسم ہے آپ کے ہاتھ کے دہی چکن بہت یادا ٓ تے ہیں۔' '' یہ توہے ہی از لی بھو کی ۔''ابریشمینہ نے چڑایا۔

آنچل &فروري ١٦١8ء 178ء

فیڈررکھکر کہکشاں اس کے سرہوگئی۔ ''فالومی۔''رائمہ جائے گیٹرے اٹھا کر ہا ہر نکلنے لگئ کہکشاں بھی ساتھ ہوئی۔ ''آپی فیڈر....''

"ار نے رہنے دو بعد میں " اس کے اتاولے بن برسر ہلا کروہ فیڈردھونے گئی۔دائمہ جو بات کرنے والی جی اس کے اتاولے ہیں برسر ہلا کروہ فیڈردھونے گئی۔دائمہ جو بات کرنے کا شکار سے جاتے گھبرا بہٹ کا شکار تھی کہیں سب بیانہ مجھیں وہاج ہے دوالبط ہیں اور میں نے درائمہ کو کہا ہے بیسب کرنے کو سدہ اپنے ایم کی کو ایسا سوچنے سے خود کو روک نہ یا کی ۔ اندرسب اپنے تھے اورا لیسے تھے جو اس کے جھوٹ رہی تھی وہ بھی لا وُرِخ کی طرف آگئی۔ رہی تھی وہ بھی لا وُرخ کی طرف آگئی۔ رہی تھی اور ایسے تھے جو اس کے جھوٹ رہی ہے گاڈ! شینا واقعی ایسا ہی ہوا تھا جیسا رائمہ کہیہ رہی ہے۔ کہانظر میں پر پوز سے واؤ کیا بندہ ہے۔ ای جلدی بلا ئیں ان لوگوں کو مجھے وہاج سے ملنے کا بہت وہندی بلا ئیں ان لوگوں کو مجھے وہاج سے ملنے کا بہت اشتیاق ہور ہا ہے۔ "کشمالہ بہت ایکسائیٹر ہور ہی تھی اس بیٹھی ۔ وہ سندیں کے پاس بیٹھی ۔ وہ سندیں کے پاس بیٹھی ۔

''اسے تو رہنے دین بیتو ڈرکے مارے ہاہم ہی نہیں نکل رہی ہے۔''رائمہ مسلسل چڑار ہی تھی۔ ''امی آپ کا کیا کہنا ہے؟''شرمین نے قد سے ہیگم کی نسستان سال کیا۔''

خاموثی پرسوال کیا۔ ''بلا لیتے ہیں ان کی فیلی کو جہاں بہت ہے دشتے آتے ہیں ایک یہ بھی مجھے۔'' سب سر ہلائے گئے۔ ﷺ

وہاج شافع دو بھائی اور جار بہنیں تھیں ہڑی دو بہنوں کی شادی ہو بھی ھی بڑا بھائی شادی نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ اس سے جھوٹی دو بہنیں تھیں جن کے رشتوں کی تلاش جاری تھی۔رائمہ کے گرین مگنل کے بعداس نے گھریاں شادی کی بات کی تو سب کو سنا نب سونگھ گیا مال اور بہنوں کے منہ بن گئے۔

"بری جلدی ہے پہلے بڑے بھائی کی تو ہو لینے

''ارے ایسے تو نہ بولو میں بنادیق ہوں۔'' شرمین نے ہامی بھرلی۔

'' جیورائمہ!میرا بھی دل جاہ رہاتھادہی چکن کھانے کو'' ماہ جبیں نے ندیدا بن دکھایا۔

''از لی کام چورخورجھی کچن میں آ کر کچھ لیکا کر کھلا دیا کرؤ ہر ہار آئی ہی لیکانی ہیں۔'' ماہ جبیں سے چھوٹی کہکشاں نے شرمندہ کرنا جاہا۔

'''لین کہکشاں یار! سو جنے کی بات ہے یہ کیا پکا کر کھلائیں گی؟ جلے کہاں' کیلی بریانی ۔۔۔۔؟'' سندس نے بھی ماہ جبیں کی ٹانگ صینجی'اس نے کشن سندس کے دے مارا۔۔۔

''این برنام کررکھا ہے۔''ماہ جیس کھسیا کر ہوتے ہیں یوں ہی برنام کررکھا ہے۔''ماہ جیس کھسیا کر ہوئی۔ ''ہاں سارے تجربے ہم یہ جو کیے ہیں خرم بھائی کوتو ہمیں دعا میں دی جاہے۔'ابریشید بھی میدان میں آئی۔ ''ای '' ماہ جیس نے سپورٹ کے لیے قد سے بیگم کو پکارا سب کو اس پر ترس آ گیا۔ رحمان صاحب بھی پُر تکلف لینج میں شامل تھے پھر دوست کی طرف نکل گئے۔ پُر تکلف لینج میں شامل تھے پھر دوست کی طرف نکل گئے۔ پُر تکلف کی میں شامل تھے پھر دوست کی طرف نکل گئے۔ پُر تکلف کی میں شامل تھے پھر دوست کی طرف نکل گئے۔ سے ماردوں گی۔'' جیائے نکالتی ابریشیدندرا مکمہ کو وارن کررہی تھی۔۔

" سوری مائے ڈیٹیر! میں تنہاری آبک نہیں سنوں گیا میں آئی ہی اس مقصد ہے ہوں وہاج سے وعدہ کیا ہے کہ آج اٹے فائنل جواب دوں گی۔" رائمہ نے ہری حجنڈی دکھائی۔

حجنڈی دکھائی۔ ''چچپہ گیری کوئی تم ہے سیکھے۔''بلیلا گئی۔ ''کون' کس کی چمچہ گیری کررہا ہے بھئی؟'' کہکشاں میٹے کافیڈر ردھونے آئی تھی۔ ''یامہ چلیں 'گریا گرم جائے کے ساتھ گریا گرم نیوز

'' ہاہر چلیں' گر ما گرم جائے کے ساتھ گر ما گرم نیوز بریک کرنے والی ہوں۔''رائمہنے چہک کرآ تش شوق کو بھڑ کا ہا۔

Seellon

آنچل افروری ۱79ء 179ء 179

دو۔''بڑی بہن نے نا گواری کا ظہار کیا۔ ''بھائی کوکسی نے روکائہیں ہےان کاابھی ارادہ نہیں

ہےتو کوئی زبردی ان کی شادی تو نہیں کراسکتا جب میں كرناچاه رېامون تو پھرىينا گوارى كيون؟ ''وهايني بات كا

یہلے بہنوں کی ہو لینے دیتے۔" دوسری بہن بھی میدان میں کودی کل تک جو بہنیں اس کے داری صدیے

جانی تھیں آج صرف شادی کے ذکر ہے ان کے اصل چہرے سامنے آ گئے تھے۔ پچ ہے اپنوں کے ساتھ وفت کا پتانہیں چلتا مگر وفت کے ساتھ اینوں کا پتا ضرور چل

جاتا بوباج بهي مجهد كياتفار

میری شادی ہے بہنوں کی شادی کا کیا تعلق؟ شادی کے بعد میرا بہنوں ہے رشتہ حتم تو نہیں ہوگایا پھر

میری ہیوی کی خواہش ہو کی ان کی شادی نہ ہو ہماری

حا کری کرتی رہیں'ان کی خودغرضی برغصہ آ گیا۔ مال جہنیں دل کی یا تیں وہاج کی زبانی س کر چورسی

ہو کئیں' اس کی جہنیں روایتی شندیں تھیں جن سے بھائی

نام کی مخلوق ہضم ہیں ہوتی۔

اب اس نے سوچا تو اس پر کھلا' دونوں شادی شدہ بهبنیں ہفتے میں دودن تو یہاں گزار کی تھیں جمع میاں اور

بچول کے ۔ چھوٹی بہنیں بھی روز ان کے گھر پچھ نیہ کچھ ایکا كرجيجتي تحين سلطنت مين لسي اوركي آمد قبول نهين كلي

''اں لڑکی کے ساتھ گھومتے پھرتے بھی رہے ہو؟'' کافی دہرسےخاموش مال نے لب کشائی کی تووہ خراغ یا

Section

آ ب میری طبیعت سے آگاہ ہیں پھراہیا سوال میں نے سنجید کی ہے گوش کز ارکیا ہے جہاں وہ بینکر ہے ہماری مینی کی ا کاؤنٹس ہیں پہلی ہارملا قات ہوئی تھی میں نے ایڈریس مانگا مگراس نے نہیں دیا۔اس کی دوست نے بہت ساتھ دیا اور آپ ..... "اے کر دار کتی اچھی

READING

چھوٹی بہن نمرانے لب کشائی کی۔ ''شبٹ ایپنمرا!'' دہاڑا تو چپکی رہ گئی'اس کے غصے

''اگراہریشینہ کی کسی نے بے عزبی کی تو جھ ہے رشته ختم مجھیں۔'' کمرے میں طائرانہ نگاہ ڈالی۔ " ہمارے کھر میں سب کی لومیرج ہوئی ہے سب کے متکیتر کچن میں تھسے رہتے تھے تب آپ نے اعتراض ند کیا۔ آج آپ کو بہت برا لگ رہا ہے۔ واماد بیٹے کے آ گے دم ہلائے تو بہت اچھا لگتا ہے بیٹا بہو کی طرفداری

مجھی کرے تو غلام کہلاتا ہے۔ بہت ڈیلومیٹ سوچ ہے آپ لوگوں کی ..... خیراس سنڈے آپ لوگ جارے ہیں ابریشینے کھر ہاں کرتے ہی آئیں گے۔ کسی نے لب کشائی کی بیاان لوگول کی ذرا بھی ہے عز تی کی تو مجھ

ے برا کوئی تبیں ہوگا۔'' اپنی بات بوری کر کے وہ رکا مہیں کمرے سے نکل گیا میں جھنے ماں اور بہیں کا فی دریتک بولتي ربيں۔

''آلیم کیا توپ چیز ہے جوآ ہے سے ہاہر ہورہا ہے۔"زئس کواس کا نداز جصم نہیں ہو پار ہاتھا۔

'' پیر بردا بھائی ہیں وہاج شافع ہے ذرا کڑ برد کی تو کھر میں طوفان آئے گا۔'' تنزیلہ نے کسی پلان سے بازر ہے

كاسنديسه ديابه

'' وہاج شاقع بہت اچھا بھائی تھا' بڑا بھائی ابرار کیے دیئے انداز میں رہتا تھا۔ بہن بھائی سب وہاج کے عادی نتھے کی اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری اٹھالیتا تھا۔ان کی آمد پرآنس کریم' فالودہ بچوں کی فیرمائش پیری کرنا معمول كأحصه تقامكراب جوروپ تقاوه يلسر مختلف تقاييوه خودغرصنی ہے سوچ رہی تھیں ماں بہنوں کی خواہش تھی وہائ ابھی شادی نہ کرےاہے اس اقدام ہے روکنے کے لیے انہوں نے حیات صاحب اور ابرار کو بھی شامل

مجھے ابھی شادی نہیں کرنی جو پچھآ پالوگوں نے معاب کرنے والی لڑکیاں ہوتی بڑی چلتر ہیں۔'' میرے ساتھ کیا' وہاج کے ساتھ نہ دہرا کیں۔ آپ انچل &فروري ۱80م، 180

لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟'' ابرار نے الٹا انہیں آئینہ کیا کررہی ہؤپارلر چلاؤیار!'' کشمالہ نے تعریف کی تووہ وكِيمِايًا ُحيات صاحب بھی ہم نواتھ۔وہ اپناسامنہ لے کر اترانے لکی۔

> وہاج کی والدہ اور بہنیں آئی بیٹھی تھیں ابریشیدہ انہیں پیندآئی تھی ان کے ساتھ چھل اور مٹھائی کے ٹوکرے د مکھ کرفند سیہ بیٹم کھے پریشان ہوگئی تھیں۔

> " ہماری طرف ہے رشتہ ریاسمجھیں۔" سلطانہ بیگم نے ہزار کے کئی نوٹ ابریشینہ کے ہاتھ پرر کھ دیتے۔ ''قدسیہ بیکم پیکھا کیں۔ " جميں آپ كى بئى بہت بيندآئى ہے كل بھي يكام ہونا ہےآج ہی مہی۔'' سلطانہ بیکم کہجے میں حاشی کھول كربول رہی تھیں ویسے بھی انہیں ابریشمینداوراس کی فیملی

> ' پیسے والی ہے' گھر تو شاندار ہے۔''زگس نمرا کے کان میں تھسی ہوئی تھی۔ وہاج کودیلینے کا مرحلہ بھی طے ہوا سب کوجوڑی بہت پسندآئی۔

آج ان کی منگفی تھی تقریب ابریشیپنہ کے گھر میں ' تھی۔وہاج اوراس کی جیملی چندعزیز وں کے ساتھا جکے

''جان چھوڑ دو میری اور کتنا پینٹ کرو گی؟'' جمی سنورى ابريشينە نے رائمہ کو بیچھے دھکیلا۔ '' دیکھوتو ذرا میرےاسٹرونس نے کتناحسین بنادیا ہے۔''رایئر۔نے شیشے کی طرف اشارہ کیا' وہ بےحد حسین

'تم نے بارات کی دلہن بنادیا' اتنا میک اپ میں نے زندگی میں تہیں کیا کے اسٹک لائٹ کرنے کے ليحاس في تشوا تفايا-

'' خبر دار جوکوئی کاریگری کی۔'' ٹشوچھین کررائمہنے وارن کیا' کہکشاں اور کشمالہ چکی آئیں۔

اشاءالله بهت حمین لگری بورائر تم بینک میں اس کی پیندنه پندوہاج که آن اس کی پیندنه پندوہاج کو آنچا میں اس کی پیندنہ پندوہاج کا آنچال اس میں اس کی پیندنہ پندوہاج کی استان میں اس کی پیندنہ پندوہاج کی استان کی سندوہا کی

ڈیزائنز کے وائٹ سوٹ میں وہ بری ہی لگ رہی تھی سب وہاج کوداد دے رہے تھے سوٹ دیکھ کر سب نے

بنایا تھا۔ ''وائٹ کون پہنتا ہے منگی میں' پنک کلر چلتا ہے۔'' تتنوں نے ناک منہ چڑھایا تھا' انہیں پیجمی کھل رہا تھا سارى شاينگ وه خود کرر ہاتھا۔

'' یہ ہی سوچ تو بدلنی ہے رنگ انسانوں سے ہیں وقت وحالات اورموا فع ہے جہیں ۔' آج ابریشینه کا روپ دیکھ کر سب سراہ رہے تھے' وائث ہی کرتا یاجامہ وہاج نے بھی زیب تن کمیا تھا۔ پیہ ان کی دوسری با خیابطه ملا قات تھی۔ریزوٹ کے بعدآج وہ اس کے روبروٹھی۔ بینک میں سامنا ہوا تھا مگر فارمل تنہ وہاج نے چیچھورین دکھایا نہاہے شکایت کا موقع ملا۔ '' کیوں محترِ مداب تو آپ کو بھروسہ ہوگیا نہ مجھ پڑ میں کسی گینگ کارکن مہیں ہوں؟''رنگ پہنا کرشوخی ہے

یو چور ہاتھا اس کی مسکراہٹ بےساخت<sup>کھ</sup>ی۔ ''اندازه نبیس تفاسفیدرنگ آپ پراس قدر بھی اچھا لگ سکتاہے۔'' سرگوثی پراس کاسر جھکتا چلا جار ہاتھا۔ '' کشماله آپی نے آپ کا تمبر دے دیا ہے'اجازت ہوتو بندہ کال کرسکتا ہے؟''وہ شرار کی ہور ہاتھا۔

"اجازت ہے۔" اس نے دھیر نے سے کہاتھا۔ ابریشینه برسکون تھی جو کچھاس نے کہا' باعز ت طریقے ے پورا کیا تھا۔ وہاج کی ثابت قدمی نے اے معترف کردیا تھا۔ جا ہے جانا کے برا لگتا ہے اور جب کوئی اصرار سے زندگی میں شامل کرنا جا ہے تو کوئی کیوں انکار

ِ نَكَاحٍ كَى تَقْرِيبِ سادهُ تَقِي رُقْصَتِي سال بِعِدَ ثَقِي \_ وہاج شافع تیز رفتارآ ندهی کی طرح این کی زندگی مین آیا تھا اس کی پیندنہ پیند وہاج کواز بر ہوگئ تھی۔ ابریشینہ کے

کے آئے دن تخفے خرید کر گفٹ کرتا رہتا' خود سے زیادہ ال بے لیے فلرمندر ہتا۔

ر مقتی کے لیے ایک سال کا وفت لیا تھا' اپنی قیملی کے رویے کو دیکھ کراس نے بیٹائم پریڈسیٹ کیا تھا' وہ شادی کے بعدا لگ رہنا جا ہتا تھا اس نے کھر والوں کو انے خیالات ہے آگاہ بھی کردیا تھا۔

''میں چین سے زندگی گزارنا حاہتا ہول' آپ لوگوں کے خیالات شینا کے بارے میں جان چکا ہوں' ہوی بننے ہے پہلے اس کی عزت جھ پر فرض ہے۔ میں اے آپ لوگوں کے طعنے تشنوں سے دور رکھنا جا ہتا مول آپ لوگوں کے قریب ہی رہوں گا جب دل جاہے ہمارے گھرآ جائیں۔ہم بھی آئیں کے یہال رہ کر میں چکی کے دویا ٹول میں پس کراینی زندگی روز روز کی تو تو میں میں ہے جہنم نہیں بنانا حیابتا۔شاوی صرف اس کیے ہیں کی جاتی کیار کی کاامتحان کیا جائے کم از کم میں ایبانہیں کروں گا۔آ پالوگ میری ذمہ داری ہیں جتنا میں ابھی کررہا ہوں اتنا بعد میں بھی کرتا رہوں گا۔'' مال کے چراغ یا ہونے پر رسانیت سے سب کے سامنے گوش گزار کیا۔

ابرارسراہتی نظروں ہے دیکھ رہاتھا بہت پہلے اسے ا کیے لڑکی ہے محبت ہوئی تھی وہ کر پچن تھی۔ ماں بہنول نے سنا تو وہ لتے لیے کہ اس کی محبت اندر کہیں وثن ہوگئی۔اس لڑکی کی شادی ہوگئی مگر وہ آج تک دل کے مزار پر حیادر چڑھار ہاتھا'ایسے میں وہاج کی باتیں اور فيصله أے اچھا لگ رہاتھا۔ قوت فیصلہ کی جو کمی اس میں تھی اس سے مالا مال تھا جس کی اسے خوشی تھی۔ **器 要** 器

ایک سال ملک جھکتے گزر گیا' وہ رخصت ہوکر دو كمرون كے ايار محمنت نيس آگئ گھر كرائے كا تھا۔ وہاج شافع نے کوئی بہت لمبے چوڑے ڈائیلاگ نہیں حھاڑے تھے۔خواب ہیں دکھائے تھے گراس ہے کہیں ا کے خیال رکھا تھا۔ ہر کام اس کی پیند نا بیند کو

مد نظر رکھ کر کرنا مجتمع ہیں شادی کے بعدار کی کوسسرال اورمیاں کے رنگ میں رنگنا پڑتا ہے۔

ابریشینه کی خوش متی تھی کہ دہاج اس کے ریگ میں رنگ رہاتھا۔سسرالیوں سے ملاقات ہونی رہتی تھی سب ہی محبت ہے ملتے تھے یا پھر دکھا واکرتے تھے۔

شادى كوسال بھى تېيىل ہوا تھا كەسفىيان كى آ مد ہوئى' دونوں کی خوشی کا ٹھھکا نہ نہ تھا۔ وہاج کے آفس جانے کے بعد سارا دن سفیان کے ساتھ گزرتا۔اس کی سہولت کے لیے مای کا انتظام بھی تھا' کو کنگ کر کے وہ فارغ رہتی

رفتة رفتة اس كي فطيرت مين چڙ چڙا ہث آئے لگي وہ خودکو قیدی تصور کرنے لگی ۔سفیان چھوٹا تھا جس کی وجہ ہے وہ زیادہ تر گھر میں ہی رہتی تھی۔سنڈے کو وہاج اسے کھمانے کھرانے اور ڈنر کے لیے لے جاتا تھا' السيليهين جانبين عتى تفي كهسفيان كوكود مين اثفا كركهبين جانامشكل مرحله تفايه

کھانا پینا'سونا بیجے کی و مکیھ بھال اس کی ذمیداری تھی۔وہاج اینے زیادہ تر کام خود کرتا تھا' احساس تھا وہ سارا دن مفیان کے ساتھ مصروف رہتی ہے۔ابریشینہ جِس نے تیز رفتار زندگی گزاری تھی اے بیٹھ ہراؤ بہت کھل رہا تھا بوریت بے زاری دیمک کی طرح حاث ربی طی

وہاج ایک مخصوص رقم خرج کے لیے دیتا تھا جو صرف اس کے لیے ہوتا تھا۔ وہ کوئی سوال جیس کرتا تھا کہ کہاں خرج کیے۔ساری ضروریات خواہشات بن کیے بوری ہور ہی تھیں کیکن انسان کسی حال میں خوش نہ رہنے والی مخلوق کا نام ہے۔ ابریشیندای زندگی کوا یکٹوکرنے کے ليے کوشال تھي آئے دن بوريت کارونارولي 'جيسے تيسے تین سال گزرے سفیان اسکول جانے لگا۔ ₩ ₩

اس دن وہاج نے اے اپناایک میل سیوکرنے کو کہا' لیب ٹاپ بوز کرتے اے احساس ہوا جیسے اسے اس کی

آنچل هفروری ۱82 ۲۰۱۲ء 182

\* \*

ایک ہار پھر جنت اس کے قدموں تلے آنے والی تھی ا وہ تو سنتے ہی رونے گئی۔ وہاج مجرم بنا کٹہر ہے میں کھڑا تھا' وہ اسے بُرا بھلا سنار ہی تھی۔اس کی زودر بجی پروہاج نے آنے والی زندگی کا فیصلہ اس پرچھوڑ دیا۔

قدسے بیگم نے فون پر بہت بائیں سنائیں میں میں اللہ ان کی ڈانٹ کا اثر تھا یا کچھ خوف الہی باقی تھا جو وہ اس زندگی کوختم کرنے ہے باز رہی۔ ایک ایک دن گن کر گزارنے کے بعد حسین پری کود کھے کے اسے اپنی سوچ پرندامت ہونے گئی۔

توہاج بیٹی کی صورت دیکھ کراس کا احسان مند ہوگیا' وہ حتی المکد وراس کا خیال رکھتا مگرابر یشیندان لوگول میں سے بھی جوخوش کے ہرروپ میں دکھ کے پہلونکال لاتے معر

یک ''اف پھر تین سال پابندر ہوں۔''ایک تھی ہوئی آ ہ تھی جس پر قدسیہ بیگم نے ملامت کی۔زونا کشہ کے بعد وہ مزید چڑچڑی ہوگئ تھی۔سارادن ان کےساتھ ملکان ہوتی اور وہاج کے آتے ہی اس پر چڑھ دوڑتی۔

ا ج کا معرکہ بھی روٹین کی بات بھی دہ خودا گاہ تھی ۔ کہ بچے ابھی جھوٹے ہیں۔ یہ بیس تھا کہ اسے بچوں کے بغیررہ نہیں بھا کہ اسے بچوں کے اسکول جانے کے بعد دہ بار بارگھڑی کی اور دیکھتی۔ کے اسکول جانے کے بعد دہ بار بارگھڑی کی اور دیکھتی۔ بچ نظر سے او بھل ہوتے تو جان پر بن جاتی 'اپنی خوش ذات کو قربان کر کے رشتوں کی آبیاری کی جاتی ہے۔ اپنی ذات کو قراموش کرنا پڑتا ہے جو دہ کرنہیں بار ہی تھی وہاج پر گھر کی ذمہ داری بڑھائی تھی۔

رونائٹھ کے بعداخراجات میں اضافہ ہوا تھا اس کی ایک بہن کی شادی بھی ہوگئی تھی۔ان سب کوملیج کرنے کے لیے اس نے پارٹ ٹائم جاب بھی کرلی تھی مگراسے اس کی تھکن کااحساس نہ تھا۔

ُلاک کھول کر زونی کو گود میں اٹھائے وہ گھر میں

الفب بھی یادئہیں خود پرجیرت کرتے وہاج ہے پوچھا اس کی بنسی ہے ساختہ تھی اور ابریشیدہ جس نے فصاحت و بلاغت کواپنی لونڈی سمجھ کر زندگی گزاری تھی اس کمھے خود برکیڑے مکوڑے رینگتے محسوس کررہی تھی۔

'''نخود کرلیں' مجھے یہ یاد ہے کہ کڑاہی میں مرج کتنی ڈلے گئ سفیان کا ڈائیر کب چینج کرنا ہے۔'کیپ ٹاپ دھیل کروہ نکخ لہجے میں کہ کر کمرے سے نکل گئی وہاج اس کے بیچھے گیا وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ آئی تھوں میں آنسو بھی آگئے وہاج اس کے ساتھ بیٹھ

" ''سوری!میری ہنسی سے شایدتم سمجھیں کہ میں تمہارا نداق اڑا رہا ہوں۔تم جو فاسٹس فنگر کہلاتی تھیں وہ کی بھول گئی؟ اس سوچ پرہنسی نکل گئی سوری.....!'' بھیگی میکوں کود کیھتے ہاتھ جوڑ دیئے۔

"کیے نہ جھولوں ..... چارسال سے ہانڈی روئی میکہ مسرال میاں بچان کے علاوہ میری زندگی ہیں ہے ہیں گاراشن میں نہ تھم بھی اس وقت اٹھاتی ہوں جب گھر کا راشن منگوانا ہوتا ہے۔ بھی بھی تو بچھ حروف کے ہچ کرکے لکھنا پڑتا ہے جیسے میں کوئی جابل ان پڑھ ہوں۔ "لہجہ روہانیا تھا۔ اپ ہاتھوں سے اس نے بہت اونچے سنگھاس پر اپنائیت رکھا تھا ٹیت پر پڑتا دراڑا ہے تر پار ہا

''میری پاگل ہوی! یہ وقتی فینز ہے'ان دنوں تم زیادہ سوشل نہیں ہواس لیے اس طرح سوچ رہی ہوں۔'' وہاج اسے اس سوچ سے باز رکھنا چاہتا تھا۔وہ خودتر ہی میں مبتلا ہورہی تھی' میں کیا تھی' کیا ہوگئی ہوں جیسے میزائل سے دورر کھنا چاہتا تھا۔

سے در رس میں نے سوچ لیامیں جاب کروں گی۔"اس ''بس میں نے سوچ لیامیں جاب کروں گی۔"اس نے اپنا فیصلہ سنادیا'اس وقت وہ خود غرضی کی انتہا پڑھی نہ اسے اپنی آسودہ زندگی سے خوشی تھی نہ تین سالہ سفیان کا احساس اسکول ہے آئے کے بعد وہ کس کے پاس

آنچل افروری ۱83 ۲۰۱۳ء 183

Regiler

دوم خود کومصروف رکھا کرؤ کوئی کورس کرلوچند گفنٹوں کے لیےزونی کوامی کے پاس چھوڑ دواور بھی کئ حل ہیں بوریت دورکرنے کے لیے۔' وہ اسے سمجھار ہا تقا۔ دیگریں کی اس کے میں بچواں کو دکھرلوں گا'' دو

المحاصري كالمحاصري المحاصري المحاصري المحاصري المحاصرة المحاصرين المحاصرين

ڈال کروہ زونی کی طرف متوجہ وئی۔ ''بچوں کی بالکل فکر نہ کرنا 'رائمہ کے ساتھ ای طرح انجوائے کرنا جیسے پہلے کرتی تھیں۔'' وہاج اسے بھر پور نظروں سے دیکھ رہاتھا۔ تیار ہوکروہ پہلے جیسی لگ رہی تھی ورنہ گھر میں تواس کا حلیہ ماسی کوبھی مات دیتا تھا۔ ''اچھی لگ رہی ہو' گھر میں بھی اسی طرح رہا کرو۔''

ا پی لک رہی ہو ھریں کی ای سرس رہا مرور وہاج اے دروازے تک چھوڑنے آیا ایک کمھے کواسے احساس ہوا کہ وہ وہاج کے ساتھ بہت زیادتی کرجاتی

۔ ''اپنے لیے لان کے سوٹ یاد سے لیے لیٹا۔'' وہ سلسل ہدایت کرر ہاتھا۔

''او کے۔'' وہ مسکرا کر سٹر ھیاں اتر نے لگی رائمہ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ھی بلیک سوٹ میں اسٹانکش گلاسز چڑھائے بلیک ہی کار میں براجمان رائمہ کود مکھ کر اسے پھرخودتری کادورہ پڑنے لگا۔ درمیں بھی ہے اسکر آن تہ تہ میں سال بھی کار

''میں بھی جاب کرتی تو آج میرے، پاس بھی کار ہوتی' بچٹ بھٹی سے جان چھوٹتی۔'' ''کیا جال مصحتر د ؟''رائٹر اسے د مکھتے ہی کھل

'' کیا حال ہے محتر مہ؟'' رائمہاے و کیھتے ہی کھل

"کارتہاری ہے؟" آنچل هفروری ۱۳۹۶ م

داخل ہوا'وہ منہ ہجائے بیٹھی تھی۔سفیان سور ہاتھا' بھوک شدیدلگ رہی تھی مگر اس نے غصے میں کچھ پکایانہیں تھا' وہاج نے زونی کواس کے پاس بٹھایا۔

"تنہاری پندیدہ دُش کے کرآیا ہوں' بہت بھوک لگ رہی ہے۔ کھانا لگارہا ہول ایک منٹ میں آجاؤ ورنہ....."

''ورندگیا۔۔۔؟''مجنویںاچکا کربولی۔ ''ہمآ پ کےغلام ہیں'آ نسو بہا کےرہ جا کیں گے

ہم ہے سے علام بین اسو بہا کے دہ ہا ہے۔ اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔' وہ مسکراتے ہوئے گویا تھا۔ایسا ہی تھاوہ بڑے ہے بڑے جھگڑے کے بعدیوں ہوجا تا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اس جیسے شوہر پراسے نازاں ہونا

ی نفتینا مجھے احساس ہے کہتم جیسی ایکٹولڑ کی سات سال سے گلی بندھی زندگی گزار رہی ہے۔ میں وقیانوی مردوں میں سے نہیں ہوں جو تمہاری قابلیت برجلوں جاب نہ کرنے دینے کی وجہ بچے ہیں جو مال کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دوسرے آج کل کے حالات میں مرد سرگوں برمحفوظ نہیں تو عورت کے کیا ہی کہنے۔' رات وہ سرگوں برمحفوظ نہیں تو عورت کے کیا ہی کہنے۔' رات وہ

ا نے نرم گفظوں میں سمجھار ہاتھا۔ ''تو کیا ساری عورتیں گھر بیٹھ گئی ہیں؟'' وہ سمجھنے والوں میں سے نہ تھی۔

والول میں سے نہ گی۔ '' بے شک نہیں بلیٹھیں کیکن دو فیصد شوق سے اور اٹھانوے فیصد ضرورت کے تحت نگلتی ہیں کہ زندہ رہے کے لیے انسانوں کے جنگل اور وحشت زدہ سر کول پرنگانا ان کی مجبوری ہے۔ میں نے تمہیں کس چیز کی کمی دی ہے جو تمہیں جاب کی ضد ہوگئی ہے؟'' وہ محبت سے رام کرنا

چہ بیرے اندر کچھ کرنے کاعزم ہے مجھے ابنا آپ ضائع ہوتا بیندنہیں آ رہا۔' وہ سچائی سے گویاتھی۔ بہت پہلے اس پرکھل گیاتھا اب وہ کسی کے ماتحت رہ کر کام نہیں کرسکتی اس کے مزاج میں جو تحکم آگیا تھا وہ کسی کی ماری نہیں کرسکتی تھی۔

'' ہاں یار! حالات کی وجہ سے رکشہ میکسی کے لیے خوار ہو کرتھک گئے تھی۔ ڈاؤن پے منٹ پر جو کی تھی کاروہ تو دہشت گروی کی نذر ہوگئ اس دن کا حوال نہ پوچھوآ نأ فا ناشر کوآ گ لگ جاتی ہے اور لپیٹ میں ہم جیسے لوگول کی املاک کونشانہ بنتا پڑتا ہے۔ اُف آج بھی سوچوں تو رو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں جب چند نقاب پوٹی نے چلتی سڑک پر کار رکوا کر مجھے اترنے کو کہا اور میرے سامنے میری کا پر پیٹرول چھڑک کرآ گ لگادی۔ میں تو سٰ کھڑی رہ کئ چندایک نے میری طرف بھی معنی خیز اشارہ کیا مگر اللہ ساتھ تھا تو آج میں تمہارے سامنے ہوں۔یقین کرواب تو دل کا پینے لگتا ہے سڑکوں پر نکلنے کے خیال سے تم نے اچھا کیا جوشادی کرکے گرہتی میں كھوكئى ہو۔اب ہركسى كوتو وہاج شافع جبيسا بندہ ہميں ملتا

اس بررشک کرده ی تھی۔ '' کیسا ہے تمہارا مجنوں؟ بالکل سے بتانا' میاب بن کر بدل تو نہیں گیا؟" ڈرائیو کرتے رائمہ کی زبان مسلسل چل رہی تھی اے وہاج کاوالہاندا ندازیادا نے لگا۔

نا۔' رائمہ آپ ہیتی بیناتے ہوئےشوخ ہوگئی'وہ ابھی تک

د دخهیں وہ دن بیون کیئرنگ لونگ ہوتا جار ہاہے۔''

اس نے سیائی بیان کی۔ ''تم بھی کرلوشادی۔'' ''شادی کے لیے لڑے کی ضرورت ہوتی ہے وہی مہیں مل رہا۔ جو پر پوزل آتے ہیں اِن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کماؤلڑ کی جا ہے تا کہ وہ بیٹھ کر کھا تیں اور میں شادی کے بعد بھی محنت کرنی رہول ٔ باہر بھی جان کھیاؤک گھر آ كر كھانا بھى ريكاؤں اور سب كى خدمت بھى كروں۔ میں نے صاف کہہ دیا شادی کے بعد جاب مہیں . كرول كى شروع مے محنت كى ہے كھر كوسپور ب كيا ہے جن ا پنوں کے لیے سب کیاانہوں نے پیسے کی مثنین سمجھ لیا ہے۔ یقین کروامی نے دو تین ا<u>چھے رشتے</u> خودمنع كردية كه كر ميں پييوں كى ضرورت ہے اور ميں نے شادی کر لی تو ان کا گھر کیسے چلے گا۔ بہن بھائیوں کو

رائمه کافی دنول بعد کھل کر گفتگو کررہی تھی رشک بھری نظروں ہےاہے دیکھر ہی گھی مال آچکا تھا۔سڑک پررش تھا رائمہ کار یارک کرنے لی ابریشینداز کرسائیڈ میں کھڑی رائمہ کا انتظار کررہی تھی۔

آ نافانادولا کے بائیک پراس کے قریب آئے اس کا پرس ایک جھٹکے میں لے کر چلے گئے۔وہ من ہوتے دماغ ہے سب دیکھ کر چیخ بھی نہ تھی رائمہ نے چیخنا شروع كرديا \_ وه بعقى بيه منظر د كيمه چكى تقي مگر كوئى فا كده نه جوا ـ بالتُيك كب كي جا چكي تھي لوگ ان كي طرف متوجه ہوئے پھراپنے اپنے کام میں لگ گئے بیاقہ شرکراچی میں معمول کی روثین تھی۔

' تم نے بھی یا کتانی ہونے کا شرف حاصل کرلیا۔'' رائمہ افسروگ ہے گویا ہوئی بُر انجلا کہنے لگی۔ ابریشینہ ئے آنسونکل آئے سات آٹھ سالوں میں اتنا چینے آگیا تفایکس بے فکری ہے وہ کا مج 'بو نیورٹی جالی تھی جاپ کی تھی اوراب وہاج اے سمجھا تا تھا مگراہے سمجھ بیس آئی

"كيا كجه تقايرس مين؟" رائميه استفسار كررى تقى-و سیل فون پینتیس ہزار رقم۔'' رندھی آ واز میں

'' ﷺ ﷺ میش تو میں لائی نہیں اے نی ایم کارڈ ہے آؤئم گرومیری لےلو۔ 'رائمہاسے اندر لے کر چلنے لكي ويوازكاري تفي اس كاول تهيس تقااين حيار ديواري ياد آ رہی تھی مگررائمہ کے اصرار پرچل دی۔

''تمہارے ساتھ بہلی بارہوا ہے شب ہی زیارہ جیل كرراى بوزيليكس بوكرخر بداري كرو\_قدر كروواج كي جس نے تمہیں گردا کو دزمانے سے چھپا کر رکھائے ہر موسم کی تحق ہے بچا کر رکھاہے۔" رائمہ سکسل گویاتھی۔ 器 ..... 袋

اریشینے متفکر چرے کو وہاج نے جرانی سے د میصتے دروازہ کھولا تھا۔ بلڈنگ کا چوکیدار گروسری اٹھائے ابریشینہ کی ہیلپ کرنے آیا تھا اکثر و بیشتر وہ

ا العلاق الى وقت آلى ہے جب اون جا ہے موتا ہے۔ انچل هفروری ۱۳۱۵ء 185

حادثهٔ ہوسکتا تھاتم کیوں سوار کرر ہی ہو؟ ہو سکے تو جائے بنالؤ بچوں نے تھاکا یا نہ ہوتا تو میں بنادیتا۔ بریانی لا کرر کھی ہے تہارے لیے کیتی آنا۔ توبہ کتنا تنگ ترتے ہیں دونوں چند کھنٹوں میں تارے نظر آ گئے آ فرین ہے تم یر سن کا مسلسل بول رہا تھا وہ ہلکی پھلکی ہوکر جائے۔ ''شکریہ خان!'' سامان اندرر کھ کروہاج نے شکریہ بنانے گئی۔ ساتھ درواز وین کیا

₩ ₩ ₩

''رائمه میں مکمل خوش ہونا جا ہتی ہوں' مجھے احساس ہے سراسر میری معظی ہے ہر بارخود کو سمجھاتی ہوں۔ شوہر بچوں گھر گومیری ضرورت ہے مگر ہر دوسرے دن بے زاری کا دورہ سایر جاتا ہے اور میں وہاج سے لڑنے لگتی مول-''رائمياً فَي بينهي تھي اس نے آف کيا تھا' سارا دن هینا کے گھر گزارنے کا ارادہ تھا۔ ایں نے اپنی پریشانی بتانی این مزاج نے خودعا برآ کئی گی۔ ای واقعہ کے بعدیے یہ ہواتھا کہاس نے جاب کی بات دل سے نکال دی تھی اے وقت کی ڈ کر کا بخو بی

احساس ہو گیا تھا۔ ''تم ناشکری نه بنؤ د مکھ لیا نا کیا ہور ہا ہے سڑکوں پڑ مجھ جیسی لڑکیوں سے پوچھوجنہیں مجبوراً آ گ کا دریاروز پار کرنا پڑتا ہے۔تم تو آئیڈیل زندگی جی رہی ہؤ محبت' خیال رکھنے والاشو ہر دو بیچے ہرعورت کا یہی خواب ہوتا

وہاج نے سال نندوں کے معرکے سے دور رکھا ہے تمہیں عورتیں الگ کھر کی رٹ لگائے بوڑھی ہوجاتی ہیں۔ وہاج نے خود بیقدم اٹھایا تہمارے کیے تا کہتم روز کی کل کل سے بیگی رہو۔وہ ساری شختیاں خودا ٹھارہا ہے سفیان کو روز اسکول چھوڑ نا پھرآ فس سے واپس آ کر سفیان کوگھر ڈراپ کرنا حالا تکہروٹ الگ ہے۔

وہ جا ہتا تو بڑی آ سانی سے بیذمہ داری تنہارے سر ڈال دیتا اور عورتیں کرتی ہیں۔ چھوٹے بیچے کو گود میں اٹھائے بڑے بیچ کو یک کرنے جاتی ہیں۔تم خوش نصیب ہوکوئی ٹینش مہیں ہے۔ بیچ بھی کل بڑے ہوکر

خان کی مالی مدو کرتا رہتا تھا' بدلے میں خان بل بھرآتا تھا' وہاج کی غیر موجودگی میں ابریشینہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑجانی مہمان آجاتے تو خان اس کے بڑے كام آتا تھا۔ بدلے ميں وہاج اس كاخيال كرتا تھا'خوش اسلوني سيمعامله چل رباتها\_

کے ساتھ دروازہ بند کیا۔

''رائمہ کواو پر لے تیں جائے ہی پلادیتیں۔''وہاج اس کے پاس آیا دونوں بچے سورے تھے۔ دہ زوز دنا کشہ کے سریر ہاتھ پھیرر بی تھی تین کھنے دورر بی تھی مگر جس طرح بل بل زوتی یادآ رہی تھی اس نے اے بے قرار

وہ ''بہت نخرے کر کے سوئی ہے' فیڈر ختم کر دیا پورا۔'' وہ اسےرپورٹ دے رہاتھا۔

''بہت چپ ہو'سبٹھیک ہے؟''وہ فکرمندی سے ات

''میں ٹھیک ہوں مگر سارے پیسے چلے گئے۔ میرا سیل فون کروسری کے بیسے رائمہنے دیئے ہیں میں منع کررنی تھی۔' وہ ڈسٹرب تھی۔

''صدقہ گیا تمہارااورمیرے بچوں کا رائمہ کے پیے تم کل بی لوٹا دینا۔'' وہ جانتا تھا پیٹیس ہزار کی رقم مغمو لینہیں تھی بجٹ بری طرح متاثر ہونا تھا۔

'' پیچھوٹی رقم نہیں ہے دہاج!'' وہ بول پڑی۔ ''مٹی ڈالو جو چلا گیا اس کے بارے میں مت سوچو۔''وہاج اسے چیئراپ کررہاتھا۔

''سفیان تو ڈنر کی ضد کررہا تھا' کھا کرسویا ہے۔ چٹورا کتنا ہے بورا مسالا ڈلوایا' ممااسیانسی بناتی ہیں کی رث لگا رکھی تھی۔ " وہاج بچوں کی باتیں کررہا تھا۔ وہ المجهى طرح جانتي تهي صرف اس كاوهيان بثار بإتفاا كراس کی جاکے وئی اور ہوتا تو مور دِالزام ضرور کھیرا تا۔ ''وہاج میری دجہ ہے۔۔۔۔؟''

المنی کوئی بات نہیں تنہاری جگہ میرے ساتھ بھی یہ READING

آنچل افروري ١١٥٥ء 186

ان کا۔" پروین صدقے جارہی تھی اور ابریشینہ کی نظریں او پرهبیں اٹھار ہی تھیں ۔ اسے عقل آ گئی تھی اپنی خامیاں دور کرنے کے لیے اس نے اپنا محاسبہ کیا۔ وہ بالکل ولیمی ہی رہنا جاہتی تھی

جبیہا وہاج و یکھنے کاطالب تھا۔اس کے ریڈ ککر کا سوٹ پہنا'لائٹ سامیک آپ بھی کیا۔ بیچ تو صاف ستھرے رہتے ہی تصمریدول سے آہیں سنوار نے لگی۔ ''ماماہم کہاںِ جارہے ہیں؟''سفیان پو چھر ہاتھا۔ ''ڈیڈی آ جائیں پھرہم آئس کریم کھانے جائیں گے۔''اس نے بچوں کو بہلایا۔ ''اؤداؤ ۔۔۔ کبآئیں گے ڈیڈی؟''خوشی کا اظہار کرتے سفیان کواس نے خود سے لگا کر بیار کیا۔ ریڈ فراك میں زونا كشريهي ننھے ننھے قدم اٹھا كر پيار میں حصہ لینے آ محتی اس نے اسے گود میں بٹھالیا۔ وہاج بہت ا يكسائند كهر مين داخل جوا-

''تم لوگ تیار ہو وری گڑ جلدی سے کھرلاک کرکے نیجی جاؤمیں بچوں کوساتھ لے کرجار ہاہوں۔' انہیں و مکھتے ہی کہا'ز دنی کو گود میں اٹھا کر سفیان کا ہاتھ يكز كرتيارتفايه

'' کہاں جانا ہے بتا ئیں تو؟'' پیچھے وہ کہتی رہ گئی مگر وہ جاچکا تھا۔ دوپٹا سکیقے سے لے کر چپلیں بدل کر گھر لاک کرے وہ نیچ آ گئ بچوں کو بائیک پر بٹھائے وہ

'' کہاں جارہے ہیں وہاج بتا تیں تؤ۔'' وہ اس کی خوشی کی ہاہت جاننا حیاہ رہی تھی۔ ''چلوتو بتا تا ہوں'' زونی کواس کی گود میں دے کر بائلک اسٹارٹ کی' بائلک دونتین کلیوں کے بعدرک کئی' وہاج نے اترنے کا اشارہ کیا۔

''یہاں کیوں؟''اجنبی گلی میں کھڑی یو چھرہی تھی' وہاج زونی کواس سے لے کرآ کے چلتا ایک بلڈنگ میں س گیا'اس نے تقلید کی فرسٹ فلور بروہاج رک گیا۔

ا پنی زند کی میں مصروف ہوجا نیں گے اس وفت انہیں تنہاری بوری تو جہ کی ضرورت ہے ان کی چھوٹی مجھوٹی شرارتوں کوانجوائے کر ڈاچھی یادیں بناؤ۔

جن عورتوں کی جاب مجبوری ہے ساس یا ماں کو بچہ سونپ کروہ گلٹ کے ساتھ زندگی جی رہی ہیں۔آفس میں ہوں تو گھر کی طرف دھیان' بچہ کیسا ہے؟ کیا کھایا' میاں بیار ہے تیارداری کون کررہائے۔ گھر جاؤتو آفس كا كلت كدكام بورانہيں ہوا۔ چكى كے دو يا توں ميں يس کر بے جاری کی زندگی کے اہم پل مس ہوجاتے ہیں۔ بچوں کی شرار تیں باتیں کچھان کے یاس مبیں ہوگا سیج ، بھی دور ہوجاتے ہیں میاں الگ ناخوش جب کہ زیادتی عورت کے ساتھ ہورہی ہے مگر قصور وار اسے ہی کھنبرایا جاتا ہے۔" بچے کھیل رہے تھے رائمہ کی باتیں سنتے وہ ان پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ در دازے پر دستک ہوئی اس نے اٹھ کر کھولا۔

''شکر ہے تمہاری صورت تو نظرا کی۔'' ماسی کودیکھے کر خوشی کا اظہار کیا۔'' یہ پروین ہے بہت اچھا کام کرتی ہے ً دو ماہ ہے پھٹی پر تھی پر لیکنسی کی وجہ ہے۔''شینا رائمہ کو اس کے متعلق بتارہی تھی پروین کی غیرموجودگی میں اس كىساسكام كے ليے آئى كى۔ و کیسا ہے تمہارا ہے لی؟" رائمہ سکرا کرور یافت کررہی تھی۔

''وہ مرگیا۔'' ہے تا ڑ کہے میں بولی۔ جائے کا کپ اس کے ہاتھ میں کرزگیا۔

"ياالبي! كتنے دن كا تفا؟ كيا ہوا تھا اسے؟" وہ نوزائیدہ کی موت کا س کر تراپ گئی۔ اس کی ساس نے بھی ایمکم رکھیا تھا' ورنہ وہ روز بنی پوچھتی تھی وہ ابھی دن بن جي رسي ڪي ۔

' دو دن کا تھا' بہت سارا زہر دے کر مار دیا اور لچرے میں مجھنگ دیا۔

''رائمه باجی! آپ اپنی دوست اور میری باجی کو سمجھاؤ نہ بہت لڑتی ہے دہاج بھائی سے ہیرامیاں ہے ان مال

آنچل هفروری ۱87 ۲۰۱۲ء 187

Geeffon

سب کو د کھے کر مجھے تھکن کا احساس نہ ہوگا اب خدارا پھر جاب کی ڈیمانڈ نہ کرنائم اور نیجے مجھے بے صدعزیز ہوا میں بےرحم ونیا کے حوالے تم لوگوں کوہیں کرسکتا ہم بہت معصوم ہو'' وہاج ہولے ہولے بول رہا تھا' اہریشمینہ کےاندر تک سکون پھیل گیا۔ زندگی بہت حسیں ہے بس اس نے بی آج اس کی رعنائيوں اورخوب صورتی کومحسوس کیا تھا۔

" اما آب نے کہا تھا ہم آئس کریم کھانے جائیں گے ڈیڈ کے ساتھ میہاں آئس کریم ملے گی؟'' سفیان کا معصومانه سوال ان سے لبوں پر سکرا ہے بھیر گیا۔ '' بيآ ڀ کا گھر ہے ميري جان!اب سے ہم يہال

رہیں گے۔''وہاج بتار ہاتھا۔ ''او واؤ.....''سفيان اييخ مخصوص! نداز ميں خوشي كا اظہار کرر ما تھا۔ واپسی میں آئنس کریم کھاتے وہ بہت خوش کھی' آئس کریم کی ٹھنڈک اورمٹھاس اس کی زندگی میں کھل گئی تھی۔

'' وہاج! آپ بہت اچھے ہیں' میں آج تک کے رویے پرشرمندہ ہول مجھے معانب کردیں۔" وہ صدق ول ہے گو یاتھی ٔ وہاج کے لیے جیرا نگی کا ہاعث تھا۔ اس نے آج تک معانی نہیں مانگی تھی ہرلڑائی کے بعدوہ بی سوری کرتا تھا خواہ ملطی کسی کی بھی ہو۔ ' ڈیئیر وائف! بوں سرعام جذباتی نہ ہوا کرو۔''اس کی شوخی برابریشینه کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی اس نے چمچے کھر کرا اس کریم وہاج کے منہ میں تھولس دی۔



''یبال کون رہتاہے؟' "بيوى بهت بصرى جؤسوال يرسوال سيلوحياني اور گیٹ کھولوا ہے گھر کا۔' وہاج نے جانی بڑھائی۔ "اینا گھر؟"جرت ہے دہرایا۔

''اب کھولوبھی۔''اصرار پراس نے لاک کھولا۔ تین كمرول كاليار ثمنث تقا'بهت اسْلاش بناموا تقا\_ '' شادی کی ساتویں سالگرہ پرمیری پیاری ہی بیوی کو

میری طرف ہے تحفد'' وہاج شار ہونے والی نظروں ہے دیکھ رہا تھا۔ سفیان ہر کمرے میں بھاگ رہا تھا' زونی پیچھے تھی۔

"بہت ونوں سے بات چل رہی تھی ا تر کو دی شفٹ ہونا تھا۔ کافی ڈسکاؤنٹ میں مل گیا گھر۔ آؤ تمہیں کچن اور گھر دکھاؤں۔''اس نے بورا گھر دکھایا' امریکن پُئن باتھ روم جیج بھی خوش ہورے تھے۔

''لاؤنج میں صوفہ رکھ دیں گئے ایک بیڈروم ہمارا' دوسرا بچوں کا اورایک پرتسلی تنہارا اس میں تم جو حیا ہو کروٴ میوش اکیڈی کھولؤ مارلز بوتیک ڈے کیئر جو تمہارا دل جاے۔میں ہر طرح سپورٹ کروں گا۔ گھر میں صروفیت کی دجہ ہے ہی تھی تنہارے پاس رہیں گے اورتم بھی گھراور ہاہر میں گھن چکرنہیں بنوگی۔'' وہاج اے آ خری اور قدرے بڑا کمرہ دکھار ہاتھا جس کا دروازہ باہر

'' یہ ایار شمنٹ میں تمہارے نام پرٹرانسفر کروں گا تا كەلزائى نيىنىتم كېيەسكونكل جاؤ ميرے گھرے۔''وہ ہنس رہاتھا۔وہ مزیدمعترف ہوگئ آنسو بےساختہ نکل آئے۔ وہ اس کی خوش کے لیے اس حد تک سوچتا تھا اور وہ ہمیشہ اے تنگ کرتی رہتی تھی اس نے ساتھ لگالیا۔ ''میری بیگی! رونے کی کیابات ہے روز اول ہے كوشش مين تفاكه اين حجيت كرك تمهين بهي مصروف رہے کا بہاند کردوں تا کہتمہاری ذات جو مائنس ہورہی ہے وہ نہ ہو۔بس تھوڑا وقت لگ گیا' تمہاری خوشی اولین ا تو ایک کے تم خوش رہو گی تو بیجے خوش رہیں گے اور تم

آنچل افروری ۱۱۲%ء 188



بوں ''<sup>عظم</sup>یٰ نےاسے پیارے دیکھا۔ "تو پھر یہ سب کس لیے ....؟" اس نے شای كبابول كي طرف اشاره كيا-

" بیتورات کے کھانے کے لیے تیار کررہی ہوں۔ آیان نے کسی کو انوائٹ کیا ہے۔'' انہوں نے راہٹ دبائی' جانتی تھیں کہ وہ آیان کے دوستوں کی

"اوہو پھر ہے۔" وہ منہ بناتی ہوئی کچن ہے باہر چلی '' کھانا تیار ہے بیٹا'تم منہ ہاتھ دھولومیں نکال دیتی سمجئ جبکہ عظمیٰ اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگیں۔ وہ بی

گھر میں داخل ہو کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ زرتھیر سر کوں کی وجہ ہے آج وین ڈرائیور نے طویل راستہ اختیار کیا تھا۔ محمکن اور بھوک ہے اس کا براحال تھا۔ بیگ لاؤنج کے صوفے پر ڈال کر وہ کچن میں آ منی۔ جہال ہے عظمیٰ کی آ واز آ رہی تھی وہ پروین کو کچھ ہرایت دے رہی تھیں۔

"مما! کھانا تیارنہیں ہوا؟"اس نے سلام کے بعد منہ آمدے چڑنی تھی۔ بنا کر یو چھا کیونکہ تنظمیٰ شامی کیاب بنار ہی تھیں۔

آنچل ﴿ فِروري ١١٩٩ ، ١٩٩

READING Section

اس کی پشت کود مکھتے ہوئے فراد مصطفیٰ نے پچھ سوچا تھا۔ نيبل بركھانا كھاتے ہوئے آيان كوخيال آيا كہاس نے فراد ے از بیکا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔

''فراد ان ہے ملوبیاز ہیں ہیں مائی کزن ۔۔۔۔ از ہیے جو خِاموثی سےاپنی پلیٹ میں جاول ڈال رہی تھی زایان کے چٹلی کینے پراس نے جل کرفراد مصطفیٰ کوسلام کیا جس کاجواب اس نے سرکی جنبش ہے دیا تھا۔ از بیہ غصے سے زایان کو گھو ررہی تھی جومزے سے شامی کبابوں سے انصاف كررباتفا\_

"كيابات ہے بھئ آج ہماري پرنسز كامزاج بچھ برہم لگ رہا ہے۔" ابراہیم حیدرکواز سید کی سجیدگی نے چونکایا۔ سب نے ہی از ہیدکود یکھاتھا جس کے چبرے پر سنجیدگ طاری تھی۔

"بس بابا جانی مجھےلگ رہاہے کہ میرادانیر یالی بہال ےاٹھ چکاہے۔''وہاب بھی زایان کودیکھ رہی تھی۔از ہیہ كى بات ترغظمنى كونواله حلق مين انكتامحسوس بهواتها\_انهول نے فوری یانی کے گلاس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔زایان کو بھی این شامت سامنے نظرآ رہی تھی۔

''کیاہوا بھی ''ابراہیم نے استفسار کیا جبکہ آیان مسكرار باتفاأ استسلسله معلوم تفا

"باباجانی اس زلیان کے بیجے نے مجھے چیٹ کیا ہے۔اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے شاینگ پر لے جائے گا۔ مجھے فروا کی برتھ ڈے کے لیے گفٹ لینا تھااور بیدهوکے بازاینے دوستول کے ساتھ آؤٹنگ پر چلا گیااور میں نے پوری شام اس کے انتظار میں گزار دی ''اس نے ا پنامقدمہ ابراہیم صاحب کے گوش گزار کیا اس کی بات کے اختیام بیعظمیٰ کارکا ہوا سانس بحال ہوا تھااور عظمیٰ نے سالن كاڈونگافراد مصطفیٰ كی جانب بردھایا تھا جے اس نے شكريه كههر تفام لياتفار

"کیوں بھنی صاحبزادے یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ 'ابراہیم حیدر نے اب زایان کی جانب رخ کیا جو كصيابث كاشكارلك رباتفار

الیس بی یارٹ دن کی اسٹوڈ نٹ تھی سمگراپ تک عظمیٰ نے اسے مصلی کا چھالا بنا کردکھا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران اسے خیال آیا تو یو چھے لگی۔

"آیان بھائی نے آج کے انوائٹ کیاہے؟" ''ہمارے نئے پڑوی ُوہی برابروا لے گرین ہاؤس میں آنے والا نوجوان وہی جس کے بارے میں تم نے بتایا تھا کہ اس کی گرین آئیز ہیں۔''عظمیٰ کاانداز کچھ

''ممانہ تو میں نے اے ویکھا ہے نہ ہی پیمیرے الفاظ ہیں۔فروانے اسے ٹیرس پرد یکھاتھااورای نے مجھے بتایا تھا۔"اس نے نرو تھے بین سے بتایا۔"اچھاتم نے نہیں د یکھاتو چلوآج د مکھ لینا۔''عظمیٰ کے چہرے پراس کی بات س کراطمینان کی لہر پھیل گئی تھی۔

"مماآيان بهاكي اب تك آئيبين "اسے خيال آيا۔ ''کہیں' آج وہ یونیورشی ہے تمہارے بابا جان کے آ فس چلا جائے گا۔ "عظمیٰ کھاناختم کر کے برتن سمیٹے لکیس ۔رات کووہ تی وی دیکھر ہی تھی ای وقت آیان کے ساتھ وہ لأؤنج مين داخل ہوا تھا۔

"السلام عليكم!" بهارى خوب صورت آواز يراس نے گردن موڑی وہ بایا جائی ہے مصافحہ کرر ہاتھا۔ ''باباجانی بیفراد مضطفیٰ ہے فراد بیرمیرے بابا جانی ہیں اوران سے ملو بیمیری مماہیں۔''فراد مصطفیٰاب عظمیٰ کے آ گے سر جھکار ہاتھا۔از بیکو ما ننا پڑا کہ فروانے اس کی جنتی تعریف کی تھی وہ اس کے لائق تھا۔ وہ بے حد محرانگیز شخصیت کاما لک تھا۔ کشادہ پیشانی کے فیچےاس کی گہری مندرجیسی آئی محصیل تھیں جن میں دیکھنے والا کچھ در کے کیے تو ضرورخودکو بھول جاتا۔ بیاز بیدنے سوچا تھا۔اس کی کھڑی ناک دیکھ کراندازہ ہوتاتھا کہ وہ تھوڑا سامغرور ہے عنانی لیوی بردهیمی مسکرامه اس کی شان میں اضافه كرر بى تھى۔ وہ ڈارك براؤن كوٹ پینٹ میں ملبوس تھا' جے دیکھ کرلگتا تھا کہ وہ آفس سے سیدھاادھر ہی آیا تھا۔ المستعظم كلي ميں جل كئيں تووہ بھى لاؤر جسے باہر نكل آئى۔

آنچل %فروري %۲۰۱۲ء 190

"باباجانی! میں بھول گیاتھا۔ لیکن غلطی بیا کی بھی ہے اس کافرض تھا کہ مجھے یاد کرواتی لیکن اس نے ایسانہیں کیا۔"اس نے صفائی دی۔

"اوک تو پھر اب تمہاری سزایہ ہے کہ تم کل بیا کوشا پنگ پر لے جاؤگے اور آئس کریم بھی کھلاؤگے۔"
اہراہیم حیدرنے فیصلہ صادر کیا جسے جاروتا چارزایان کو ماننا
ہی تھا۔ البتہ اس کا منہ بن گیا کیونکہ کل اس کا کرکٹ بھی تھا۔ وہ ایک کلب کے ساتھ کھیلنا تھا دوسرے دن اسے از بیہ کوشا پنگ بھی کردانی پڑی اور آئس کریم کھلانے کے اور بیاس کی گلوخلاصی ہوئی۔
بعداس کی گلوخلاصی ہوئی۔

''مما' میں چندروز کے لیےشوبی چاچو کی طرف چلی جاؤں۔''اس نے مختاط لہجے میں یو چھا۔

ہوں۔ میں سیاخیریت تو ہے تم کیوں وہاں جانا چاہتی ہو۔ "کیوں بیا خبریت تو ہے تم کیوں وہاں جانا چاہتی ہو۔ "الماری سیٹ کرتے ہوئے عظمٰی کے ہاتھ تھم گئے۔ "مجھے ددا کی یادآ رہی ہے۔ میں واپسی میں انہیں بھی ساتھ لے کرآ وُں گی۔ "اس نے اصل بات بتائی۔ ساتھ لے کرآ وُں گی۔ "اس نے اصل بات بتائی۔

'' فیک ہے میں آیان کو کہددوں گی تہہیں چھوڑ آئے گا'' عظمیٰ نے بوجھل ول کے ساتھ کہا' اننے سال گزرنے کے باوجود بھی ان کے ول سے اسے کھونے کا خوف دورنہیں ہواتھا۔

میں میں میں کل کالج سے ہی فروا کے ساتھ چلی میں میں میں میں کال کالج سے ہی فروا کے ساتھ چلی جائی ہوائی کے ہاتھ میراضروری سامان شام میں بھیج دیجے گا۔ میں بیگ تیار کرکے جاؤں گی۔'' اس نے ان کی کمر میں بازوجمانل کیے تو عظمیٰ نے اس کی بیشانی چوم لی۔ پیشانی چوم لی۔

بینان کے اور آرا کچن میں دیکھوپروین نے تمہارے بابا کوکافی . بنا کردی پانہیں۔''عظمیٰ نے کہاتو وہ سر ہلاتی ہوئی کمرے ۔ سے باہرنگل آئی۔

سے ہار کی ہیں۔ صبح اس کا نمیٹ تھااور دہ عاد تا میرس پر شہلتے ہوئے رٹا نگار ہی تھی۔اسے محسوس ہوا کہ شاید کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے کتاب پر سے نظر ہٹائی اور بے اختیار کرین ہاؤس سے ٹیرس کی جانب دیکھا جہاں ایک لائٹ روشن تھی۔ نیم

آنچل 総فروری ۱91%ء 191

اندهیرے میں چیئر پربیٹا ہوا شخص غالبًا فراد مصطفیٰ ہی تھا۔ موسیقی کی دھیمی آ وازے معلوم ہوتا تھا کہ وہ گانے سے لطف اندوز ہورہاتھا۔ کچھ دیراس کی جانب دیکھنے سے از بید کویقین ہوگیا کہ وہ کی اسے دیکھ رہا ہے۔ البتہ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اب وہ چیئر سے اٹھ رہا تھا از بید چونی تھی کیونکہ وہ فاصلہ کم کرتے ہوئے ریلنگ کی جانب بوٹھی کیونکہ وہ فاصلہ کم کرتے ہوئے ریلنگ کی جانب بوٹھی انے لگے۔ وہ ریلنگ پر دونوں ہاتھ ٹاکا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کی گہری سمندر جیسی آ محصی از بید بربھی ہوئی تھیں۔

''مہلواز ہیہ ہاؤ آر تو؟'' وہ خوشد کی سے مخاطب تھا۔ پچھلی ملا قات سے بالکل مختلف نظرآ رہاتھا۔

"آئی ایم فائن...." از بید نے رو کھے لہے میں جواب دیااور واپس ملیٹ کرسٹر ھیوں کی جانب بردھنے گئی۔(ڈھونگی اس دن سب گھر والوں کے سامنے س قدر مہذب بن رہاتھا۔اب اسلی لڑکی کود مکھ کرفری ہونے کی کوشش کررہا ہے۔)

''ارئے '''سنیے تو '''' وہ پکارتا ہی رہ گیا۔ جبکہ از بیے کان لپیٹ کرسٹر تھیاں اتر آئی۔ کالج میں اس نے فروا کو بتایا کہ آج وہ اس کے ساتھ گھر چلے گی تو فروا خوش سے اچھال پڑی۔ اچھال پڑی۔

''فوادَ پھرتو مزاآئے گا۔'' بیفروا شعیب بھی جواس سے ڈیڑھ سال چھوٹی ہونے کے ساتھ اوراس کی سوتیلی بہن بھے تھی

ور الی ممامان گئیں تہ ہیں بھیجنے کے لیے۔" ''منالیا میں نے انہیں' میں نے کہا کہ مجھے دواکی یادآ رہی ہے اور بیتو کتے ہے۔'' پھر کائی کی چھٹی کے وقت وہ فروا کے ساتھ شعیب منزل آگئ۔ دوا اے د کھے کرنہال ہوگئیں' فائزہ آنٹی نے بھی خوش ولی سے اس کا استقبال کیا تھا۔

''ددا آپ تو اپنی از بیہ کو بھول ہی گئیں۔''وہ ان کے گلے کابار بن گئی تھی۔

Section

''میں بھلاا پنی بگی کو بھول عمتی ہوں۔'' دوانے اس کی اسے اور خاک کردیا۔ يپيشاني چوم لي۔

"تو چرآپ آئی کیوں نہیں۔اب میں آپ کوایئے ساتھ لے کرئی جاؤں گی۔'' ددا اس کی محبت پرمسکراتی ر ہیں۔شام کوشو لی جاچوآ ہے تووہ بھی اسے دیکھ کرٹھٹک گئے ۔ ایک جھجک ایک ان دیکھی دیوار دونوں کے درمیان حائل تھی۔اس کے سلام کا جواب دے کرانہوں نے اس سے خیریت یو پھی تھی۔ ندان کے انداز میں کوئی جوش تھا'نہ بے قراری بول بھی وہ تو اے اول روز سے ہی بڑے بھائی کوسونپ چکے تھے۔انہیں نئ زندگی بھی تو شروع کرنی تھی۔از ہیدگی زندگی میں کچھاہم تھا تو اس کے بابا جاتی اور ای کی مماتھیں۔ان دونوں نے از بید کے لیے اپنی محبت کو مجھی کم جبیں ہونے دیا تھا بلکہ وہ دونوں از بیہے آیان اور زایان سے زیادہ ہی محبت کرتے تھے تو پھر کیوں وہ کسی ملال کونز دیک آنے دیتی۔البتهاےاس عورت سے نفرت تھی جس نے اسے جنم دیا تھا'کیکن اپنی پہلی اولا دکود نیا میں لانے کے بعد نہ تو اس نے اس نوزائیدہ بھی کو دیکھا تھا نہ ہی اس کی بھوک مٹانے کی کوشش کی تھی۔ پکی کے رویے کی آواز نے بھی اس کے دل کونرم نہیں کیا تھا۔ از بید کی خواہش تھی کہ زندگی میں جمھی بھی وہ عورت اس کے سامنے نہا ہے اور یہی خواہش عظمیٰ کی بھی تھی۔

'' فردا! میں مهمیں بنانا ہی بھول کئی کے وہ کرین ہاؤس والا ہینڈ سم ہےوہ آیان بھائی گادوست ہے آیان بھائی نے اسے ڈ زیرانوائیٹ بھی کیاتھا۔"اس نے منہ پر ہے مبل ہٹا کر فروا کواطلاع دی جورات کے اس پہراینے سامنے میکزین پھیلائے پیھی تھی۔

''رئیلی! کب آیا تھا وہ۔'' فروا نے میگزین ایک طرِف رکھ کراہے دیکھا' از بیہ کواس کی بے قراری تاؤ ولا کئی۔'' پرسوں آیا تھاوہ ٔ اورتم اس قدر دکچیں کیوں لے رہی ہو۔ کہیں تم سیریس تو نہیں ہوا کراپیا ہے تو بتادو۔ میں آیان بھائی کے لیے دوسری لڑکی ڈھونڈ لوں گی۔'' اس نے اپنی بھڑاس نکالی۔ فروا کی فل فل کرتی ہلسی نے

''ياروه مجھے ويوہان ڈی سينا جيسالگاتھا پہلی نظر ميں' ويوبان ڈی سینا کی میں نتنی بروی فین ہوں پرتو تم جانتی ہی ہو۔"فروانے بےشری سےاسے تکھماری۔

''ویسے کیانام ہاس کا۔''فردانے پوچھا۔

"فراد مصطفیٰ!" أزبيه نے بتايا۔ اے يادآيا كه فروا تھیک کہدرہی تھی اس کے بیل فون کے ٹائٹل پر بھی ویو ہان ڈی سینابڑے کروفرے براجمان تھا۔ فروا کی وارڈروب میں بھی اس کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ ازبیہ نے مطمئن ہوتے ہوئے کمبل دوبارہ اوڑھ لیا۔ آج باہر شدید ٹھنڈ تھی اوروہ کھیری سداکی نازک مزاج۔

آج سنڈے تھا۔ تی بھی گھر پر موجوہ تھااور ویڈیو کیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ فائزہ کچن میں موجود شعیب کی پیند کا کیج نیار کرر ہی تھیں۔شعیب حیدرخوداماں کے پاس بیٹھے باتیں کررہے تھے اور وہ دونوں بری طرح بور ہور ہی حیں ۔ من گاہے ہے گاہے ان کے چیروں پر نظریں ڈالٹا جار ہاتھا۔فائزہ نے چھٹیار ہونے کی اطلاع دی تو وہ دونوں تیبل پر کھانا لگانے کے لیے کھڑی ہولئیں۔شام میں وہ دونول تی کے ساتھ گھر سے باہرنگل آئیں۔ان کارخ آ نسكريم ياركري جانب تها\_

'' کاش میں آپ دونول سے بڑا ہوتا۔''اس نے کہجے میں جیرت سمونی۔

''تو کیا ہوتا؟''از بیہنے جیرت سے یو چھا۔وہ تینول سڑک کے کنارے چل رہے تھے۔سڑک پر گاڑیوں کی آ مدور فت معمول سے ذرائم تی۔وہ تینوں ہر چیز ہے بے نیازا پی باتوں میں مکن تھے۔

''توبیه ہوتا کہ اب تک میری شادی ہوچکی ہوتی اور ہمارے ساتھ تمہاری بھالی بھی ہوتی۔''سنی کالہجہ بدستور تھا' جبكه فروانے بنائسي لحاظ كے اس كے كندھے يروهمو كا جراتها ازبياني بنني يراكتفا كياتها

"شرم كروًا بهي مهين كالجين واخل موت جمعه جمعه تم دن ہوئے ہیں اور جناب شوق قود یکھو۔ "فروانے لتا ڑا۔

انچل شفروري ١٩٥٤ء ١٩٥

اس نے ساری کھولن فراد پر نکالی جواس کے الفاظ من کر سنائے میں آ گیا تھا۔ اتفاق تھیا کہ وہ اس وقت ٹیرس پر موجودتقااوروہ نجانے کیا سمجھار ہی کھی۔ ''اوکے … سوری' آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔''وہ بے حدمہذب کہے میں معذرت کرتے ہوئے پلٹا اور سٹرھیوں کی جانب بڑھ گیا۔البتداس کے چہرے پر تچھلتی مالوی نے ایک بل کواز بیدکوشر مندہ کر دیا مگر دوسرے ہی کمجے اس نے ہر جھٹکا اور خود بھی سٹرھیاں ایرتی ہوئی لاؤرج میں آئٹی۔ تی دی آن کر کے آواز برٹھادی تھی۔رہ رہ كراسے ندامت كا حساس ہور ہاتھا۔اسے فراد مصطفیٰ كے ساتھا تنا ناردا برتاؤنہیں کرنا جائے تھا۔ ہوسکتا ہے وہ کوئی ضروری بات کرنا جا ہتا ہو۔ فراد مصطفیٰ کے خیال کو جھٹک کر اس نے جائے ختم کی جو کہ بالکل شنڈی ہو چکی تھی۔اس نے پکن میں جا کر مگ وهو کر رکھااور دوا کے کرے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ ایکدم ہی اس کا دل بہت گھبرانے لگادہ دوائے کمرے میں داخل ہوگئ۔ سامنے نظر آنے والامنظراس کے جواس کم کرنے کو کافی تھا۔ دواجو کہ صوفے پربیتھی ہوئی تھیں ان کامرایک جانب ڈھلکا ہواتھا۔آ تھیں بند تھیں اور چہرے پر شدید تکایف کے آ ثار تھے۔وہ سرعت ہےان کے قریب آئی ان کاچبرہ لینے سے رتھا۔اس نے ان کاچرہ جیتھیایا۔ "دداآپ تھيك تو بين- اسے فورى طور پر يہي خيال آيا كه دوا كوجلداز جلد جهيتال لے جانا از حد ضروري ہے۔اس نے موبائل ڈھونڈ کرزایان کانمبر ملایا۔ مگروہ کال ریسیونیس كرر ہاتھا۔ بابا جان بھی برنس ٹور پر ملک سے پاہر تھے۔ا س نے چھے موچا اور دوڑتے ہوئے گھرہے باہر نکل آئی۔ دوا کو جینیال لے جانے کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت بھی۔ چند کھوں کے بعدوہ گرین ہاؤس کی ڈوربیل بجار بی تھی۔ پچھی کے بعد فراد مصطفی اس کی نظروں کے سامنے کھڑا تھا۔از بیکواپے سامنے دیکھ کراس کے چیرے كے تاثرات ما قابل فہم ہو گئے تھے۔ ''ددا کی طبیعت اچانک بہت خراب ہوگئ ہے' نہیں

"آپی یار میں نوکری تھوڑی مانگ رہاہوں جس کے لیے ڈیگری ضروری ہے۔"اس نے منہ بسورا جبکیاز بیدکی ہمی تھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تینوں ہنتے مسکراتے مطلوبه مقام تک آپنچ تھے۔ باہر رکھی کرسیوں پر بیٹھ کر تینوں نے اپنے من پیندفلیورز آرڈر کیے۔ آئسکریم کھا کر جبوه نتینوں لوٹے تو شام ڈھل چکی تھی اوراند عیراا ہے پر يهيلا چكاتھا۔ دوسرے روزشٰإم كوآيان أنہيں لينے آگيا۔ سو وه اور دواوا پس ابرائیم لاج آ کئیں۔ دن اپنی رفیارے گزر رہے تھے۔ان بی دنوں عظمیٰ کے بھائی کے گھر بیٹی کی شادى كاسلسله چلاتوعظمى اورآيان تكھر چلے گئے۔ ماموں نے ازبیدکو بھی بصداصرار بلایا تھا مگراس نے پریکٹیکل کی وجه ہے معذرت کر لی تھی۔ زایان آج کل سارا سارادن میں کی پریکٹی کرتا تھا پروین بھی جا چکی تھی۔گھر میں وہ اور دوا بی موجود تھیں۔ دداعصر کی نماز کے بعد سیج کیا کرتی۔اس لیے وہ اپنا جائے کا مگ لے کربہت دنوں کے بعد فیرس يآ گئ۔ جب سے فراد مصطفیٰ نے ٹیرس پر کھڑے ہو کر اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی اس نے فیرس پر آنا كم كرديا تفارجائے كے سب ليتے ہوئے دہ سڑك پر ے گزرتی ہوئی گاڑیوں کود مکھنے لگی۔ "مہلوازہید!" وائیں جانب سے آئے والی آوازنے اسے بری طرح چونگایا۔اس کی جائے کا مگ چھلکا ساتھ ې ده په ایختیار دو قدم پیچهے بمو گر دائیں جانب دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ جہاں آج ٹھر فراد مصطفیٰ آئی تھوں میں شوق کے تی جہاں بسائے اسے تک رہاتھا۔ "فرمائي کيا کہنا ہےآپ کو؟" گرم چائے کے کچھ قطرے اس کے پیر کو جلا گئے۔ بے اختیار ہی اس کالہجہ كحر درا ہو گیا تھا۔ ''ادہ سوری میراخیال ہے کہآپ کا پیرجل گیا ہے۔'' اس کے چیرے پریکاخت فکرمندی کے تاثرات نظرا کے "آپ ہے مطلب حد ہوگئی ہے میں اینے گھر میں بھی لگتا ہے کہ پابند ہوگئ ہوں۔ پراہلم کیاہے آپ کو۔" READING آنچل افروري ١٩٤٤ء ١٩٩ Section

اوردوا ہے بات کرنے کے ساتھ ساتھ فروا انہیں سیب کاٹ کر کھلارہی تھی۔ وہ کچھ دیر ببیٹھا ددا ہے حال احوال پوچھتار ہا پھر جانے کے لیے اٹھ گیا۔اسے قس جانا تھا۔ جاتے جاتے وہ رکااوراز بیہ سے مخاطب ہوا۔''آیان کب تک آئے گا۔''

"آجرات كويني جائيں گے۔" ''اوئے پھر میں چاتیا ہوں۔اگر کسی قتم کی ضرورت ہوتو مجھےانفارم کردیجےگا۔"اس نے کہا تواز بیانے سر ہلا دیا۔ دو روز بعد دوا كود سچارج كرديا كيا تها-آيان اور عظمي بهي آ چکے تھے۔ ابراہیم حیدرکو چونکہ دوانے خود کاروباری دورہ ملتوی کرنے سے روک دیاتھا سودہ اب تک واپس نہیں آئے تھے۔ البتہ دن میں دو مرتبہ ٹیلی فون برامال کی خیریت دریافت کرتے تھے۔اوراب تو ددا کے بہانے فراد بھی روزانہ ٹیام کوچلاآ تا تھا۔گھر میں سب ہے اس کی بے تكلفي ہوگئ تھی۔اس كى فيملى بيرون ملك مقيم تھي جبكها سے بجین سے ہی یا کستان میں رہنے کا شوق تھا۔اب اسپنے پیروں برکھڑے ہونے کے بعداس نے یہاں لیدر گذر کا کاروبارشروع کیاتھا۔اس کے پاس ایم بی اے کی ڈیری تھی۔فروا جوا جو کل ابراہیم لاج میں تھہری ہوئی تھی وہ از بید کو یہ یقین ولانے کے بورے جتن کررہی تھی کہ فراد مصطفیٰ دراصل اس میں انٹرسٹٹر ہے۔ جبکہ از بید کواس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔گھر میں ہلچل تی مج گئی تھی جب عظمی نے آیان کی شادی کاذکر چھیٹرا اور آیان نے واشگاف الفاظ میں فروا کانام لے دیا اور عظمیٰ کی راہوں کی نیندازادی۔وہ تواس کے لیے ازبید کا سوچ کر بیٹھی تھیں۔ ازبيكوخود سے دوركرنے كاسوچ كر بى ان كاكليجه كنے لگتا تھا۔ تب ہی رات کووہ ابراہیم صاحب کے سامنے

روپزیں۔ ''ریلیکس بیگم!آیان بھیآپ کا بیٹا ہے آپ کواس کی خوشی کا خیالِ رکھنا جا ہے۔''

''از بیہ کو بھی تو میں نے اتنے نازوں سے پالا ہے۔ میں نے اسے جنم نہیں دیا تو کیا ہوا' ابراہیم آپ تو جانتے ہیبتال کے کرجانا ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے۔ "اس

ان نبو بلکوں کی باڑھ تو ٹرکر گالوں پر بھیلتے جارہے تھے۔

"اوک ڈونٹ وری آپ چلیں میں گاڑی کے

کرآتا ہوں۔ "وہ واپس مڑگیا۔ پھراس نے ہی ددا کواٹھا

کرگاڑی میں منتقل کیا تھا۔ ہیبتال میں ددا کوفوری ٹریٹنٹ

دیا گیا۔ از ہیہ بہتی آئی تھوں کے ساتھ مسلسل زایان کا نمبر ملا

دیا گیا۔ از بیہ بہتی آئی تھوں کے ساتھ مسلسل زایان کا نمبر ملا

آیا اور زندگی میں پہلی باراس نے اپنے سیل فون سے

آیا اور زندگی میں پہلی باراس نے اپنے سیل فون سے

شعیب حیدر کانمبر ملایا تھا۔ شوبی چاچو صورت حال کا

ادراک ہوتے ہی ہیں منٹ میں ہیپتالی بھنے گئے۔

ادراک ہوتے ہی ہیں منٹ میں ہیپتالی بھنے گئے۔

" پلیز از بیرونابند سیجیئے اور دعا مانگیں ان شاء اللہ ددا کو کچھیں ہوگا۔"اےاپئے قریب سے وازآئی۔ دن کی ایم سوری مجھی سے سرماتی اور انہیں کرنا

''آئی ایم سوری۔ مجھے آپ کے ساتھ ایسانہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت برتمیزی کی ہے۔''اس نے شرمندہ لہجے میں کہا۔

" <u>مجھے</u> برانہیں لگا البتہ میرے دل میں آپ کی عزت كَنُّ كُنَا بِرُّهِ مَنْ بِ- "اس نے رسان سے كہا۔ \* وُ وَاكْثِرُ زِكِيا كَهِتِهِ بِين دِداتْهِ يك تَوْبُوجِا كَيْنِ كَي نِهِـ'' ''ددا کومعمولی اٹیک ہوا ہے میری ڈاکٹر ہے بات ہوئی ہے۔''شعیب حاجو کے آنے پروہ ان کے گلے لگ عَیٰ۔وہ خود بھی امال نے لیے بے صدیرِ بیثان دکھائی دے رے تھے۔ از بیدنے انہیں بتایا کدوہ فراد کی مدد سے ددا کو جیتال لانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ از بیکودلاساویے کے بعدوہ فراد ہے امال کی طبیعت کے بارے میں یو چھنے لگے۔شعیب کے آنے کے کچھ دیر کے بعد فراد مصطفیٰ والبس جلا كيا\_ دواكوروم ميس شفث كياجا چكاتھا\_ زايان بھي خبر ملتے ہی آ گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق دوا کی طبیعت تنجل کئی تھی۔فائزہ آنٹی اورزایان ہسپتال میں رک گئے تھے جبکہ از ہیہ کوشعیب اینے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ آیان اور عظمی کو بھی مطلع کیاجاچکا تھا۔ دوسرے دن فراد مصطفیٰ صبیتال دوا کی خیریت معلوم کرنے کے لیے۔

Section

حروق والمال وقت ازبيها ورفروا وبال موجود تحييل

عظمیٰ کی بھا بھی اور مخاطب بڑے ماموں کی بیٹی تھی جس نے شوقیہ بوئیش کا کورس کیا تھا۔

" <u>بار</u> ذرامیں مومنه کی فریج بنادوں پھرتہہاری طرف ہی آربی ہوں۔'

' پلیزابتم لوگ جلدی کرو۔زایان دومرتبہ چکاہے' باباجانی عصه کردے ہیں۔ جاچو کی طرف سے بھی فون آچکا ہے۔ وہ لوگ ہماراا نظار کررہے ہیں۔"از بیہ جو کہ ریڈ کلر کی فراک پاجامہ میں اشکارے مارر بی تھی اس نے تِمَامُ كُزِيزَ كُوصُورَتُ حال عَيْمَا كُاهُ كِياتُوانَ مِينَ ہِرُ بُونَكِ جُ گئی که کہیں انکل انہیں چھوڑ کر ہی نہ چلے جا نیسِ۔اور پھر جب وہ تمام لوگ بمعہ دولہا کے شعیب جاچو کے گھر پہنچے تو تازہ گلاب کی پتوں سے ان کااستقبال کیا گیا تھا۔ فراد مصطفیٰ آج آبان کے ساتھ ہی تھا۔ گرے شيروني مين آيان خوب سيح رباتها\_ بليك دير ائترسوك مين فراوجهي غضب ڈھار ہاتھا اور وہ زروہ ہی تھی جو دل وجان ہے فراد مصطفیٰ پر فدا ہو چکی گئی ہے جانے بنا کہ فراد مصطفیٰ کسی اور کو حاصل کرنا حیابتا ہے اور آج تو وہ اس وسمن جاں ہے مرجحهكهنا بهى جابتا تقاادر بفرائ موقع بهى ل كيايا يان ادر فروا کا فوٹوسیشن ہور ہاتھا جب اے تیزی سے اندرونی حصے کی جانب جاتی از بینظرآئی تھی۔ اس وقت وہ بنا کچھ سویےایں کے پیچھےاندرا گیا۔ازبید کی سےفون پر ہات کررہی تھی۔ گفتگو حتم ہوتے ہی اس نے ریسیور رکھااور جیسے ہی مڑی توخود ہے کچھافا صلے پر فراد مصطفیٰ کود کھے کراس کے اندرایک انجانا سااحساس جاگا۔اس نے باہرجانے کے لیے قدم آ گے بڑھائے تو فراد نے اپنادایاں ہاتھ پھیلا كراس كارات مسدودكرديا\_

' مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔''ازبیہ کے چبرے پرنظر آنے والی تھیراہٹ سے مخطوظ ہوتے ہوئے اس نے کہا۔ "ہم پھر بھی بات کرلیں۔"از بیےنے کتر اکر کہا۔ و منبیل آج اوراجھی مجھے تم ہے کہنا ہے کہ تم بہت خوب صورت لگرہی ہو۔اتن کہ مجھے لگتا ہے کہ جا ندنے بھی ستاروں سے سر گوشیاں کی ہوں گی کے تمہاری خوب صورتی

ہیں کہ جب وہ میری گود میں آئی تھی تواسے دنیا میں آئے چند کھنٹے ہوئے تھے۔اے دورھ کا پہلا قطرہ میں نے اپنے ہاتھوں سے دیا تھا۔ زایان اس دفت ایک سال کا تھا اور امال کی خواہش کھی کہ میں زایان کے ساتھ ساتھ از بیا کو بھی اپنا دودھ بلاؤل مگر میں نے ایسااس کیے نہیں کیا کہ میں ازبيه كو بميشه كے ليے اسے پاس ركھ سكوں۔ آيان يازايان کی دہن بنا کر۔"عظمی نے افسردہ کیجے میں کہا۔

''تو پھراچھی امیدرھیں۔شاید زایان مان جائے۔ مناسب وفت کا انتظار کریں۔" انہوں نے تسلی دی کیکن عظمیٰ ناامیدلگ رہی تھیں۔

''زایان سے تو کوئی اچھی امیرنہیں ہے دونوں میں ہر وقت تھنی رہتی ہے۔"عظمیٰ نے کہااور تکیہ درست کرکے سونے لیٹ کئیں۔ اور پھرابراہیم حیدر اور عظمیٰ نے دوا کے ساتھ شعیب سے فروا کے لیے دست سوال دراز کیا تو شعیب حیران رہ گئے۔ان کا خیال تھا کہ بھائی آیان کی شادی از بیہ ہے کریں گی۔ مگراب فروا کارشتہ آیا تھا تووہ کیونکرانکار کرتے۔ بڑے بھائی نے ازبید کی بہترین پردرش کرکےان پر جواحسان کیاتھا اس کابدلہ وہ بھی چکا نہیں سکتے تھے۔ دونوں گھرول میں منگنی کی تیاریاں ہونے لکیس- تب بی آرڈر آئے کہ آیان کی فرم اے دوسال کے لیے کوریا بھیج رہی ہے۔ دوانے حکم جاری کرویا کہ اب منکنی کی جگہآ بان اور فروا کا نکاح پڑھایا جائے گااور جیسے ہی آیان فروا کے کاغذات بنوالے گا فروا کو بھی آیان کے ياس جھيج ديا جائے گا تا كه آيان كو پرديس بيس پريشاني نه الطانا پڑے۔تقریب کا نظام شعیب حیدر کے گھریرتھا۔ انہوں نے وسیع وعریض لانِ میں خوب صورت ِ اسیج بخِ ایا تھا۔ ابراہیم لاج میں روانگی کی تیاریاں تقریباً مکمل تھیں۔دداآج فروا کی طرف ہے شریک ہور ہی تھیں سودہ کل ہی شعیب حیدر کے ساتھ جا چکی تھیں۔اس وقت بھی تمام لڑکیاں بمعداز بیدے بڑے کرے میں تیار ہورہی تھیں اوران کی تیاری ختم ہونے کا نام نہیں لےرہی تھی۔ "مارا پلیز میرآئی شیر ذرانهیک کردو " به زرده تھی

آنچل &فروری ۱۹۵۶ء 196

FOR PAKISTAN

READING

Seellon

دیا کہ وہ منگنی کی بیجائے نکاح کا خواہش مند ہے۔رحصتی تے شک از بید کی تعلیم مکمل ہونے برکی جائے۔ سواس کی خوائش کومقدم جانے ہوئے ابراہیم حیدرکو بھی لگا کہ دہ تھیک ہی کہدرہا ہے۔ یوں نکاح کی تیاری ہونے لگی۔ ثناء مصطفیٰ نکاح کے جوڑے کی خریداری کے لیے از ہیکو لے جانا جا ہتی تھیں لیکن فراد نے کہا کداز بیدی ساری شاینگ وہ اپنی پسند سے کرے گا۔اس کیے ثناء کواز ہید کی خریداری کے کیے فراد کو اپنے ساتھ لے جانا پڑا اوکل گرین کلر کاا۔ ٹاکش جوڑاا نے بیندآ یا تھا۔جس کی شرث کےعلاوہ دوییے پر بھی اسٹون کانفیس کام بناہواتھا جس کی چیک م تکھوں کو خیرہ کررہی تھی۔ وہ تصور کررہاتھا کہ از بیاس لباس میں دہبن بن کس قدر دککش کھے گی اور پر تضور ہی اسے سرشار کررہاتھا۔

''خیریت تو ہےآ ہے کن سوچوں میں کم ہیں۔'ابراہیم حيدر کي آواز سن ڪروه چونگي تھيں۔

''ایک الجھن ہے آپ کونہیں لگٹا کہ ثناء بھالی کوہم نے پہلے بھی کہیں دیکھاہے۔"عظمیٰ نے کہا۔

ذهبين مجھے تو ايسا کچھ بھی محسوں نہيں ہوااور پھر ايسا مسطرح ہوسکتا ہے مصطفیٰ بھائی گزشتیمیں سالوں سے آسٹریلیا میں مقیم ہیں پھر ہمارااوران کا کیاواسط البتہ بعض چرے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ جيے ہم انہيں پہلے بھی کہیں و مکھ کے ہیں۔"ابراہیم حیدر نے رسان سے مجھایا تو وہ سر ہلانے لکیں جیسے ان کی بات ہے متفق ہوں۔ ابراہیم لاج کے وسیع وعریض لان میں نكاح كى تقريب كانتظام كيا كياتها التيج كومختلف انواع واقسام کے پھولوں سے سجایا گیا تھا فرادا پی فیملی کے ساتھ آ چاتھا۔ نیوی بلیوشلوارسوٹ بیساس کا دجیہ سرایا تمایاں نظرة رماتها ـ ازبيكو جب التي برلايا كياتو فراد مصطفىٰ ك آ تکھوں کی چیک بڑھ گئ تھی جینے دہ اپنے کسی عظیم مقصد میں کامیاب ہو گیا ہو۔ آج ازبیکوفرادکی ثوخ نظروں سے شرم محسوں ہورہی تھی۔اس کے کہنے پر عظمیٰ اسے کمرے

کے آ گےاس کی چیک ماند پڑگئی ہےاور یہ بھی کہنا ہے کہ میں شہبیں اپنی زندگی میں شامل کرنا حیا ہتا ہوں اور پیھی کہ منہیں اعتراض ہوتب بھی تم سے ہی شادی کروں گا۔ تو كيامين اب مام ولير المحددول كريدرانكل عاممام معاملات نظے کرلیں۔" وہ ایک تشکسل سے بولتاً جار ہاتھااوراس کا ایک ایک لفظ از بیہ کے کانوں میں رس گھول رہاتھا۔ جبکہ ازبیکو بلانے کے کیے آنے والی زروہ نے بھی فراد کا ایک ایک لفظ سنا تھااور اے لگاتھا کہ جیسے اس کے اندر بجر کا جنگل اگ آیا ہو۔ وہ از بیکو بنا کچھ کہے بى الفي قدمول بابرنكل كى-

"جبآب سب مجھ طے کرہی چکے ہیں تو پھراب مجھے کیاجا ہے ہیں؟''از بیکا چبرہ گلانی ہو گیا تھا۔ "تمہاری ہاں کا منتظر ہوں۔"فرادی آ تھھوں کی جبک

اس ونت كئ گنابر ه گئي هي۔

"میری ہاں تو میرے بابا جانی کی رضامندی سے مشروط ہے۔''وہ سکرائی تھی۔

''اونے، تو پھر میں ڈیڈ سے بات کرتا ہوں۔ جھیے یفین ہے کہ حیدرانکل کو مجھے اپن فرزندی میں کینے پر کوئی اعتراض نبیں ہوگا۔'' دہ پراعتاد کہجے میں گویا ہواتھا۔اس کا بیاعتاد بے جابھی نہیں تھا۔مصطفیٰ حسن سے اسکایپ پر بات جیت کے بعدابراہیم حیدران سے بہت متاثر دکھائی وےرہے تھے پھر فراد مصطفیٰ توان کے سامنے ہی تھا۔اس كاكروارا خلاق اس كي تعليمي قابليت شكل وصورت يجهيجهي تورد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ آیان اور زامان کاووٹ تو تھا بی فراد کے حق میں۔ دوا کو یہ اول روز سے بی اچھا لگتا تھا۔عظمیٰ کوتامل تھااور وجہ یمی تھی کہوہ ازبیہ کوخود ہے دور كرمانهين حياهتي تقيين كتين جب سب راضي تنص بشمول ازبيه كيتوانيس بهى ماننا يزارالبت ابراجيم حيدر في شعيب كوبلوا كران كاعنديهجي جان لياتقا \_وه بطى فراد \_\_مِتاثر تصوانکاری کوئی وجنہیں تھی۔مصطفیٰ حسن اوران کی بیکم ثنا مصطفیٰ کے تتے ہی بقیہ معاملات طے کیے جانے لکے مگر علی ایک فت پہلے فراد نے یہ کہہ کرسپ کوانجھن میں ڈال

آنچل افروری ۱۹۶۳ء 197

''کہال ہیں آپ کی پھیو؟اوروہ مجھے کیسے جانتی ہیں؟''اس کے ول کے نہاں خانے میں خوف کا حساس جا گاتھا جیسے پچھ غلط ہونے جارہا ہو۔

" پھیوا سٹریلیا میں سیٹل ہیں جب وہ پاکستان آ کرتم سے ملیں گی تب وہ تمہارے ہرسوال کا جواب خود تمہیں دیں گی۔" اس کی آ تکھوں میں جذبوں کا تھا ٹیس مارتا سمندرموجزن تھا۔وہ کتنی ہی ویر تک اپنی پھیو کی با تیں کرتا رہاتھاوہ اپنی پھیچوکالا ڈلاتھا۔

اس کی مسلسل است کی مسلسل استی استی استی مسلسل مسلسل خاموثی نے فراد مضطفیٰ کو چونکادیا۔ ازبیہ نے نفی میں

رود میری خوشیوں کا میلی لو یؤ تمہارا وجود میری خوشیوں کا صامن ہے۔ وصلے لیج میں افر ارکرتاوہ اچھا لگ رہاتھا۔ افراد بھائی ٹائم ختم آپ باہرآ جائے 'آپ کے کزنز بھی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ہی آ رہے ہیں۔ فروا نے دروازہ کھول کر اندرقدم رکھا تو فرادا پی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر جاتے جاتے رگا۔

''از بیہ مجھ سے بھی بھی بدگان مت ہونا بلیوی میں تم سے بہت مجت کرتا ہوں۔'' تھمبیر کہیج میں اپنی بات کہہ کروہ تیز قدموں سے چلنا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ از بیہ کے چبرے کی شجیدگی اور فراد کے لفظوں کی تھمبیر تا کو محسوں کر کے ایک پل کوفروا کادل دہل گیا۔ گردوسرے ہی بل اس نے موقع کی نزاکت کا خیال کرے خود کوسنجالا اور بل اس نے موقع کی نزاکت کا خیال کرے خود کوسنجالا اور

''تمہارے کھانے کے لئے پچھلاؤں؟'' ''نہیں ابھی نہیں میں کپڑے بدل کر پچھ دیآ رام کرنا چاہتی ہوں۔''اس کاسپاٹ لہجہ فروا کو بے چین کر گیا۔وہ بیا کو دارڈروب سے سادہ سوٹ نکالتے ہوئے و یکھنے گی۔ انداز میں نظر نمایاں تفار تیب کے اختتام پر فروانے اس کی خاموثی کی وجہ پوچھی' لیکن اس نے تھکن کا بہانہ کر کے ٹال دیا۔ لیکن وہ اندر سے بری طرح سہم گئی تھی۔اس کادل ٹال دیا۔ لیکن وہ اندر سے بری طرح سہم گئی تھی۔اس کادل

میں چھوڑ گئیں لیکن کچھ ہی وقت گزراتھا کہ فروااور زایان کی معیت میں فراد مصطفیٰ اس کے کمرے میں وافل ہوا تو وہ بوکھلا کرصونے سے کھڑی ہوگئی۔

''فرادتم سے چند ہاتیں کرنا چاہتا ہے بیا۔'' فروا بھی اس کے پیچے باہر نظنے گئی تو وہ بول پڑی۔''فروا تم تورکو۔''
بیا! میں باہر درواز ہے کے پاس کھڑی ہوں تم فراد بھائی کی بات س لو۔'' وہ اپنی بات کہہ کرچکتی بنی اور از بیہ نظریں جھکا کراپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اپنے چہرے نظریں جھکا کراپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اپنے چہرے پرفرادگی گہری نظروں کی پیش اسے زوس کررہی تھی۔ پرفرادگی گہری نظروں کی پیش اسے زوس کررہی تھی۔ اظمینان سے کہتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کا

اطمینان رخصت ہوگیا۔ ''فراد پلیز آپ جا کیں سب کیا سوچیں گے۔' وہ بحد گھبرار ہی تھی۔سارااعتمادرخصت ہوگیاتھا۔ ''بہی سوچیں گے کہ دلہاا پی دہن سے راز و نیاز کررہا ہے۔''فراد کااطمینان بدستورتھا۔ 'دنہیں پلیز فراد۔''

''بیٹھوٹم' بھی ٹھٹمہیں کھ بتانا ہے۔''اس نے ہاتھ بڑھا کراس کی کلائی تھا می اوراسے خودسے کچھافا صلے پرصوفے پر بٹھالیا۔ فیراد کالمس اسے گنگ کر گیا۔

"میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں بیا۔ اگر تم اتی خوب صورت نہ ہوتیں تب بھی میں تم سے ہی شادی کرتا۔ پتاہے کیوں؟" وہ اپنی آ تکھیں اس پرٹکائے پوچے رہاتھا۔ اس نے نفی میں سر ہلادیا۔ البتہ وہ اس کی بات س کر حیران ہوگی تھی ۔

''کیوں کہ پھیوالیا جاہتی تھیں' کہ میں تم ہے ہی شادی کروں اور میں پھیوی کوئی بات ٹال نہیں سکتا۔''از ہیہ آ تھوں میں ڈھیروں المجھن لیے اسے دیکھر نہی تھی۔ آ تھوں میں ڈھیروں المجھن لیے اسے دیکھر نہی تھی۔ ''مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھیونے تہ ہیں میرے لیے چن کر مجھ پر بہت بڑااحسان کیا ہے۔ تم اگر میری زندگی میں نہآئی ہوتیں تو شاید میری زندگی میں استے رنگ ہرگز نہ

آنچل&فروری&۲۰۱۲ء 198

READING

Staffon

کرن کے بیٹے کی شادی ہے ای سلسلے میں جانا ہے۔ ڈیڈ اور مما اسلام آباد سے ہی آسٹریلیا کی فلائٹ لیں گے۔ میں کچھ کمجے تمہارے ساتھ بتانا چاہتا تھا۔ اس لیے آیا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم خوش نہیں ہو۔" اس نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ جسے من کروہ لب جھینچ گئی۔ پھراس نے لب کشائی کی۔

'' پتانہیں' میں کچھ طے نہیں کر پارہی۔'' اس کا انداز ''ہم تھا۔

الموم شاید بدین کر ہرٹ ہوگئیں کہ میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ پھیونے تہ ہیں نخب کیا تھا۔ بٹ بلیوی بیا اگرتم ان کا انتخاب ہیں ہوتیں تب بھی میں تم سے بلیوی بیا اگرتم ان کا انتخاب ہیں ہی تمہاراا سیر ہوگیا تھا۔ 'وہ دھیرے دھیرے بتار ہاتھا۔ از بید کے لیے تو فراد کی پھیو کی ذات ایک معمد تھی اور جب تک بید معمد حل نہیں ہوجا تا

اسے سکون آبیں آ ناتھا۔
از بیاور فروا سنجیدگی سے پڑھائی میں جت گئی تھیں۔
فراداسلام آباد سے لوٹ آیا تھا دوقت اپنی رفتار سے گزر مہانے کے بہانے چلا آتا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرہاتھا۔ ان کے فائل اگزامز کی ڈیٹ شیٹ آگئی تھی۔
نیچلاؤ کئی میں زایان کے دوست آئے بیٹھے تھے جس کی سووہ فیرس پر چلی آئی۔ اس وقت وہ مجیب وغریب سے جلیے وجہ سے گھر کے ماحول میں بالچل می مجی ہوئی تھی۔ سووہ میں رٹالگار ہی تھی۔ تب ہی اجا تک میرس کی جی گل ہوگئی۔
میں رٹالگار ہی تھی۔ تب ہی اجا تک میرس کی جی گل ہوگئی۔
میں رٹالگار ہی تھی۔ تب ہی اجا تک میرس کی جی گل ہوگئی۔
میں رٹالگار ہی تھی۔ تب ہی اجا تک میرس کی جی گل ہوگئی۔
مائی دی۔ آسان پرچا ندنہ ہونے کی وجہ سے میرس پر گھپ
اندھیرا ہوگیا تھا۔ اس نے سوچا کہ پروین کو آواز لگا کر
اندھیرا ہوگیا تھا۔ اس نے سوچا کہ پیچ ہی چانا تھا ہے۔
اندھیرا ہوگیا تھا۔ اس نے سوچا کہ پیچ ہی چانا تھا ہے۔

نزد یک تھا۔ '' کک ۔۔۔۔۔ کون ہے؟'' اس نے کا نیتی آ واز میں

تب ہی اے اپنے نزد یک دوسرے وجود کی آ ہا سنانی

دی تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔آنے والداس کے

بیہ سے تھا کہ اس کے دل میں فراد مصطفیٰ کی محبت کی خوشہو پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن ساتھ ہی فراد کی ہاتوں نے اسے دو فروا مصطفیٰ کی ہاتوں کو سوچتی ہوئی سوئی تھی۔ آیان کی وہ فروا مصطفیٰ کی ہاتوں کو سوچتی ہوئی سوئی تھی۔ آیان کی دو پہر کی فلائیٹ تھی۔ ناشتے کے بعد وہ سب گھر سے ایئر پورٹ کے لیے نکلے تھے۔ از بیہ نے فود پر طاری سنجیدگی کا خول اتار پھینکا تھا۔ آیان کورخصت کرتے سے عظمیٰ کے آنسوان کا چہرہ بھگور ہے تھے۔ زایان اور از بیہ منظمٰ کے آنسوان کا چہرہ بھگور ہے تھے۔ زایان اور از بیہ شعیب منزل ڈراپ کردیا تھا۔ فراد کی وجہ سے آیان کوی شعیب منزل ڈراپ کردیا تھا۔ فراد کی وجہ سے آیان کوی آف کرنے کے لیے نہیں آسکا تھا' اس نے کال کرکے معذرت کر ای تھی۔ دوسرے دن فراد چلا آیا۔ اس کا سامنا آیک آمد کا مقصد بتایا۔

''آنی میں اسلام آباد جارہاہوں ایک ہفتے کے بعد والیسی ہوگی سوچا کہ جانے سے پہلے از بید سے مل لوں۔''شائستہ کہجے میں بولتادہ عظمیٰ کو بہت اچھالگا۔ ''دہ اینے روم میں ہی ہے۔تم وہیں اس سے مل لو۔

میں جائے بھجواتی ہوں۔'' میں جائے بھجواتی ہوں۔''

' ' ' نئی نو فارمیلیٹر' اسلام آباد سے لوٹوں گاتو آپ کے ہاتھ کا بنا کھانے آؤں گا۔'' وہ سکرا کر کہتا ہوا از بید کے کمرے کی جانب بردھ گیا۔ جہاں پروین پہلے ہی فراد کے آنے کی اطلاع دے چھی تھی۔ از بید اپناحلیہ درست کرکے کمرے کا دروازہ کھول کر ہا ہر نکلنے گئی تھی جب ہی فراداندرداخل ہوا۔

909.....9.....99**9** 

"چلو فیرس پر چلتے ہیں۔" فراد نے قدم آگے بوھائےتواز ہیاس کےساتھ ہولی۔

"مين ايك كام عاسلام آباد جاربابون"

"أنكل آنى بھى ساتھ جارے ہيں؟" ازبيانے

دریافت کیا۔ ''فہیں وہ لوگ دوروز بعداسلام آباد جا کیں گے۔ڈیڈ پوچھا۔ کا ایک میں میں کا کا میں ک

آنچل هفروری ۱۹۹۶ء 199

Section

'مپیی برتھ ڈے ٹو ہو۔'' فراد نے اپنے سیل فون کی ٹارچ روشن کردی تھی۔

ازہیہ کے ہونٹول سے ایک طویل سانس برآمد ہوا۔اس سے بچھفاصلے پر کھڑافراد مصطفیٰ اپنے ہائیں ہاتھ میں سیل فون تھامے اور دایاں ہاتھ از ہید کی جانب بڑھایا ہواتھا۔

"میری طرف ہے ایک تخفہ اور بھی ہے۔"اس نے اتنا كبدكر باتھ بلندكر كے تالى بجائى جس كے چندسكنڈ كے بعد ٹیرس کی لائٹ روشن ہوگئ ازبیہ نے گردن موڑ كرسيرهيون كي جانب ديكھاليكن اسےكوئی نظر نہيں آيا فراد نے اپنے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کرا کی مختلی کیس نكالااورائس كھول كراس ميں سے ايك خوب صورت كولڈ کابر یسلید برآ مدکیا جس کے درمیان میں زمرد جڑے ہوئے تھے فراد نے دوسرے ہاتھ سے از بیدی کلائی تھام كروه بريسليث اس كى زينت بناديا\_ وه محرز ده كإان کمحوں کے فسوں میں جکڑی ہوئی تھی۔اس طرح تو پہلے بھی تہیں ہواتھا۔ فراد اس کاہاتھ تھاہے اسے نیچے کے آیا جہال زایان کےعلاوہ فروا اور تی بھی موجود تھے۔ درمیان میں میز پرڈھیروں گلاب کی سرخ پتیوں کے درمیان کیک رکھا ہواتھا' یہ تجربہ اس کے لیے بالکل نیااور اٹو کھا تھا۔ بابا جان کو کیک کاٹ کرسالگرہ منا نا پسندنہیں تھاسوان کے گھر میں سالگرہ پر کیک نہیں کا ٹا جا تاتھا۔البتہ ایک دوسرے کو تحائف دئے جاتے اور کھانے پراہتمام بھی کیا جاتا تھا' دوا کے علاوہ بابا جان ادر مما بھی اینے اپنے مکروں میں سونے کے لیے جا کے تھے۔ زایان آئسکریم لایا تھا۔ سردموسم میں آئی کریم کے متوالے جھوم اٹھے تھے۔ رات کے دو بجے انہیں وفت گزرنے کا خیال آیا تھا۔ تب فراد بھی سب

''ہیاوہ فی میں گھر پر ہوں تہہارے کیے ایک سر پرائز
ہے تم فوراً آجاؤ۔' اس نے فون بند کردیا از ہیے جیران ہوئی
کہ کون ساسر پرائز دینارہ گیا ہے۔اس نے اپنے طیعے پر
نظر ڈالی لیمن گلر کاسوٹ اس پر بھلا لگ رہاتھا۔اس نے
لیئرز کٹ بالوں میں برش چھیرا اور دو پڑہ ٹھیک کرتی ہوئی
کمرے سے باہر آگئی۔اس نے پروین کواپنے جانے
کا بتایا کہ وہ مما کو بتادے اور خود گیٹ سے باہر نگل آئی۔
کہاسے فراد کے بولنے کی آواز آئی وہ کسی سے با تمیں کرتا
کہا سے فراد کے بولنے کی آواز آئی وہ کسی سے با تمیں کرتا
ہوا ایک کمرے سے باہر لکلا اس کے بیچھے ایک عورت بھی
کرتا پہن رکھا تھا۔
کرتا پہن رکھا تھا۔
کرتا پہن رکھا تھا۔

''ارے بیاتم آ گئیں۔'' فراد کی نظر اس پر پڑی تووہ جہکا'جبکہ از بیاس عورت کود کیورہی تھی۔

'' از بیدیہ میری پھیو ہیں۔' دہ بتار ہاتھا جبکہ از بید کولگ رہاتھا کہ جیسے آسان اس کے سر پر پھٹ بڑا ہو۔ جو چہرہ اس کی نظروں کے سامنے تھا دہ اپنی زندگی میں بھی بھی اس چہرے کود کیھنے کی خواہش مند نہیں تھی۔ فراد کی پھیوا پئی آسٹھوں میں ہے تابی سمیٹے اسے دیکھ رہی تھیں مگر جھجک تصمین اس کی جانب قدم بڑھانا چاہ رہی تھیں مگر جھجک حائل تھی۔ایسے میں از بید چاہتی تھی کہ اسے کوئی ایسا اسم یاد آجائے کہ وہ اس منظر سے لیکھنت غائب ہوجائے۔اس طرح کہ وہ پھر ساری عمرائے ڈھوٹھ تی رہے تب بھی اسے ڈھوٹھ نہ یا گے۔

''از بنیتم جانتی ہوانہیں۔'' ایسے میں فراد کی آ واز نے ناٹے کوتو ژا۔

''ہاں فراد مصطفیٰ بیدوہ عورت ہے جس سے میں نے نفرت کی ہے گیونگہ جب مجھے ان کی ضرورت تھی تب انہوں نے انہوں نے انہوں نے مجھے خود سے دور کردیا تھا' نہ تو میری بھوک نے ان کے قدم روکے نہ ہی میری نا توانی نے انہیں کمزور کیا۔ ان کے قدم روکے نہ ہی میری نا توانی نے انہیں کمزور کیا۔ ایک بل کوانہیں میرا خیال نہیں آیا۔اب ان کو مجھ سے بھی مرگز کوئی امیر نہیں رکھنی جا ہیے۔ کیونکہ میر سے دل میں ان میران

آنچل افروری ۱۰۱۳%ء 200

Section

کوخداحافظ کہتا ہوا چلا گیا۔ دوسرے روز دوپہر کے وقت

اس کے بیل فون بر فراد کی کال آئی جھے اس نے مسکراتے

محبت کی قدر نہیں گئیں نے اس کا دل توڑ دیا اپنی اولاد کو
اس کے ہرجائز حق سے محروم کر دیا۔ سرا اتو مجھے ملنی ہی گئی۔ "
وہ خود کلای کے انداز میں بول رہی تھیں۔ ان کا انداز بتار ہاتھا
کہ اس وقت کوئی بھی سلی ان کی تکایف کا مداوانہیں کر سکتی۔
فراد تاسف سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ از بید بھا گئی ہوئی گھر
کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کی آستھوں سے آنسو تیزی
سے بہدر ہے تھے۔ عظمیٰ پرنظر پڑتے ہی وہ جلائی تھی۔
سے بہدر ہے تھے۔ عظمیٰ پرنظر پڑتے ہی وہ جلائی تھی۔
سے بہدر ہے تھے۔ عظمیٰ پرنظر پڑتے ہی وہ جلائی تھی۔
سے بہدر ہے تھے۔ عظمیٰ پرنظر پڑتے ہی وہ جلائی تھی۔
سے بہدر ہے تھے۔ عظمیٰ پرنظر پڑتے ہی وہ جلائی تھی۔
سے بہدر ہے تھے۔ عظمیٰ پرنظر پڑتے ہی وہ جلائی تھی۔
سے بہدر ہے تھے۔ عظمیٰ پرنظر پڑتے ہی وہ جلائی تھی۔ سین

'''کیا ہوائمہ ہیں؟ کون واپس آگئی کچھ بتا وُلو ہی۔'' ''ممان … وہ بین اکرام داپس آگئی ہیں۔''اس نے کہا اوران کے باز دوس میں جھول گئی۔ عظمیٰ کی چیخ نکل گئی۔ ''بردین زایان کو بلاؤ' بیا کو کیا ہوگیا ہے؟''عظمیٰ کی آواز سنتے ہیں کچن ہے نگاتی بروین زایان کے کمرے کی طرف بھا گی تھی۔

707 ..... 70V

شعیب حیدرتعایم سے فراغت کے بعد دوستوں کے ساتھ نادرن امریازی طرف گئے تھے دہاں ان کی ملاقات سین اکرام سے ہو گی تھی۔ سین کی حسن و ذہائت نے بہت جلد شعیب کواپنا اسر کرلیا۔ سین مرک میں اپنی دادی کے بال تھی ہری ہو گی تھی۔ اس کے دالدین کا انقال ہو گیا تھا اور وہ اپنی تھا کی فیملی کے ساتھ آسٹریلیا میں رہائش پذیر محمی ۔ بہت جلد دونوں نے شادی کا فیصلہ کرلیا۔ شعیب جب کراچی دائیں آئے تو سین ان کے ہمراؤ تھی۔ سین کودہ آئی تھی ۔ شعیب امال اور بھائی بھائی کو ایک آئی تھی۔ سین کودہ آئی تھی۔ شعیب امال اور بھائی بھائی کو ایک آئی تھے۔ سین کی دادی کو بھی اعتراض نہیں تھا سو کے باس رشیتے کی بات کرنے گئے تھے۔ سین کی دادی کو بھی اعتراض نہیں تھا سو رضامندی پہلے ہی تھی ۔ دادی کو بھی اعتراض نہیں تھا سو رضامندی پہلے ہی تھی۔ دادی کو بھی اعتراض نہیں تھا سو دونوں جانب شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شادی کے دونوں جانب شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شادی کے مقارات بیدا ہونے لگیں۔ اس کابداتا ہوامزان سے شکایات بیدا ہونے لگیں۔ اس کابداتا ہوامزان سے شکایات بیدا ہونے لگیں۔ اس کابداتا ہوامزان

کے لیے بالکل بھی جگہ نہیں ہے۔' اس کی آئی ہیں ڈیڈیا ٹی تھیں جبکہ فراد صطفیٰ اپنی جگہ شششدر کھڑا تھا۔ شاید اسے از سیہ سے اسنے شدیدر ڈمل کی توقع نہیں تھی۔ جبکہ سین انعام جس کے بارے میں یہ گفتگو ہور ہی تھی وہ اپنی جگہ براس طرح ساکت وجامد کھڑی تھیں جیسے زمین نے ان کے قدموں کو جکڑ لیا ہو گئی از سیکا آخری فقرہ سنتے ہی جیسے انہیں بجلی کے نظم تاریخ چھولیا ہوانہوں نے قدم جیسے انہیں بجلی کے نظم تاریخ چھولیا ہوانہوں نے قدم دونہ در اس میں اور میانی فاصلہ کم کرنا جایا۔

' دنہیں از بیتم میرے ساتھ ایسانہیں ٹرشکتیں۔'' وہ جیسے جیسے از بید کی جانب بڑھ ربی تھیں از بیدا لئے قدموں چیھے مرک ربی تھی۔

میں تمہارے لیے بہت تراپی ہوں میں نے اپنے جرم کی بہت کڑی سزا پائی ہے۔ خدارا مجھے معاف کردو۔ ایک بارمیرے سینے ہے آ کرلگ جاؤ میری ممتا کی بیاس بچھادو۔ میں تمہیں اپنی آغوش میں بھرنا جاہتی ہوں۔ جھے مایوس مت کرو۔ 'دہ اس کی جانب بڑھر ہی تھیں۔

''وہیں دک جائے ہیں آپ کی یہ خواہش بھی پوری نہیں کرسکتی۔' اس نے چیخ کر کہااور پھر بھا گئی ہوئی باہر نکل گئی۔ جبکہ بین اگرام جو بہت امید س این وامن میں باند ہو کر لائی تھیں بھیوا کی دم نہی وامن ہوگئی ہوں۔ وہ باند ہو کر لائی تھیں بھیوا کی دم نہی وامن ہوگئی ہوں۔ وہ گئیں۔ فراد جیسے ایک ٹرانس ہے باہر نگلاتھا۔ ایک نظراس نے دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ گزر کرگڑ تھی پھراس نے بھھوکود یکھا اورخودان کے قریب صوفے پر بعثہ کراس نے بہیں اپنے باز و کے گھیرے میں لے لیا۔

پیپود ورک ورن۔دہ ان جاسے ک ۔ اس سے ایس دلاسا دیا توسین انعام نے اپنا سرنفی میں ہلایا۔ دخیمیں فراد وہ نہیں مانے گی میں نے اس کی آئھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی ہے اور پھر میں ہوں ہی ای لائق میں نے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اپنی اولا دکوخود سے دور کردیا۔ متبح تمہارے سامنے ہے میرے ہاتھ خالی ہیں تیجے بھی تو نہیں ہے میرے پاس میں نے شعیب کی

آنچل ﴿فرورى ﴿٢٠١٣م 201

Seellon

فائزہ نے فروا اور ٹن کوجنم دے کر شعیب کو پھر سے جینا عکھادیا۔ بیجے جب بڑے ہونے لگے تو شعیب نے الگ گھر بنوالیا' جس پرددا نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ البتہ شعيب اكثر خودكواز بيه كامجرم بجصة تنظ كيونكه نه توانهول نے اسے باپ کا پیارویا نہ ہی اس کے لاڈ اٹھائے تھے مگر پھر بھی وہ مظمئن تھے کہ ان کے بھائی اور بھائی نے ازبیہ کوینه صرف بھر پور پیارد یا تھا بلکہاس کی بہترین پرورش بھی

VOY ..... 9 ..... YO'

جب اسے ہوش آیا تو سباس کے گرد کھڑے تھے۔ ب کے چبروں پر پریشانی نمایاں تھی۔ ''تم ٹھیک ہوبیٹا۔''ابراہیم حیدر نے اس کی بیشانی يرباته ركعاتووه سبك أهي

''باباوہ واپس آگئی ہیں۔''اس نے پھرسے وہی بات

ں۔ ''تم نےِ اسے کہاں دیکھا اور پہچانا کیسے؟'' ابراہیم حیدرنے شجید کی سے پوچھا۔

"باباوہ فراد کی پھیچو ہیں میں نے اپنے گھر کے اِسٹور روم میں ان کی شعیب جا چو کے ساتھ تصویر دیکھی تھی۔ میں ان سے نفرت کرتی ہول آپ کھر سی بابامیں دوبارہ ان کاسامنِ انہیں کرنا جا ہتی۔'وہ اُن کے سینے میں منہ جسیا کررونے لکی۔ ابراہیم حیدرکولگا کہ جیسے ان کے دل پرمنوں بوجهآ گرا ہو۔عظمیٰ ایس انکشاف کوئین کر سکتے میں آگئی تھیں۔جبکہ زایان کی پللیں بھی نم ہوگئی تھیں۔

" دُونت وري بيا ميچهنين موگامينا مجھ پرٹرست كرو اوررونا بند کرو۔آپ چندروز کے لیے شعیب کی طرف چلی جاؤ۔زایان آپ کو چھوڑ آئے گا۔'' پھروہ معظمٰی ہے مخاطب ہوئے۔

''بیا! کوفریش جویں پلاؤ اور شام کواے زایان کے ساتھ شعیب کی طرف بھیج دینا۔ امال بھی وہیں ہیں اس كاول بهل جائے گا۔ وہ اتنا كہ كراز بيكا سر تھكتے ہوئے كمرے ہے باہر چلے گئے۔عظمیٰ کچن میں چکی کنیں جبکہ

آنچل انچل انجل اندوری ۱۰۱۳% و 202

شعیب اوردیگرلوگوں کے لیے پریشانی کاباعث بن رہاتھا ۔اماں اور عظمیٰ کی بھر پورکوشش تھی کہ بین خوش رہے کیونکہ ڈاکٹر کا بھی یہی مشورہ تھا' شادی کے دو ماہ بعد ہی اس نے خوشخری سنائی تھی۔ آیان اور زایان بھی یہ جان کرخوش تھے کہ چاچی ہے بی لے کرآئیس گی۔ناخوش تھی تو بس بین۔ اسے نہ تو پاکستان کاماحول بھا تاتھا' نہ موسم' ایک دن اس نے شعیب سے دل کی بات کہددی۔وہ واپس آسٹریلیاجانا جا <sup>چ</sup>ی گھی۔اور می<sup>بھی</sup> کبوہ اتن جلدی بیچے کی ذمہ داری ہمیں الخفاناحيامتى مشعيب كإعم وغصے سے براحال تھا۔اس رات دونوں میں پہلی مرتبہ جھگڑا ہوااور پھر یہ معمول بن گیا۔ سپین ابارش كروانا جابتي كفي \_اوراس كى خوائش كھى كەشعىباس کے ساتھ آسٹریلیا میں جل کرر ہیں لیکن شعیب کوسین کی كسى بات سے اتفاق جمیس تھااور پھرخزاں کی ایک زردشام سبین نے ایک بے صدیباری ی بچی کوجنم دیااور جب زی نے سین کو بچی کا چہرہ دکھانا جاہاتو سین نے منیہ پھیر لیا۔ اس نے بیکی کودودھ پلانے سے بھی منع کردیا۔عظمیٰ نے تاسف سے بین کود میصتے ہوئے بیکی کوٹرس کے ہاتھوں سے کے لیا۔ دوسرے روز سبین ہپتال سے چکی گئی جاتے ہوئے وہ شعیب سے کہد کی تھی کہ شعیب ان کے مری والے ایڈریس پر طلاق کے کاغذات بھجوادیے۔ سبین کے اس اقدام ہے پورا گھرانے غمز وہ تھا اور پھرعظمیٰ اور ابراہیم حیررنے بیکی کی فرمہ داری اٹھالی۔ بیٹی کی ماں بنتاعظمیٰ کی دیرینہ خواہش کھی۔زایان کی پیدائشِ پر پیچید کی کے باعث وہ اپنی اس خواہش کی تھیل نہیں کر سکتی تھیں۔شعیب نے سبین کی خواہش کا احرام کرتے ہوئے طلاق کے كاغذات بمجحواد يئے إور خود كواس قدر مصروف كرليا كه حاجره بيكم ان كي صورت ديكھنے كے ليے ترس جاتى تھيں۔اور پھر اس مسئلے کاحل انہوں نے بیدنکالا کہ شعیب کی شادی اپنی خالہ زاد بہن کی بیٹی سے طے کردی۔شعیب تھوڑی می ردوقد کے بعد راضی ہو گئے۔ فائزہ بہت اچھے اخلاق کی ما لک تعلیم یا فتہ لڑکی تھی۔اس نے دنوں میں ہی سب کے ول میں گفر کرلیا۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بوصنے لگا۔ READING Seeffon

زایان باتوں سے اس کادل بہلانے لگا۔ جبکہ اندر سے خود اس کا دل بھی دھی تھا۔شام کوزایان اے شعیب کے گھر لے آیا جہاں سب اس کے منتظر تھے۔ سب ہی کے چرے بچھے بچھے سے تھے۔ ابراہیم حیدر انہیں حقیقت ے آ گاہ کر چکے تھے۔وہ وہال بھی دوائے گلے میں بانہیں ڈال کر روپڑی۔ ددا کو اسے سنجالنا شکل ہوگیا۔ بنشکل فائزہ نے اسے جیب کروایا۔ شعیب این رومین سے ہث كررات كے كھانے كے بعدات واك يرلے گئے۔ چېرے پر چھونک ماری۔اور پھر يو چھا۔ انہیں انکارنہیں تھا کہ دل کے ایک چھوٹے سے کونے پر سین اکرام اب تک قابض تھی۔ از ہیکی اداسی ان کے دل کابو جھ برو ھار ہی تھی۔

''آپ خاموش کیوں ہیں فراد کوبلوا کر پوچھیں نہ کہ اس نے ہم سب سے یہ حقیقت کیوں جھپائی۔ ریم ریزوں میں معظما کا نہائیا ہاری بیا کاقصور کیا ہے۔''عظمٰی دلگرفتہ کہجے میں شوہر

کافون بندا رہاہے۔ گھر پر بھی وہ موجود نہیں ہے پورچ میں اس کی گاڑی نظر نہیں آ رہی۔'' ابراہیم خود فکر مند تھے۔ آج دوروز ہو گئے تھے۔فراد کا مجھ بتانہیں تھا۔نہ ہی سین کی کوئی خبرتھی۔ابراہیماس حقیقت سے لاعلم تھے کہوہ از بیہ ہے ملنے شعیب حیدر کے گھر جا پہنچا تھا۔ ٹی نے اس کی آمد کی اطلاع ازبيكودي تواس نے فراد سے ملنے سے انكار كرديا۔ مجبوراً وہ مایوں لوٹ گیاتھا۔ فروا کو جب بتاجلا تو اس نے ازبيكوآ زے ہاتھوں ليا۔

"مم نے اس سے ملنے سے انکار کیوں کیا۔ س تو لیتی كهوه كبيا كهناحيا بتناہے\_'

'' مجھےاس کی کوئی بات نہیں سنتیٰ وہ دھو کے باز ہے اس نے جانتے بوجھتے میری زندگی برباد کرنی جابی ہے۔" ازبيه نے سرد کہج میں جواب دیا۔

''از ہیدوہ تم سے محبت کرتا ہے جمہیں اس کی محبت نظر مدرک بنیز

سے مخاطب تھیں۔ «عظمیٰ میں فرادِ سے ِرابطے کی کوشش کر چکا ہوں اس

منگر آئی۔"فرواجذ باتی ہور ہی تھی'۔ EADING تا

آنچل&فرورى&۲۰۱۱ء 204

" فروا بليز مين اس موضوع برمزيد كوئي بات بين كرنا جِیاہتی اگرتم نے مجھے مزید نگ کیا تو میں گھر چکی جاؤں گی۔'' وہ بہت روڈ ہورہی تھی۔ فرواایں کے لیے پریشان هی۔اے اپنی بہن کی خوشیاں عزیز تھیں۔ وہ نہیں جاہتی تھی کہاس کی بہن کواپنی محبت قربانِ کرتی پڑے۔ وہ میزید بجھ کے بغیر کمرے سے باہرنکل آئی۔دداسینے کررہی تھیں وہ ان کے پاس آگئی۔ دوائے سبیح مکمل کر کے اس کے "اداس كيول لگ ربي جؤآيان كافون جيس آيا كيا؟" ''آیان کافون تو صبح ہی آ گیا تھا۔ میں توبیا کی وجہ ہے پریشان ہوں۔فراد بھائی اس سے ملنے آئے تھے۔

کیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ''ہاںِ تنہاری ماں مجھے بتا کر گئی ہے۔ میں تنہیں بھی یمی کہوں کی کہ بیا کوخود سے فیصلہ کرنے دو فراد نے علطی کی ہےاہے ہمیں یہ بات پہلے ہی بنادین جا ہے بھی کہوہ سین کا بھیجاہے۔ ری<sub>ہ</sub> ہات نہا*س نے جمیں بتائی نہ ہی* اس کے والدین نے ذکر کیا۔'' دوانے بات حتم کرکے دوبارہ کسبیج شروع کردی جبکه فروا کیجیسو چنے لگی۔

سبین اکرام کابلڈ پریشرشوٹ کر گیاتھا۔وہ انہیں لے کراسپتال بھا گاتھا۔ ان کی طبیعت سنجکتے ہی اس نے اہینے دوست ہادی اوراس کی بہن کو بھپوکے یاس جھوڑ ااور خودشعیب حیدر کے گھر چلاآ یا۔ ابراہیم لاج کے ملازم ہے السيمعلوم ہوگياتھا كەازبىيەشعىب حيدر كى طرف جاچكى ہے کیکن پہال آ کربھی وہ نامراد تھہرا۔ازبیہ نے اس ہے ملنے سے انکار کردیا تھا۔ وہ بری طرح ذہنی انتشار کا شکارتھا۔ پھپوکی طبیعت کی وجہ سے نہ تو وہ سویا نہ ہی اس نے بچھ کھایا بیا تھا۔ کسی کو بچھ جواب نہ دینا پڑے اس کیے اس نے اپناسِل نمبر بھی بندر کھاتھا۔ موقع ملنے پراس نے سوچا کداز بیہ سے جاکر ملے لیکن اس نے ملنے سے انکار کردیا تھا۔ بیسب تو اس کے گمان سے باہر کی باتیں تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ از ہیہ پھپو سے مل کرخوش

Staffon

ہوجائے گی اسے کیا خبرتھی کہ وہ ان سے نفرت کرتی تھی۔ وہ خودتو اس بات ہے بھی بے خبرتھا کہ از ہیددراصل پھپو کی بٹی ہے۔ یہ بات اسے پھپو کے پاکستان آنے ہے ایک روز پہلے بتا چلی تھی۔ ورنہ وہ تو بھی مجھتا تھا کہ چونکہ پھپھو پاکستان آئی رہتی ہیں تو انہوں نے از ہیہ کو کہیں دیکھ رکھا ہوئے ذہن اور دل کے ساتھ گاڑی کارخ ہیتال کی جانب موڑلیا۔

707 0 909

"اتی چپ چپ کیوں رہے گئی ہو بیٹا؟" ددا کواس کی خاموثی ہے ہول آنے لگاتھا۔

''کیابات کروں دوا' ہولنے کا دل ہی آبیں چاہتا۔'' وہ
اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ کھوج رہی تھی۔شام کو
ابراہیم اور عظمیٰ اس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ابراہیم
حیدر نے اسے کہا کہ اب وہ گھر چلے لیکن اس نے انکار
کردیا کہ دہ مزید بچھ دن ادھر ہی گھہرے گی۔ پچھ دیر پہلے
ہی وہ لوگ گئے تھے۔

'' ''بیٹا بات آئی بڑی بھی نہیں ہے جس طرح تم نے اسے خود پر حاوی کر لیا ہے۔''

''دوا بمجھے اس عورت سے نفرت ہے۔''اس کی آ واز بھراگئی تھی جسے مسول کر کے بجھ فاصلے پر بلیٹھے شعیب حیدر کا دل ترثیا تھا۔ ان کے ایک غلط فیصلے نے کتنا نقصان کیا تھا۔ کاش وہ سبین ہے جبت کرنے کے باوجوداس سے شادی نہ کرتے تو آج ان کی بیٹی کوان کی غلطی کا خمیازہ نہ مجرنار' تا۔

'''وہ ہمیشہ کے لیے ہیں آئی ہے پھی طرصے کے بعدوہ واپس چلی جائے گی۔''دوانے حقیقت بتائی۔ تعام

''دواوہ فراد کی چھھو ہیں۔ میں کسی ایسے خض سے تعلق نہیں رکھنا جاہتی جوان کی زندگی میں شامل ہو۔''اس نے گویا اپنا مسئلہ بتایا۔اس کی ہات سن کر شعیب حیدرا پنی جگہ سے اٹھ کران دونوں کے نزد یک آگئے۔

" بٹااک مرتبہ پھرتسلی ہے سوچ لؤجلد بازی کرکے آنھا، 88ھف

آنچل &فروری ۱۰۱۳%ء 205

کہیں خود کانقصان نہ کراو۔"شعیب حیدر کانرم اہجہ ایک مرتبہ چرای کی بلکوں کونم کر گیا۔ان دنوں وہ کس قدر آنسو بہانے گئی تھی۔شعیب حیدر سے کوئی ملنے آگیا تو وہ تاسف سے از بید کود کی تھے ہوئے بے دلی سے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئے۔

سبین ہاسپول سے ڈسچارج ہوتے ہی اس کے ساتھ گھر آنے کے بجائے اپنی کزن کے گھر چلی کئیں۔اس نے بہت کوشش کی کہوہ اس کے ساتھ چلیں مگرانہوں نے انکارکردیا۔

''فرآد میں نہیں جاہتی کہ میری وجہ سے تہمیں اپنی محبت کو کھونا پڑنے میں طبیعت بہتر ہوتے ہی واپس چلی جاؤں گی۔''

'''یکھپوا آپ ہایوں مت ہوں۔'' ''نہیں پلیز مجھے کوئی جھوٹی تسلی مت دو۔''انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔

''پیپومیں اسے مجھانے کی کوشش کردں گا۔'' ''فراد وہ نہیں مانے گئ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی ہے۔ میں اس نفرت کا سامنانہیں کرشمتی۔ پلیز مجھےرو کئے کی کوشش مت کرو۔'' ان کالہجہ رندھا ہوا تھا۔ فرادینے خاموثی ہی میں عافیت جاتی۔از بدیو اس سے بھی نالاں تھی پھردہ کس طرح پھپوکی وکالت کرتا۔ دوسرے روز وہ ابراہیم حیدر سے ملنے چلاآ یا۔انہوں نے اسے عزت سے بٹھا کر چائے کا پوچھا لیکن اس نے

سہولت سے انکار کردیا۔
"انکل میں از بیہ سے ملنا چاہتا ہوں گر وہ ہے کہ
مسلسل انکاری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ چھے ہی
قصور دار بجھتے ہیں۔"اس نے توقف کیا اور ابراہیم حیدرگ
جانب دیکھا وہ متوجہ تھے۔

ن البیومی! میں اس بات سے لاعلم تھا کہ وہ چھھو کی اپنی بٹی ہے۔انکل مجھے آپ کی ہمیلپ کی ضرورت ہے۔"اس نے ملجی لیجے میں کہا۔ اس بل ابراہیم حیدر کے ول نے

Section

''اپیا کچھنیں ہوگاعظمیٰتم اس خوف کو دل ہے نکال دو۔" انہوں نے بیوی کے گرد بازو پھیلا کر انہیں اسے حصار میں لیا توعظمیٰ نے ان کے کندھے پرسرد کھودیا۔

404 0 A0A کالج ہے باہرنکل کراس نے سامنے نظر ڈالی تو بلک گاڑی دیکھ کراس کے لبول پر مسکراہٹ پھیل کئی۔ وہ جانتی تھی کے عظمیٰ زیادہ دن اس سے دور نہیں رہیں گی اور بلا خر انہوں نے زایان کواہے کینے جیج ہی دیا۔اس نے خوشگوار موڈ کے ساتھ گاڑی کے فرنٹ ڈور سے اندر قدم رکھا اور بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرتے ہوئے زایان کی طرف مسکرا کرد یکھا مگردوسرے ہی مل بھک ہے اس کا د ماغ اڑ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پرزایان کی جگہ فراد مصطفیٰ کو بیٹے دیکھ کراس نے مڑ کردروازہ کھولنا جا ہا مگر نا کام رہی فرادخود کار سم کے تحت دروازه لاك كرك كازى اسارت كريكاتها\_ '' گاڑی رو کیے۔''وہ حلق کے بل چلائی تھی۔سارے مودهٔ کابیره هغرق هو گیا تفا\_ دوسری جانب کچھانز مہیں ہوا۔ "مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا گاڑی روکیے

ا مجھے تم ہے ایک بات کرنی ہے جیب میری بات مکمل ہوجائے گی تو گاڑی بھی رک جائے گی۔''وہ بےصد سکون کے ساتھ بولانھا۔نظریں ونڈ اسکرین پرمرکوز تھیں۔ ادرگاڑی کشادہ سرک پررواں دوال تھی۔ " کیکن میں آپ گی کوئی بات سننانہیں جاہتی ۔''اس

نے پھر احتجاج کیا۔''یہ آپ مجھے کہاں لے جارہے ہیں۔''شہرے باہر جانے والی سڑک کود مکھ کروہ چونگی تھی۔ اوراس کےاندرخطرے کی تھنٹی بج اٹھی۔

''فارم ہاؤس لے جارہاہوں۔'' سنجیدگی کے ساتھ جوابآيا۔

"میری مرضی کے بغیر آپ مجھے کہیں نہیں لے جاعلتے۔'اس نے دوٹوک کیج میں کہا۔ 'تم سے تمہاری مرضی تہیں پو بھی میں نے۔'اس نے بھی رکھائی کامظاہرہ کیا۔

آنچل&فرورى&۲۰۱۲ء 206

گواہی دی کہ فراد مصطفیٰ ان کی بنی کے لیے بہترین انتخاب ہے۔اے صرف اس کیے رد کیا جائے کہ وہ سین كالبحتيجاب اس كے ساتھ زيادتی ہوكی۔

''میراخیال ہے فرادتم اے وقت دوستبطنے کے لیے۔ فی الحال اس ہے ملنے کی کوشش بھی مت کرو۔ جب وہ والبس ادهرآ جائے تب تم اس ہے ملنااوراس کی ناراضکی دور كرنے كى كوشش كرنا۔ان شاءاللہ سب بہتر ہوگا۔"ايراہيم حیدرنے اس کا کندھا تھیتھیایا تووہ بجھے دل ہے مسکرا دیا مگر وہ اس ول کا کیا کرتا جواز بیہے ملنے کے لیے چل رہاتھا۔ دوروز تک وہ اینے دل کو بہلاتار ہلاور پھر تیسرے دن اس نے زایان سے بہانہ کھڑا کہاس کی گاڑی خراب ہوگئی ہا۔ زایان کے گھر کی گاڑی کی ضرورت ہے۔ زایان کو بھلا کیا اعتراض ہوتا' اس نے جابیاں فراد کی جھیلی یرلا کرر کھ دیں۔ اور فراد مصطفیٰ کالج کی چھٹی کے وقت ازبيه كے كالح جا پہنچا۔

"آپ نے اسے امید دلائی ہی کیوں۔آپ بھول گئے کدوہ سنین کا بھتیجائے اس نے ہمیں ٹریپ کیا ہے۔ عظمى كامزاج حددرجه برجم تقايه

, عظمٰی اگر وہ سبین کا کیچھ لگتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے وہ بتار ہاتھا کہ اے نکاح کے بعد معلوم ہوا ہے کداز بیدادر سین کے درمیان کیارشتہ ہے۔ میں نے اس کی آ تکھوں میں سیائی دیکھی ہے دہ ہماری بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے۔اس کی محبت نے ہی مجھےاس کا ساتھ دیے برمجبور کیا ہے۔نصیب ہے بی الی محبت ملتی ہے اور میں ا پی بنی کی خوش تھیبی کو بد تھیبی میں بدلتے و یکھنامہیں جا ہتا بِ ازبيهُم عمر بِ جذبالي بِ جذبات مِين آ كروه غلط فيصله كرناجا بتي ہے تم جانتي ہوكہ بين ياكستان ميں زيادہ عرصه مہیں رکے کی اے واپس جانا ہے۔" ابراہیم حیدر نے حل

سے آئیں صور تحال سے آگاہ کیا۔ '' دہ مجھ سے میری بیٹی کوچھین لے گی۔''عظمیٰ کالہجہ

رندها موائها

Section

''فرادآ خرآب جائے کیا ہیں؟'' اب کہ اس نے پسیائی اختیار کی۔

''تمہیں جاہتا ہوں۔'' اس نے از بیدکاردپ نظروں میں موکر کہا۔

آپ کوجو بات کہنی ہے میں سننے کے لیے تیار ہوں مگر میں کسی فارم ہاؤس نہیں جاؤں کی۔" وہ ایکدم روہائی ہوگئی۔آ تھیں کبالب یانیوں سے بھر کئیں۔اس کی بھیلی آ تکھیں دیکھ کروہ ساری اکڑ بھول گیا۔ گاڑی اس نے سنساین سڑک کے کنارے پرروک دی اور پورا از بید کی جانب کھوم گیا۔

" كيول كررى موتم اس طرح ميس تم سے ملنے آتا ہوں تو تم ملنے سے انکار کردیتی ہو۔ جھے سے بھا گر ہی ہو آخر كيول؟ "وه جواب طلب كرر باتفا\_

'' کیونکہاب مجھےآپ کی حقیقت معلوم ہوگئی ہے۔ آپ نے مجھے دعوکہ دیا مجھ سے جھیایا کہ اس عورت سے آپ کا گہراادر مضبوط رشتہ ہے۔'وہ پنج کر ہولی۔

'میں نے کوئی دھوکا نہیں دیا نہ ہی کچھ چھیایا ہے۔ پھیونے مہیں میرے لیے پند کیا تھا۔اب مجھے کیامعلوم تھا کہ تم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ بھی ہے۔ پھپو یا کتان آئی رہتی ہیں میں نے سوحا کہ انہوں نے مہیں کہیں و کچھر تھا ہوگا' نہانہول نے مزید کچھے بتایانہ ہی میں نے کچھ پوچھا۔ بیسچائی مجھ پر بہت بعد میں کھلی کہتم سبین پھیو کی بنتی ہو۔اب بناؤ کہ میں کہاں تصورِ وار ہوں۔تم مجھے کس لیے سزا دے رہی ہو۔''اس نے دلکیر کہے میں کہا۔اس کے کہجے کی بچائی کو پاکراز ہیے پچھ دیرے لیے خاموش ہوگئی۔

'' ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں کہآ پ قصورِ وار مہیں ہیں لیکن میں سین اکرام یاان سے تعلق رکھنے والے کسی فرو تے کوئی واسط نہیں رکھنا جا ہتی۔ "اس نے کہدویا۔ ''از ہیتم نہیں جانق ہو کہ پھپو بہت سزایا چکی ہیں۔ انہوں نے دوسری شادی کی تھی پرانہیں دوبارہ اولاد کی نعمت صافعال کہیں ہوگی۔ نتیجے میں ان کے شوہر نے انہیں ADDING

ڈائیورس دے دی۔ ساری زندگی وہ تہارے لیے تویق ر بی بیں۔ میں مہیں ان ہے ملنے کے لیے مجبور مبیں كرول گانه بى زندگى ميں بھى كسى بھى بات كے ليے پریشرائز کروں گا' پلیز بیاتم میری سزا تو حتم کرو۔'' اس كالهجه تهمبير موكياتها\_

''میں آپ کے ساتھ مزید کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں حاہتی۔ یوں مجھ لیس کی میرادل اور اس کے جذبات مجمد ہوگئے ہیں۔ برف جم چکی ہے میرے جذبوں پڑ بہتر ہے كمآب مجھ طلاق دے ديں۔ "اس نے دل ير پھرركه كر

"ششِّ اپ بکواس بند کرو۔" وہ وھاڑا ٔ دِل تو چاہا کہ ایک تھیڑھینج مارے دوسری طرف ازبیاس کی دھاڑ ہے

''آج تو کہددیاتم نے مگرآ ئندہ بیالفاظ تہاری زبان ے نظیں تم میری بیوہ تو بن عتی ہؤ مگر میرانا مانے نام ہے جدائبیں کرسکتیں۔اس سے پہلے کہتم اسے عزائم میں كامياني حاصل كرومين اسيئة ب كوحتم كردون كاسو بهتر ے كمة كنده ايساسوچنا بھى مت-"وەسرد لہج ميں كہدكر غضبناک موڈ کے ساتھ گاڑی اشارٹ کرنے لگا۔ واپسی کے سفر میں دونوں ہی خاموش تھے۔ابراہیم ولا کے گیٹ کے پاس اس نے گاڑی روک دی از بیدینا کھ کے گاڑی ے آتر کر سیاہ گیٹ یار کر گئی۔ فراد مصطفیٰ اسے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے او بھل نہیں ہوگئ بھراس نے گاڑی آ کے بڑھادی۔

وہ کمرے میں اضطرانی کیفیت میں چکرار ہی تھی۔ یہی سب تودہ جاہتی تھی اب جب کہ سب کچھاس کی حسب منشاء موچكا تحفا تواسي كول كبيل لرباتها بنيزكول نہیں آر بی تھی اسے زایان نے بتایا تھا کہ فراد مصطفیٰ گھر بند کریے کہیں جاچکا ہے اور سین اکرام بھی واپس آسٹریلیا لوث کی میں ابراہیم حیرر نے اس سے پوچھاتھا کہ کیااس کی ملا قات فرادہے ہوئی تھی۔ تب اس نے انہیں فراد سے

آنچل افروری ۱۰۱۳% ۲۰۵۳

Geeffon

''بیٹا ہمارے نزدیک تہہاری خوشی اہم ہے۔''عظمیٰ نے اس کے نزدیک آ کراس کاسراپنے سینے سے لگالیا۔ ''مگرممادہ تو نجانے کہاں چلا گیا ہے؟''اس کے لہج میں یاسیت تھلی ہوئی تھی۔ میں یاسیت تھلی ہوئی تھی۔ ''ہم اسے ڈھونڈ لیس گے ڈونٹ وری بیا۔'' ابراہیم حیدرنے اس کی ہمت بندھائی۔

''بابا بیں اس کی پھیو کو معاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتی ہوں۔نہ ہی میں ان سے کوئی تعلق رکھوں گی۔''اس نے سراٹھا کر دوٹوک انداز اختیار کیا تودہ دوٹوں ایک دوسرے کود کھے کررہ گئے۔

مرتبیاس نے تنہیں جنم دیا تھا۔ چندایک مرتبہ ملنے میں تنہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔"عظمیٰ نے اے رسان سے سمجھایا تو اہراہیم حیدر نے ایک سکون محصار انس ل

''ممااقطع تعلق انہوں نے کیا تھا۔وہ مجھے آپ لوگوں کے پاس چھوڑ کر گئی تھیں۔''از بید نے ہاکا سااحتجاج کیا۔ ''متم بالکل ٹھیک کہدرہی ہؤپر بید بھی تو دیکھو کہ وہ اپنی غلطی مان کرتم سے ملنے آئی تھی۔تم سے معافی ما گئی اس نے' تنہیں معاف کردینا جا ہے۔''معظمٰی نے مزید کہا تو اس نے طویل سانس لیا۔

"کوشش کرول کی کہ میرے دل میں ان کے لیے گئے۔ "وہ جمرائے ہوئے لیجے میں بولی اور پھر اٹھ کراپنے کمرے میں چلی گئی۔
لیجے میں بولی اور پھر اٹھ کراپنے کمرے میں چلی گئی۔
ابراہیم حیدراور مخطیٰ بھی اپنی اپنی سوچوں میں ڈوب گئے۔
ابراہیم حیدر نے فراد مصطفیٰ کا پتالگانے کی کوشش کی گراس
کاکوئی سراغ نہیں ملا۔ایسا لگنا تھا جیسے وہ ملک چھوڑ کر باہر
چلا گیا ہے۔ ابراہیم حیدر اس کی گمشدگی سے پریشان
خطمٰی کے بھانچ کی شادی طے پاگئی تھی۔سو خطمٰی کی
مشدگ سے بریشان اواز بیا کھی شادی طے پاگئی تھی۔سو خطمٰی کی
مین سلمٰی اپنے بیٹے کوساتھ لے کر کراچی آگئی تھیں تا کہ
بہن سلمٰی اپنے جیٹے کوساتھ لے کر کراچی آگئی تھیں تا کہ
شادی کی شاپئی کرسیس۔ان کی رہائش حیدرآ باد میں تھی۔
سامٰی کا بیٹا معاذ بہت خوش مزاج اور باتونی تھا۔زایان سے تو

ملاقات کاتمام احوال کہدسنایا۔ جسے من کروہ خاموش ہوگئے سے عظاملی نے تو دل تھام لیا تھا۔ فراد نے ابراہیم حیدرے کھی کوئی رابطہ ہیں رکھا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد آیان نے فردا کوا ہے یاس بلوالیا۔ سودہ بھی پردلیس کی ہوگئی از ہید نے ایم ایس میں ایڈ میشن لے لیا۔ ایک روز چیکے سے دوانے آکھیں بند کرلیں۔ چیچے سب آنسو بہاتے رہ گئے ماہ وہ سال تیزی سے گزررہ ہے تھا سے اکثر فراد مصطفیٰ کی یاد ستاتی تھی۔ رہ رہ کرشر مساری بھی دل کا احاطہ کرتی تھی۔ فراد کو کیوں سزادی ابراہیم حیدر تو بے قصورتھا پھراس نے فراد کو کیوں سزادی ابراہیم حیدر اس کی دلی کیفیت کو سمجھ رہے تھے ایک روز انہوں اسے بلوا بھیجا۔

''نجی بابا!'' وہ ان کے کمرے میں چلی آئی۔ جہاں وہ سمس کتاب کامطالعہ کررہے تھے۔ جوانہوں نے ایک طرف رکھ دی وہ ان کے پیروں کے نزدیک بیڑھ گئی۔عظمٰی الماری میں کچھڈھونڈر ہی تھیں۔

''بیٹائم سے ضروری بات کرنی تھی۔''ابراہیم حیدر نے زم لہجے میں کہا۔عظمٰی کی ساعت بھی باپ بیٹی کی جانب متوجہ ہوگئی۔

متوجہ ہوگئ۔ ''فراد نے کوئی رابطہ کیاتم ہے؟''ابراہیم نے توقف کے بعد پوچھا۔از ہیدنے ایک نظر آئیس دیکھا پھر نفی میں سر ہلادیا۔

'' پھرکیا سوچا ہے تم نے' کہ تک اس طرح رہوگی۔
سہیل صاحب اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے تھے' ان
کاخیال ہے کہ تم …..فراد سے خلع لے لوتو وہ عدیل کی
شادی تم سے کردیں گے۔'' ابراہیم حیدر نے دوست کے
خیالات بتائے جسے تن کراس نے جب سادھ لی۔ ابراہیم
کچھ دیر تک اس کے جھکے ہوئے سرکود کیھتے رہے' عظمیٰ نے
بھی الماری سے سر نکال کرا ہے و یکھا جو کہیں کھوئی ہوئی
لگ دبی تھی۔

''از ہیمیں کچھ یو چھر ہاہوں۔'' ''بابا!وہ میں....فراد سے علیحد گینہیں چاہتی ہوں. محاسمت حیک گ

آنچل &فروری ۱۰۱۳%ء 208

Geeffon

تھا۔ چندایک نے اس منظر کو جیرانی اور افسوں سے ویکھا مگر اس نفسانفسی کے دور میں کون پرائے پھڑے میں ٹا نگ اڑا تا ہے۔ سوکسی نے بھی بڑھ کراس شخص کورو کئے کی کوشش نہیں کی۔اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کراسے اگلی سیٹ پر دھکیلا اور دروازہ بند کر کے خود پھرتی ہے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی اوراز بید حیدر تو جیسے مسمرائز ہوگئی فی اور جب سحرٹو ٹا تو وہ بڑبڑائی تھی۔

''یہ سسیہ سب کیا ہے فراد مصطفیٰ ؟'' ''اب بیہ بھی تمہیں میں بناؤں' کہاتھا کہ میرے سوا کوئی اور تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہوگا۔ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام ہی جڑا رہے گا اور تم نے میری بات کو چنداں اہمیت ندوی اور نئے راستوں کا انتخاب کرلیا۔'' فراو نے ایک نظرا سے دیکھا۔

''میں کے کوئی نیا راستہ نہیں چنا۔ اپنی غلط فہمی دور کرلیں۔منہ چھپا کرتو آپ بیٹھ گئے تھے۔''وہ فراد کے الزام پر چیخ پڑی۔

''مطلب بيز بوراوروه لرُكا؟''

''وہ میراکزن ہےاور بیسباس کی بھابھی کا ہے۔'' از بیدگی آئسس بھیگئے کو جیس ۔

''ادہ … ہم کیا کہ رہی تھیں کہم نے مجھے ڈھونڈا تھا۔'' اس نے دنڈاسکرین سے نظر ہٹا کراس دخمن جاں کو دیکھا جس کی وجہ سے وہ دوسالوں سے تنہائی کا عذاب بھگت رہاتھا۔

'''تو پھر کیا کرتے۔آپ تو ندا پنا پتادے کر گئے تھے نہ ہیآ پ کی کوئی خبر تھی۔''اس کے لہجے میں ناراضگی کاعضر حاوی تھا۔

''جبتم مجھے کوئی داسطہ بی نہیں رکھنا جا ہتی تھیں تو میں بتا کر کیوں جاتا۔ میں آسٹریلیا چلا گیا تھا' آج صبح ہی لوٹا ہوں۔ کچن کا کچھ ضروری سامان خرید ناتھا۔ سواسی لیے میں یہاں آیا تھا اور تمہیں اس لڑکے کے ساتھ دیکھ کرمیرا دماغ گھوم گیا۔''

"ممانے مجھے معاذ کے ساتھ بھیجا تھا' وہ بیچارہ مجھے

اس کی گاڑھی چھنی تھی۔ دن بھر دونوں بہنیں بازاروں میں گھوئی بھی زایان ڈرائیور بنماتو بھی معاذ کی شامت تی۔ وہ اکثر بڑبڑا تا کہ شادی بڑے بھائی کی ہے اور دونو مزے کررہے ہیں اور سزاہمیں بھلٹی پڑرہی ہے۔ عبادا یک کورس کررہے ہیں اور سزاہمیں بھلٹی پڑرہی ہے۔ عبادا یک کورس کے سلسلے میں کوریا گیا ہوا تھا۔ شادی سے ایک ہفتے پہلے اس کی واپسی تھی۔ اس روز دونوں بہنیں بازار کے لیے نکل رہی تھیں کہ فائزہ آ گئیں۔ مارکیٹ جانا بھی ضروری تھا۔ عظمی نے از بہتے کہا کہ دوہ معاذ کے ساتھ بازار جلی جائے تاکہ کام مکمل ہوجائے۔ از بہیے نے کی سوچا اور پھر جانے تاکہ کام مکمل ہوجائے۔ از بہیے نے کی سوچا اور پھر جانے کے کے تیار ہوگئی۔ راستے میں معاذ اپنی منگیتر کے قصیرے پڑھتارہا۔ جواس کی تایازاد بھی تھی۔

'' گُلْتاہے آپ کوسور ابھا بھی کی بہت یادا رہی ہے۔'' ازبیدنے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہاں! بیٹا یہ پہلاموقع ہے کہ میں نے سور اکودس روز سے نہیں دیکھا ہے۔ جب ہم یہاں آ رہے تھے تو وہ اپنی دوست کی شادی میں شریک ہونے کی غرض سے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ "معاذ نے بتایا۔ وہ دونوں درزی سے کپڑے لینے کے بعد جیولرز شاپ میں آ گئے تھے۔

"بیا میراخیال نے نکال کر چیک کرلوٹھیک تو ہے۔"
معاذ نے کہا تو اس نے کیس میں سے چیزیں نکال لیں۔
اسی وقت معاذ کا موبائل جلترنگ بجانے لگا تو وہ معذرت
کر کے شاپ سے باہر چلا گیا۔ از ہید نے اے مسکرا کر
دیکھا۔ وہ بچھ کی تھی سوریا کی کال ہوگ۔ وہ ٹیکالونچا کرکے
دیکھا۔ وہ بچھ کی تھی سوریا کی کال ہوگ۔ وہ ٹیکالونچا کرکے
دیکھنے گی۔ بہت خوب صورت ڈیزائن تھا جو کہ تعلمی نے
منتخب کیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کرخوش ہورہی تھی ڈیکا بیا ہے
منتخب کیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کرخوش ہورہی تھی ڈیکا بیا ہے
منتخب کیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کرخوش ہورہی تھی ڈیکا بیا ہے
کوئی منتوب ہوتا۔
جید منتول تک اس نے معاذ کا انتظار کیا۔ مگر جب وہ واپس
چند منتول تک اس نے معاذ کا انتظار کیا۔ مگر جب وہ واپس
نیآ یا تو از ہید نے جیولری کا کیس اپنے شولڈر بیگ میں ڈالا
اور شاپ سے باہر نکل آئی اور معاذ کوڑ تھونڈ نے گئی۔ تب ہی
اور شاپ سے باہر نکل آئی اور معاذ کوڑ تھونڈ نے گئی۔ تب ہی
کرا تک جانب چلے لگا۔ اس کا ریار کئگ کی جانب
کرا تک جانب چلے لگا۔ اس کا ریار کئگ کی جانب

آنچل انچل اندوری ۱۰۱۳% و 209

Steellon

## پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





آ تکھوں کے ساتھ سر ہلایا اور کھڑ کی ہے باہر دیکھا تو پتاجلا کہ گاڑی ابراہیم لاج کے گیٹ کے پاس کھڑی ہے۔

"فراداندرچلیس مماآپ ہے ل کراورآپ کی واپسی کا جان کر بہت خوش ہوں گی۔'

فراداس کے کہنے برگاڑی سے باہرآ گیااوردونوں نے کیب کی جانب قدم بڑھادیئے تھے۔ جہاں اس وقت بھی عظمیٰ مصلے برمیشی اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعا کو

تحقيں اوراً ح ان کی دعانے قبولیت کا درجہ یالیا تھا۔ ایک ہفتے بعد ازبیہ اور فراد آسریلیا کے لیے فلائی كرگئة جہال ايك بحى ہيتال ميں سين زير علاج تھيں۔ از بیدکود کھے کران کی مردہ ہوتی آئنگھوں میں زندگی کی چیک دور کنی می راز بیدکوانبیس پہیانے میں مشکل ہوئی تھی ۔ان کی زردرنگت اور دهنسی ہوئی آئی میس کاغروجود کے ساتھ وہ زندگی کی آخری سائسیں گن رہی تھیں۔ شاید انہیں از ہیہ كابى انتظارتها' دوروز بعدعلی آهیج ان كانتقال ہوگیا۔از بیہ نے یا کتان میں ابراہیم حیدرکواطلاع کردی تھی۔مرنے سے پہلے بین نے از بیہ ہے معافی ما نکی تھی از بیہ نے تہہ ول سے آئیں معاف کردیا تھا۔

ایک ماہ بعدوہ دونوں عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانه ہو گئے تھے۔از ہیہ پر پہ تقیقت عیاں ہو چکی تھی کہ فراد مصطفیٰ اس کے ساتھ مخلص تھا سواس نے بھی گزرے وقت کی تلخیاں بھلادی تھیں۔ نئی زندگی کی شروعات دہ اپنے رب کی خوشنو دی ہے کرنا جا ہتی تھی۔ ''بہت پردا ہے تمہیں اس بیجارے کی اور میرا کیا جو دوسالول ہے تمہاری ضد کی سزا بھگت رہاہوں۔''وہ از بیہ کی زبان ہے معاذ کے لیے بیجارہ کالقب من کر بھڑک

فراد مصطفیٰ سزا آپ نے اکیے نہیں کائی ہے میں نے بھی تو ہریل ہرآ ہٹ پرآ پ کا گمان کیا اور پھر مایوس ہوئی۔آپ نے بلٹ کرد کیھا ہی نہیں۔"اس نے گلہ کیا 'جے من گر فراد کی روح تک میں سکون سرایت كركياتفايه

''میں نے حاباتھا کہتم ہےرابطہ رکھوں کیکن معلوم ہوا کہتم میرا ذکر بھی سننانہیں جاہتی ہوتو بس میں نے خود کو روك ليا۔ ابني محبت كى تذكيل مجھے گوارہ نبيں تھى۔ اب بھى بھیو کے مجبور کرنے پرآیا ہوں۔"اس نے اتنا کہد کراپ فینج لیے۔ از ہیےنے انتظار کیا کہ وہ مزید کھے کے گامگروہ

"آپ پھھ کہدرہے تھے۔ 'از بیدجاننا جا ہتی تھی کہوہ كيا كهناحياه رماتهابه

" يجيوكو بلذ كينسر بأزبيده بهي لاسك الليج كاروه مرنے سے پہلے ایک بارا بی بیٹی سے ملنا جا ہتی ہیں۔اور انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں یا کستان جا کران کی بیٹی کو کے وک-جانے کیوں انہیں یقین ہے کہاب ان کی بنی انکارنہیں کرے گا۔'از بیآ تکھوں میں تاسف کیےا۔ دیکھ رہی تھی۔اس نے بھی نہیں سوجا تھا کہ اس کو پیدا كرنے والى كواتى دردناك موت ملنے والى ہے۔

''کب جانا ہے؟''اس نے فراد سے پوچھا تو اسے محسوِں ہوا کہ اس کی آ داز بھیگ گئی ہے۔ اور فراد کوجیرت نے کھیرلیا تھا۔اے یقین نہیں تھا کہ دہ آسانی ہے راضی

"ای ہفتے کیونکہ پھیو کے پاس وقت جہیں ہے۔ از بیہ پلیز اب توانبیں معاف کردو " گاڑی رک چکی تھی۔ اور فراد مصطفیٰ ملتجیانہ کہے میں کہدر ہاتھا اوراس نے جھیلی

آنچل&فرورى&۲۰۱۹، 210



اس کی باتوں کو بھلا دیں ہیمکن ہی نہیں ہے اس نے جو بھی کہا، رونما ہونے کو ہے اس کے چہرے کی ادای سے ہی ظاہر ہے محسن جیسے وہ ایک بار پھر مجھ سے جدا ہونے کو ہے

(گزشته قسط کا خلاصه)

سدید کی والدہ کو دکیچہ کر کرنل شیرعلی رنجیدہ ہو گئے تھے وہ سدید سے اس کی والدہ کے حوالے سے ہات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بھا گ جانے کی دھمکی دے کر ہات ہی ختم کر دیتا ہے۔

سعدیہ آفندی نے اپنے والدین کی مرضی کے بغیرا یک غرب آدمی سے شادی کر لی تھی وہ سعدیہ کی محبت میں اور اسے خوش رکھنے کی کوشش میں تین نو کر بیال کررہاتھا کہ ایک روڈ ایک پٹرنٹ میں وفات بیاجا تا ہے۔ سعدیہ سدیدعلوی کو کے کر والدین کے گھر واپس آجاتی ہیں اس کے والد برنس ڈیل میں سعدیہ کی شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کردیتے ہیں جس کی وجہ سے سدیدگھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ شروع میں یہ بات سعدیہ آفندی سے چھپائی جاتی ہے لیکن جب انہیں اس بات کی خبر ہوتی ہے تو وہ صدے سے بے حال ہو جاتی ہیں۔

' شہرزادصیام کے والدگی رحلت کاس کر درمکنون کواپنی باتوں نے قائل کرتے اسے صیام کے گھرلے آتی ہے جہاں درمکنون اس کے گھریلو حالات دیکھے کراپنے روپیہ پرشرمندہ ہوتی ہے۔شہرزادصیام کی بہن عشرت اور بیٹے کواپنے ساتھے شرکت والیہ ت

شہر کے تی ہے وہ عشرت کے بیار بیٹے کاعلاج کروانا جا ہتی ہے۔

ہر سیان مارتھا کے ساتھ زاویار کے دوست ایبک نے گھر جاتی ہے ادر زادیار کا پوچھتی ہے جس پر ایبک زاویار کے متعلق جھوٹ بول کرٹال دیتا ہے۔ دہیں پر ہیان ادر مارتھا کی وظن کے حوالے سے آگئ کا می بھی ہوجاتی ہے۔ متعلق جھوٹ بول کرٹال دیتا ہے۔ دہیں پر ہیان ادر مارتھا کی وظن کے حوالے سے آگئ کلامی بھی ہوجاتی ہے۔ مارتھا انیل کی حرکتوں کی وجہ سے پر ہیان کو اپنے ساتھ رکھنے کو تیاز نہیں ہے اس لیے پر ہیان ایل کے گھر چلی آئی گئی ۔ تھی۔ ایل کے والدہ انڈین ہیں ادر برطانیہ میں رہتے ہوئے انہوں نے وہاں کا طور طریقہ اپنالیا کیکن ایلی ان کے ساتھ نہیں رہتے ہوئے انہوں نے کی وجہ پو چھتا ہے جسے وہ چھیا گئی تھی۔ نہیں رہتا بلکہ دہ اپنی آئی کے ساتھ کہیں۔

(اب آگے پڑھیے)

₩ ₩

سنوہ دم بھی ہم سکراتے تھے ہماراد کیھ کر چبرہ چن میں پھول کھلتے تھے پرندے گیت گاتے تھے ہوا کمیں خوشبوؤں میں بھیگی ہرسو گنگناتی تھیں تیرے قصے سناتی تھیں تیرے قصے سناتی تھیں

آنچل افروری ۱۲۰۱۳ء 212

کیواڑہ وادی تشمیر کا ایک خوب صورت سرحدی علاقہ ہے باکتانی سرحد کا ایک طویل حصہ اس علاقے کے گردگھومتا ہے۔ پُر کیف وادیوں' گھنے جنگلوں اورخوب صورت ندی نالوں والے اس جنت نظیر علاقے کے لوگ بے حد گنتی' ملنسار اورمہمان نواز ہیں۔

آ زادکشمیرر جمنٹ ہے آ گےسدیدعلوی کا اگلا پڑاؤ کپواڑہ ہی تھا'سردیاں شروع ہو پیکی تھیں۔کشمیر کے بلندو بالا پہاڑوں پر برف بازی کا آغاز ہو چکاتھا تا ہم میدانی علاقوں کاموسم ابھی خشک تھا۔

۔ وادی کشمیر میں سردیوں کے موسم میں خوب برف باری ہوتی ہے بہاڑوں پرجی کئی گئ فٹ برف گرمیوں میں بیکھلنا شروع ہوتی ہے تواس یانی ہے کشمیر کے کھیت کھلیان سیراب ہوتے ہیں۔

۔ اسی پائی کی بدولت دادی کشمیر کے جھرنوں اور نغمہ خواں آبشاروں کا حسن برقر ارر ہتا ہے کشمیر کی جنت نظیر دادی میں موسم زیابہ ہے لکش صوتا ہیں۔

۔ درختوں کی ٹہنیوں پرجمی برف کی تہیں عجیب منظر پیش کرتی ہیں۔ تشمیری بچےاپے گھروں کے صحن میں برف جے شمیری زبان میں (شین ) کہاجا تا ہے ہے جسے بنا کرخوب کھیلتے ہیں۔

ا کُثر بیمعصوم نتھے فرشتے برف کے گولوں سے امریکی اور بھارتی صدراور وزیراعظم کی مجسمے بنا کرانہیں جوتے مارتے چی ادران سے اپنی نفرت کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں۔میدانی علاقوں میں جہاں برف باری سےخوب صورتی اور دلکتی کا سال بندھ جاتا ہے وہیں بہاڑی علاقوں میں یہ موسم موت کی وادی کا منظر پیش کرتا ہے۔ تشمير ميں پچھاليى فلك بوس چو ٹياں بھى ہيں جہاں سارا سال برف نہيں پچھلتى ُسديد كے سفر كاغاز بھى انہى فلك نوں چو ٹیول کے درمیان سے ہوا تھا۔

، ماہ تتبر کے آخری دن نے کپواڑہ کی برف ہے ڈھکی چوٹیوں پر مسلسل سفرنے اس کے خوب صورت یاؤں جلا

سردیوں کےموسم میں برف کا پیسفرنہایت تکلیف دہ ہوتا ہے کیونک آ گ کا جلاا تنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا برف کا جلاتكلیف وہ ہوتا ہے۔انجان پہاڑی رستوں براس كى رہنمائى كے ليے ايك كائيڈر جاسوس اس كے ساتھ تھا جے شايد وہاں کے تمام دشوارگز اررستوں سے مکمل آگاہی تھی مگر پھر بھی وہ تھک گیا تھا۔ سردی اور بھوک ہے۔ نٹر صال اس کاجسم اپنی مزل کی طرف گامزن تھا کہ اچا تک سامنے نظرا تے برسائی نالے کود بھے کراس کی تھکن مزید برڑھ گئی۔

وہ اس علاقے میں پہلی بارآ یا تھا بھی اے وہاں کے موسموں اور رستوں سے آگا ہی نہیں تھی۔ سفید برف کے گالوں نے قرب د جوار کی ہر شے کوڈ ھیک رکھا تھا۔ دور دور تک سوائے برف کے اور کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی گھی۔

نا لے میں اس قندر طغیانی تھی کیاس وقت اسے یار کرنا گویا خودکشی کے متراوف تھا مگر پھر بھی انہیں وہ نالیہ یار کرنا تھا۔ برف کے اس بیابان میں رک کرمسی کی مدد کا انتظار کرنالا حاصل تھا بھی اپنے گائیڈر کی رہنمائی میں اللہ کا نام کے کر ال نے اس برسانی نالے کے ساتھ ساتھ سفر کرنا شروع کردیا تھا۔

دورتک نالے کے کنارے چلنے کے بعد ایک جگہ جہاں نالہ نسبتاً کم چوڑا تھا وہاں ایک درخت کٹ کریوں تالے کے اوپر گراہوا تھا جیسے پُل ہو۔ تا ہم درخت کی اوپر جمی برف کی تہوں پر بہت زیادہ چسکن تھی جس کی وجہ سے نالے ہیں ا کرنے کے امکانات زیادہ تھے۔

گائیڈرنے ہاتھ سے برف صاف کرے آ مے برجنے کاراستہ واضح کیا توسدیدی ہمت بھی بڑھ گئی نالے کے اس بارايك بصولا بهيئكا قافله جيسياتهي كامنتظرتها\_

اس رات حویلی میں بہت رونق تھی۔مہندی کی تقریب نے برقی قنقموں سے جگمگاتی حویلی کی رونق کو حارجا ند لگاریئے تھے۔صمید حسن کوشش کے باوجود حو ملی تہیں آ سکا تھا کیونکہ اس کی بیرون ملک میٹنگ تھی مریرا کود کھاتو ہوا تھا مگر ال نے صمید برخا ہر ہیں ہونے دیا۔

عمرعباس نے اس روز وائٹ کٹھے کا سوٹ زیب تن کیا تھا جبکہ مریرہ نے وائٹ اینڈ بلو کنٹراس میں شموز کا سوٹ الکنار کھا تھا جس کے گلے اور دامن پر ہاتھ کا بہت خوب صورت کام کیا گیا تھا۔

ہے جی کی فرمائش براس نے براندہ بھی ڈال لیاجو بے حدخوب صورت لگ رہاتھا۔عمر نے صمید کیے نیآنے پراس کا حمیب ریکارڈ لگایا تھا مگروہ ہنس کرٹال گئی۔مہندی کی تقریب جاری تھی شگفتہ اور قمر دونوں کے الگ الگ فنکشن رکھے گئ متقے قمر کا فنکشن باہر مردانے میں تھا جبکہ شگفتہ کی مہندی کافنکشن حویلی کے اندر ہی رکھا گیا تھا۔مہندی کی اس تقریب ر کما خفزعباس اورنظرعباس کی سالی شاد و بھی آئی تھی وہی شادوجس کی نسبت بے جی نے عمرعباس کے ساتھ طے کرر تھی تھی مردہ راضی ہمیں تھا۔مریرہ نے دیکیھاوہ پوری تقریب میں بے صداداس تھا شاید بھی وہ اس کے قریب آئی تھی۔ ''شادو۔''اس کی بکار پروہ پلٹی تھی اور قدرے جیران نگاہوں ہےاس نے مریرہ کودیکھا۔

" مجھے موریرہ کہتے ہیں'غمر کی بچین کی دوست ہوں۔ بے جی یا بھائی نے کر کیا ہوگا۔''شادو کے جیران نگاہوں سے المال المال المال المالية الموسة المالتعارف كروايا تووه بولى \_

آنچل&فروري&۲۰۱۲ء 215

"جي مال' بجونے بتايا تھا آپ کا۔" ''گذائجھے عمرنے آپ کا بتایا کہ آپ ان کی منگیتر ہیں اس سے پہلے میں صرف آپ کے نام سے آشاتھی۔ مجھے لگتا تھا شاید آپ کوئی سیدھی سادی ہی دیمی خاتون ہوں گئ مگر آپ تو کافی سلجھی ہوئی پڑھی کھی لڑکی لگ رہی ہیں۔'' دور میں کا کھی کے دارا میں دیمی خاتون ہوں گئ مگر آپ تو کافی سلجھی ہوئی پڑھی کھی لڑکی لگ رہی ہیں۔'' ''جول'ا بھی بچھلے سال نفسیات میں ایم اے کیا ہے میں نے ۔' '' ویری گذشادی کے بارے میں کیاسو حیاآ پ نے؟' " کچھیں۔"مریرانے دیکھااس کے سوال پرسامنے کھڑی اس لڑکی کی آئکھوں میں ملکا سایانی آیا تھا۔ ''عمراس شادی کے لیے تیار نہیں ہے'اس نے صاف لفظوں میں مکمل سچائی کے ساتھ مجھ سے اور میرے والدین ے معذرت کر لی ہے "كسى اور سے محبت كرتا ہے وہ اس ليے ـ" '' پیکیا کہدر ہی ہیںآ پ؟''مربرہ کوانگا جیسے شادو نے اس کی ساعتوں میں دھا کہ کیا ہو۔اس کی آ 'کھیں جیرانی کی شدت ہے پھیل گئ شادونے نظریں جرالیں۔ '' یہی سے ہے میں جانتی ہوں وہ خوش نصیب کون ہے گریہ حقیقت ہے کہ عمر عباس میرا کبھی نہیں ہوسکتا۔'' ''مہیں پلیز ایسامت کہؤمیں جانتی ہوںتم اس ہے بہت محبت کرنی ہو۔ بجین میں سارے گاؤں کی لڑ کیاں تمہیں اس کانام کے کریا گل بنائی رہی ہیں۔تم اتن جلدی کیسے اس کی ذات ہے دستبر دار ہو عمق ہو؟" ''میں دستبردار ہوچی ہوں وہ میرا پاکل بن تھا۔اب مجھے بچین کی کوئی بات یادنہیں' بہتر ہےآ پ بھی یہ قصہ بہی ختم کردیں پلیز۔''شادو کی آنگھیوں میں اس وقت اتنا کرب تھا کہ مریرہ کو اپنادل کشا ہوامحسوں ہوا پھراس ہے پہلے کہ وہ شاہدہ عرف شادو سے میزید کچھ کہتی اے عمر نے آ واز دے کر پکارلیا۔ قدرے سے حواس کے ساتھ وہ ست روی ہے قدم اٹھانی اس کی طرف آئی تھی۔ ہے جی کہاں ہیں؟''اس کے قریب آنے پرعمر نے اس سے پوچھاتو 'مریرانے تفی میں سر ہلا دیا۔ 'یتانہیں'میں نے نہیں دیکھا۔'' "تم کچھ پریشان لگ د بی ہوخیریت؟" نہیں میں پریشان نہیں ہول ویسے بھی تمہیں میری فکر میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ۔''اس کا موڈ بگز اہوا تھا' ' کیوں ۔۔۔ کیول ضرورت تبیس' میں نے کیا کیا ہے جوتم اس ٹون میں بات کررہی ہو۔'' ''تم نے بیکھیلیں کیا'بس تم شاہدہ عرف شادوے شادی کررہے ہودہ بھی فوری۔'' کیول،ای ایمرجسی آرڈ رکی وجیج" '' کوئی وجنبیں'وہ اچھی لڑ کی ہے تہہیں اے اپنانے میں درنبیں کرنی جاہے۔'' '' مجھے کیا کرنا چاہیے کیانہیں بیمیرادر دسرہے تہمیں خوانخواہ اس مسئلے میں جان کھیانے کی ضرورت نہیں نے۔'' " کیوں ضرورت مہیں ہے کیا میں تہاری کچھ بیں لتی ؟" ''الیی بات مبیں ہے مکر میں شادو ہے شادی مبیں کر سکتا۔'' ع ١١٥٥ من المالية الماليون كرسكة وجيا؟ آنچل&فرورى&۲۰۱۲ء 216 Section ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

''تم وجه جان کر کیا کروگی؟" "وی جوتم وجه چھیا کر کررے ہو؟" "م بے کار کی بحث میں پڑر بی ہومریرہ اور مجھے بے کار کی بحث پیند نبیں ہے۔" یے کارکی بحث نہیں ہے ہی مسی کی زندگی کامعاملہ ہے۔' ''جمہیں کسی کی فکریا ہمدردی میں دیلا ہونے کی ضرور شنہیں ۔''اس بارعمر نے بخت لہجیا ختیار کیا تھا' مربرہ کو بےحد 'تم کس سے بھا گ رہے ہوعمر! میں تمہاراراز جان گئی ہول۔'' " يبى كرتم كسى سے محبت كرتے ہواى ليے شاہرہ سے شادى نہيں كرد ہے مگر ميں تنہيں ايسانہيں كرنے دول كى نٹ اپ۔"عمرنے جھنجلا کر کہاتھااور فور آباہر کی طرف بڑھ گیاتھا۔ مریرہ لئی دیرو بیں کھڑی جپ جا پ آنسو بہائی رہی عمر کابدروبیاس کے لیے حقیقتا تکلیف دہ تھا۔ کے ندرعلوی کا فون آیا تھا اس کی بیوی بے حدیمارتھی۔ووسال کی چھوٹی سی معصوم بچی کوسنھالنا افٹ ٹائم جاب کے ساتھ مکن نہیں تھ تبھی اس نے یا کتان کال کر کے رور وکر کرنل صاحب ہے معافی ما نکٹنے کے بعد انہیں اپنے پاس آنے يرراضي كرلياتها حویلی میں شادی ختم ہوگئ تھی کرنل صاحب مریرہ کے ساتھ گاؤں سے واپسی کے بعد سید ھے انگلینڈ سدھار گئے۔ اکلوتے بینے کی اولا دکود کیھنے کی خواہش نے انہیں بربرہ کی نا گہانی موت کا دیکہ بھلا دیا تھا۔ صمید انتہائی مصروفیت کے باوجودانہیں ائیر پورٹ تک ڈراپ کرنے آیا تھا۔ کرنل صاحب کی انگلینڈروانگی کے پچھے ہی دن بعداس نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا'جو کرنل صاحب کی ملکیت تھا۔ مریرہ اس کے لیے راضی نہیں تھی مگراس نے اپنی محبت ہے مریرہ کوراضی کرلیا تھا۔ اس کا آفس جس علاقے میں تھا وہاں ہے کرنل صاحب کے گھر کا راستہ بہت دور پڑتا تھا۔اب تک صرف کرنل صاحب کی وجہ ہے وہ مجبوراُ وہاں رہ رہا تقااب جبکہ کرنل صاحب اپنے بیٹے کے پاس چلے گئے تصاوران کا ارادہ بھی وہاں طویل قیام کا تھالہٰذااس نے پہلی فرصت میں بیہ سئلہ کل کیا تھا۔ مریرہ کرنل صاحب کی واپسی تک گیر تبدیل کرنے کے حق میں نہیں تھی تا ہم صمید کے اصرار براس کی مجبوری کو و میصتے ہوئے وہ ایک کڑی شرط پر مان گئی تھی اس کی شادی کوایک سال ہونے کوآیا تھا مگر ابھی تک اس کی گودخالی تھی۔ صمید تاحال بچوں کے حق میں نہیں تفامگر مرریہ ہے کرنل صاحب کا گھر چھڑ وانے کے لیے اے مجبورا اس کی شرط مانے کی حامی بھرنی پڑی تھی۔اس روز وہ آفس ہے گھر آیا تو مریرہ رات کا کھانا ٹیبل پرلگائے ای کا نتظار کرر ہی تھی۔ ''السلام عليم! آج پھرليٺ ہو گئے آ ہے؟'' "بيون وعليم السلام انيانيا برنس كيا ہے وقت تو ديناريا ہے گا۔" و فريش ہو كرآ گيا تھا مرير ہے تکمل قوجهاس پرمركوز كردى۔ ' جمہیں نبیں لگتاصمید کہتم نے آج کل کاروبار کو کچھ زیادہ ہی ہوا بنالیا ہے ادھر گاؤں میں سبتہبارا پوچھ رہے ہ میں تعنی شرمندہ ہوئی سب کے سامنے ایک تمہارے نیآنے ہے۔'' آنچل &فروری ۱۰۱۳%

''کیول'شرمنده ہونے گی کیابات تھی اس میں تم وہاں موجود تو تھیں۔'' ''میری اور بات تھی۔''

''انس او کے یار! سکون سے کھانا کھانے دو پلیز'سر میں پہلے ہی بہت درد ہےالٹائم گھر آتے ہی کلاس لگا کر بیٹھ جاتی ہو۔'' وہ تھکا ہواتھایا بےزار ۔۔۔ مریرہ اندازہ نہیں لگاسکی تاہم صمید کی بے حسی اور بے پروائی نے اسے ہرٹ ضرور کیا تھا بھی وہ بنا کھانا کھائے فوری وہاں سے اٹھ گئ تھی۔

۔ صمید نے اےروکنا چاہا تھا مگر وہ نہیں رکی تو وہ خود بھی کھانے سے ہاتھ تھینچ کراٹھ کھڑا ہوا جانے کیوں اس لمجے اس کا اپناول بے حد بوجھل ہور ہاتھا۔

₩ ₩

مریرہ اس سے ناراض ہوکر سوچکی تھی۔وہ رات دیر تک ٹی دی لاؤٹنج میں بیٹھا'خالی خالی دماغ کے ساتھ ٹی وی دیکھتا اس کے بارے میں سوچتار ہاتھا۔ کاش دہ اسے بتاسکتا کہ اس رات اپنی تمام ترمصروفیات پس پشت ڈال کروہ حویلی آیا تھا۔

مہندی کی تقریب اپنے عروج پڑھی سردی کی وجہ ہے اس نے مفلرا پی گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ تا کیگے ہے اتر کرجس وقت وہ حویلی کے احاطے کے قریب پہنچا اس کی ساعتوں میں پڑنے والے الفاظنے بے ساختہ اسے ٹھٹک کر رک جانے پرمجبورکردیا تھا۔

''مریرہ '۔۔۔۔مریرہ سیسر میں اسلام نیا سر ایک مریرہ پرختم نہیں ہے بھاء! شادوا چھیاڑی ہے'پڑھی کھی سمجھ دارہے۔ سب سے بڑی بات وہ تم سے بیار کرتی ہے۔ آج بھی صرف تمہیں دیکھنے کے لیے وہ یہاں اس حویلی میں آئی ہے۔ ماں جی کابڑا دل ہے اس کے ساتھ میں ہاتھ جوڑتا ہوں تیرئے گے نہ ستاا ہے نکل آ مریرہ رحمان کے طلسم ہے 'سمجھ لے کہ وہ تیری قسمت میں ہی نہیں تھی کیونکہ اگر وہ تیری قسمت میں ہوتی تو کرنل انکل اس کی شادی صمید حسن کے ساتھ بھی نہ کرتے۔''

''میں کچھنیں جانتاقمر! محبت صرف پالینے کانام نہیں ہے آج نہیں تو کل وہ ضرور میری ہوجائے گی کیونکہ میں جانتا ہوں صمیداوراس کی شادی زیادہ دون تک نہیں چل سمتی۔''

" باگل بن ہے یہ تیراعمر!ادر کھنیں۔"

''پاگل بنن ہے تو پاگل بن ہی ہی میری زندگی میں میرے جیتے ہی مریرہ کے سواد دسری کوئی لڑکی بھی نہیں آسکتی حیا ہے دہ شاد وہویا کوئی اور بہر حال تُو میری فکرچھوڑ اورا پی تقریب نیٹا' وہاں مردانے میں سب مجھے ڈھونڈتے پھرر ہوں گے۔''عمرعباس نے کہا تھا اور پھر دونوں باتیں کرتے مردانے کی طرف بڑھ گئے۔صمید اندھیرے میں کھڑا تھا اے لگا جیسے اس کا دل ایک دم سے خالی ہو گیا ہو۔

عمرعباس کا گزشتہ روپیاورا کھڑا کھڑا سااندازوہ بھولا انہیں تھا'تو کیااس کےاور مریرہ کے بچھ کچھا بیاتھا جواس سے چھپا ہوا تھا؟ بھلاعمرعباس اور مریرہ رحمان کی کیا کہانی ہوسکتی تھی؟ ان دونوں کے درمیان ایسا کیا تھا جو مریرہ اس سے

چھپار ہی تھی۔

وماغ ایک دم جیسے آندھیوں کی زدمیں آیا تھا'اس وقت بنا پھے بھی سوپے سمجھے وہ آگے حویلی میں جانے کی بجائے واپس بلٹ گیا تھا۔اس کا دل ہی نہیں جاہاتھا کہ اس وقت وہ مریرہ رحمان یا جویلی کے کسی بھی فرد کا سامنا کرتا تا ہم اس مے حویلی کے نمبر پرکال کرکے شادی کی تقریب میں آنے ہے معذرت کر لی تھی۔

آنچل&فرورى%۲۰۱۲ء 218

مریرہ رجمان اورصمید حسن کی محبت بھری زندگی میں پہلاگر نے والا بد گمانی کا پیھریہی تفامگر مریرہ کواس پھر کی کبھی خبر نہیں ہوسکی تھی۔

₩.....

تههيس كس طرح بھولول بناؤ كوئى نسخە ہے؟ مجھےتم پیونتلاؤ کہ کیاتم کوئی منظر ہو؟ كەجىس كودىكھ كرميں الگلے بل ميں بھول جاؤں گا ماتم كوئى كهانى هو؟ جے پڑھ کرمیں کچھ بی در میں سب بھول جاؤں گا ياتم كوئي كھلوناہؤ؟ کہ جس کے ٹوٹ جانے پر میں اس کو بھینک ڈالوں گا ياتم كوني تماشه و؟ جے کھدرررک کرو کھے کرمیں اپنی راولوں گا بناؤاب کے جیب کیوں ہو؟ كوئى نسخة تو ہوگا نان؟ كوئى تعويز بھى ہوگا کوئی ترکیب تو ہوگی؟ کوئی تجویز ہی دے دو ارےاب کچھتو بتلاؤا گرتم نے کہاہے کہ مجھےاب بھول جاؤتم ..... ميري جان بحول جاؤن گا میرے محبوب بس کردوہلی آتی ہےا۔ مجھ کو تمهارىاليى سوچوں پر بيان بچكانه باتوں پر سنوابياتهين موتا تعلق توث جانے بر کوئی بھولانہیں کرتا مہیں جانا ہے تو جاؤ میں رہے میں پڑا ہوں کیا؟ نہیں اک لفظ بولا ہو؟ کوئی شکوہ کیا میں نے؟ كُونَى آنسوبها ماه؟ كُونَى دَكُمْ اسْاما ہو؟ مهمیں رکنے کا بولا ہو؟ کوئی تفصیل مانگی ہو؟ إكرابيانبين يجهجهي تو بهرتم كيون بصند موكه تنهيس ميں بھول ہی جاؤں مهبين جانا ٻنا؟ جاؤ.....

آنچل افروری ۱۰۱۳% و 219



و مجھیجی ہؤتم آ زادہو، جاؤ

چلے جاؤ ۔...

جھی نہاوٹ کرآ نے کوتم جاؤ' چلے جاؤ۔.... درمکنون گھر پرنہیں تھی۔شہر بانواوراس کی بمی شہرزاد بھی حویلی سے وزئے کے لیے نکلی ہوئی تھیں۔مررہ نے آتش وان میں سوکھی نکڑیاں ڈال کرقریب ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پرانی ڈائڑی اٹھالی۔ صمیدحسن کے ہاتھوں ہے تکھی طویل نظمہ نراس بکارا ۔ بہرہ بٹریں ہے۔۔۔ وہ دمیارتہ ہوں مل

صمیدحسن کے ہاتھوں سے کبھی طویل نظم نے اس کا دل بہت شدت سے دھڑ کا یا تھا'مندمل ہوئےلفظوں میں آج جھی اس کے کمس کی خوشبوتھی۔

کیساتعلق تھا بیدو داوں کا کہ برسوں گزرنے کے باد جود بھی وہ اسے بھلانے میں نا کام رہی تھی۔ ہزار رنجشوں اور عداتوں کے باوجودہ وہ مختص آج بھی دل کے شکھائن پر پورے طمطراق سے براجمان تھا۔ اس نے ڈائڑی بند کر کے سینے سے دگائی اورآ ہستہ سے پلکیں موند لیں ۔گزرے ہوئے کھوں کے زرد پتے 'دھیان کی اجڑی ہوئی جو یکی میں پھر سے بے مول ہوئے کوڑئے نے لگے تھے۔

₩ ₩

نیا گھر بےحدخوب صورت اور کشادہ تھا مگراس کے باوجود مریرہ بہت دنوں تک وہاں ایڈ جسٹ نہیں ہو تکی تھی۔ صمید نے شروع کے دنوں میں اسے خاصا دفت دیا تھا پھرآ ہستہآ ہستہاس کی مصروفیات بڑھتی گئیں تو مریرہ نے قرب وجوار کی خواتین سے دوئتی گانٹھ لی۔

منے بھی انہی خواتین میں سے ایک تھی مریرہ نے اس کے ساتھ اسکول میں پڑھاتھا۔ مریرہ کے گھر کے سامنے والا بنگلہ حمنہ کے بھائیوں کا تھا۔ وہ تمین بھائیوں کی اکلوتی 'بے حد خوب صورت اور ذہین لڑکتھی۔ کالج میں کیکچرار کی حیثیت سے سرکاری جاب کرتی تھی۔ چند سال قبل محبت کی شادی میں ناکامی کا تمغہ ماتھے پر سجا کر پیا کے گھر سے واپس بھائیوں کی دہلیز برآ بیٹھی۔

مریرہ گواس کی نا کام از دواجی زندگی کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا تھا۔ اس روزموسم قدر سے ابرآ لود تھاوہ ابھی گھر کی صفائی سے فارغ ہو کی تھی کہ جمنہ چلی ہی۔

آنچل افروری ۱۲۰۱۳ء 220

Section .

''علیکم السلام! آج یکالج نہیں گئیں؟'' اس نے کچن ہے ہی حمنہ کو دیکھتے ہوئے پوچھاتھا' جواب لاؤنج میں دھرےصونے پرٹک چکی تھی۔ ‹‹نهین آج طبیعت تھیک نہیں تھی چھٹی مار لی۔'' " ہوں چائے پیوگ'' " '' "بالكلُ دُراصلِ تنہارے ہاتھوں كى مزے دارى جائے چينے کے ليے بى تو ميں يہاں آئى ہول۔" و منہیں یاریج کہدری ہوں۔" "إوك مان ليا بي كيم بين تمهار ي " تھیک میں اپنے باپ کی طرف گئے ہوئے ہیں کل ہے۔" ''ہوں'اس کیے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں' ہے ناں؟'' مریرہ جائے کی ٹرےاٹھائے قریب آبیٹھی تھی۔ حمنہ نے ر ہیں ہیں۔ ''دنہیں الیں بات نہیں ہے'وہ ان کا باپ ہے میں اسے کے بچوں سے ملنے سے روک نہیں عتی مگر مجھے اس شخص کا اپنے بچوں کو ورغلانا پیندنہیں ہے۔وہ صرف میری مخالفت اور ضد میں انہیں اس گھر میں لے کرجا تا ہے'جہال بھی ان کی ماں کو بے حد ذکیل کرکے نکالا گیا تھا۔ وہاں اس شخص کی دوسری بیوی میرے بچوں کوایک منٹ بھی اس گھر میں برداشت تہیں کرتی۔" ۔ یہ موں' کیاتم اپنے بچوں کوال شخص کے ساتھ جانے سے منع کرسکتی ہو؟'' ''نہیں' میں ان کے معصوم ذہنوں پر کوئی منفی اثر نہیں ڈالنا جاہتی'' ''' ''پھر چھنیں'زندگی شایداس کانام ہے۔'' د هم دوسری شادی کیون نبین کرکینتی<sup>ن</sup>؟" ، رہبین میں دوسری شاوی کے بارے میں سوچِیا بھی نہیں جا ہتیٰ ایک بارجس ذلت واذبیت کا تمغہ گلے میں ڈال چکی ہوں دوبارہ وہی ذکرت وافریت برداشت کرنے کی ہمت نبیں ہے مجھ میں۔'' ''ضروری نہیں ہے کہ زندگی ہر بارایک ہی روپ میں سامنے آئے۔ونیاابھی ایکھے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی ہے . در کر سرک کا سے نامید حمنه!شايدكهين كوئى احصامردتمهارامنتظر مو-" '' نہیں' دنیا بھلے آجھے لوگوں ہے خالی نہ ہوئی ہوگر مرد کے ردپ میں کسی انسان سے اچھائی کی امید رکھنا نری ۔ سے مند سے زند '' حماقت کے سوااور پچھیں۔" ''الیی بات نہیں ہے یار! میرے بابا اور تایا جی بہت ایٹھے مرد اور ہمسفر ثابت ہوئے ہیں خود میرے شو ہرا یک '' بس کرویار! میں پرانے زمانے کی بات نہیں کرتی 'اس دور میں یقیناً مردوں میں تھوڑی بہت انسانیت شرم وحیا کے جراثیم پائے جاتے ہوں گے مگر موجودہ دور میں کسی مرد کے بارے میں ایسادعویٰ کرناطفل تسلی کے سوااور پیجھنہیں۔'' '' من مناطسوچ ربی ہوجمندامیر ہے شوہر واقعی ایک مثالی شوہر ہیں۔'' آنچل &فرورى %٢٠١٦ء 221 Seedlor ''مگر مجھے یقین نہیں ہے'ہاری ہڑی بوڑھیاں کہا کرتی ہیں کہ مرد تورت کے تکھے تلے چھے ایک سانپ کی مانند ہے۔ جے زندگی میں جب بھی موقع ملے گادہ تورت کوڈ سے سے بازنہیں آئے گا' بھی تمہاری طرح میں بھی اپ شوہر ہما تکھیں بند کرکے یقین کرتی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے تجھادیا تھا کہ میں اس پر زندگی میں بھی شک نہ کروں در نماسے بہت دکھ ہوگا۔ اس لیے میں اس پراعتبار کرتی رہی اس کی ہے تحاشا محبت کے خمار میں ڈوبی' خودا پی ذات کوز ہر میلے برزخ میں دھنساتی رہی ان دنوں مجھے گئا تھا اس کی محبت کے سوادنیا کی ہر چیز ہے کا راور ہے معنی ہے دات کوز ہر میلے برزخ میں دھنساتی رہی ان دنول مجھے گئا تھا اس کی محبت کے سوادنیا کی ہر چیز ہے کا راور ہے معنی ہے آتھ ہیں۔ آتھا سے ہے کا راور ہے معنی چیز خود میری اپنی ذات تھی ''مند کی گئی تھا تھی اس کے گود میں دھر سے ہاتھوں پرد کھ دیئے۔ آتھا سے کو دمیں دھر سے ہاتھوں پرد کھ دیئے۔ آتھا کہ وی بین کی رہی ہوا حمنہ! کیا اسے تم سے کوئی شکا ہے تھی ؟''ایسا کیوں بواحمنہ! کیا اسے تم سے کوئی شکا ہے تھی ؟''

" بہیں۔" بائیں ہاتھ کی پشت ہے آنسو پو نچھتے ہوئے حمنہ نے فی میں سر ہلایا تھا۔

''ات بچھ سے محبت بھی 'بے بخاشا محبت ۔ میں کہتی دن ہے وہ کہتادن ہے' میں کہتی رات ہے وہ ایمان لے آتا کہ
رات ہے۔ میں بھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ اس کا دل مجھ سے بھر بھی سکتا ہے اس کے دل اس کے گھر اوراس کی زندگی
میں 'میری جگہ کوئی دوسری عورت بھی لے سکتی ہے۔ وہ بہار جو صرف میر سے لیے تھا وہ بستر جہاں اس کے ساتھ صرف
میں سوتی تھی وہ دل جو صرف میرامسکن تھا' بالکل اچا تک گئٹی آسانی سے کسی اور نے مجھ سے چھین لیا۔ وہ جسے میر سے سوا
کچھا ورنظر ہی نہیں آتا تھا' شادی کے صرف پانچ سال بعدا سے میراوجود ہی نظرآ نا بند ہو گیا۔''
''کوئ تھی وہ دوسری عورت ؟''

''آ فس کولیگ تھی اس کی بھائی بھائی کہتی تھی گھر بھی آ جاتی تھی اکٹڑ ڈلیوری کے دنوں میں بھا گ بھا گ کر کام کرتی تھی۔ میں اس کے اراد ہے سمجھ ہی نہ سکی اور میراشو ہر دو بچوں کا باپ ہونے کے باوجود محبوب بیوی کی موجودگی کے باوجو ذایک روز اس عورت سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا۔ پاؤں تلے سے زمین نکلنا کھے کہتے ہیں اس روز میں نے

به و ایستان میں حمنہ!''مریرہ نے اس سے زیادہ شایدخودکوتسلی دی تھی منہ کے لیوں پر خمی مسکرا ہے جگھر گئی۔ ''خداتمہارایقین سلامت رکھے مریرہ! گرمرد کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے اب چلتی ہوں' بہت ٹائم ہوگیا ہے۔'' دہ شکت سی کھڑی ہوئی تھی۔

م ریں نے وہیں بیٹھے بیٹھے آ ہت۔ اثبات میں سر ہلادیا اس میں اس وقت اٹھ کر دروازے تک جانے کی ہمت نہد تھی

₩....₩

سردی این جوبن پڑھی جب اس نے ہپتال کے سرد کمرے میں زاویار صمید حسن کوجتم دیا تھا۔ پوری رات درد سے سردی این جوبن تر پے کے بعداس نے بمشکل ساتھ والی ہمسائی کوآ واز دے کر بلایا تھااور پھرو ہی اسے ہپتال لا فکھی۔ صمید حسن اس رات اطلاع دے کر گھر نہیں آیا تھا' مریرہ صمید کے لیے وہ رات اپنی تمام تر خوفنا کی واذیت کے ساتھ یادگار بن گئی تھی جب سے وہ امید سے ہوئی تھی اس کے پاؤں زمین پڑئیس لگتے تھے۔ جس روز سے ڈاکٹر نے سے مال بننے کا بتایا تھاوہ ہواؤں میں اڑنے گئی مگر صمید جیب جیب سار ہے دگا تھا۔

اے مریرہ رحمان کے امیدے ہونے کی کوئی خوثی نہیں ہوئی تھی۔سمندر پار بیٹے کرنل شرعلی کے خوش ہونے اور سمجھانے کی اوجہ بھی اس نے مریرہ کی خوشی میں خوش ہونے کی زحمت نہیں کی تھی مگر مریرہ کو پر دانہیں تھی۔

آنچل &فرورى ١٠١٣ء 222

Section

وہ جانتی تھی جب وہ خوب صورت صحت مند بچے کوجنم دے گی صمید کے سارے خدشات خود بخو دوم توڑ جا گیں ہے۔ اپنی اولا دکوآ تکھوں کے سامنے دیکھ کرسب سے زیادہ خوش وہی شخص ہوگا تبھی وہ مصروف ہوگئی تھی دہمی بازار سے بچے کی ضرورت کی تمام چھوٹی چیوٹی چیزیں خریدنے میں ہلکان تو کبھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کے لیے سوئٹر بننے اور چھوٹے چھوٹے کیڑے سینے میں بے حال ۔ ، دے چارہ پرانے ہے۔ حمنہ حسن اپنے بچے کے لیے اس کی دیوا گلی و مکھ دیکھ کراس کا خوب ریکارڈ لگاتی تھی مگراہے پر دانہیں تھی اے تو بس ہمہ وفت مصروف رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کھلونا جا ہے تھا۔ اس روز بہت ونوں کے بعد ہلکی ہلکی ہی دھوپ نگلی تھی سنڈے کے باعث حمنہ کو کالج سے چھٹی تھی وہ اس کی حمایہ کرتھ طرف چلیآئی تھی۔ سریرہ ابھی ناشتے سے فارغ ہوئی تھی لہذا دونوں لا ؤنج میں آئبیٹھیں' کچھد سرادھراُ دھرکی باتوں کے بعد حمنہ نے اس ہے کہا تھا۔ ' بین کل لا ہور جار ہی ہوں مربرہ! دو تین روز تک واپس آ جاؤں گی پلیزتم اپناخصوصی خیال رکھنا اور ہاں ذرااپنے شو ہر پر بھی نظرر کھنااس کی سرگر میاں تھیکے نہیں ہیں آج کل '' "كيامطلب؟"مريره كادل بهت شديت ہے دھر" كاتھا منہ نے ذراسا چرہ پھيرليا ''کل کالج سے داپسی پر میں نے اسے کسی لڑگی کے ساتھ دیکھا تھا شایدوہ دونوں پہیتال جارہے تھے۔میری دین

اسپینڈ میں تھی میں زیادہ نہیں دیکھ تکی مگرا تنا ضرور دیکھا تھا کہ صمید کے ساتھ کوئی لڑگی تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی ے نقل کر ہیپتال کی طرف بڑھ رہے تھے۔''جیسے سرِ پر کوئی بھاری ہتھوڑ الگتا ہے مریرہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔

حمنهای کی راز دارمخلص میلی تھی وہ اسے بدگمان کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی نہیں لے عتی تھی۔مریرہ کو لگا صمیدحسن کی ذات پراس کے اند سے اعتبار کے آئینے پر ہلکی می ضرب لگ گئی ہو پھر بھی اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے

"بهوسکتا ہے اس کی کوئی آفس کولیگ ہو؟"

د بنہیں وہ آئنس کی اوک نہیں تھی گھریلو جلیے میں تھی شاید دونوں آپس میں کوئی بات بھی کررے تھے۔''حمنہ نے اس کے ٹوٹے پھوٹے یفتین کو جھٹلا دیا تھا'مریرہ کے اندر جیسے دور تک سنا ٹا کھیل گیا۔

اس رات صمید حسن خاصالیک گھر واپس آیا تھا' مریرہ نے دیکھا وہ قدرے تھکا ہوااور خاموش تھا۔ ہرروز کی طرح اس نے گھر میں داخل ہوتے وفت نہاہے آ واز دی تھی نہاس کی پیشانی چومی تھی۔وہ اندر سے گیلی لکڑی کی مانند سلکتی رہے جسر ساتھ کا ساتھ سے میں کا نہ میسے ڈیسے ر ای مصمید باتھ لے رہاتھا جب اس کے موبائل تمبر پرمیسے ٹون بجی۔

مریرہ نے پہلی باراس کاسیل اٹھا کر چیک کیا تو پہلا ہی پیغام اس کالہونچوڑنے کو کافی تھا مکسی نے بہت محبت ہے

''میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے میراا تنا ساتھ دیا' آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرے دلِ میں آپ کا مقام کتنا بلند ہوگیا ہے۔ آج پہلی بار مجھےا بن کو کھ میں میں اسے بچے سے بے صدمحبت محسوس ہور ہی ہے شکر یہ بے صد شکر ہیں۔''زندہ دیوار میں چن جانا کیا ہوتا ہے اس کیحے کوئی مریرہ صمید سے پوچھتا صرف چند کھوں میں اس کی ہم تکھیں

انچل&فرورى\۱۲۰۱۶ء 224

READING Shellon

ہیے پہری ہوں ہیں۔ اے لگا شایدوہ زندگی میں اب بھی اپنے وجود کو ترکت نہیں دے سکے گی سیل فون واپس اس جگہ پراس نے کیے رکھا کچھ خبرنہیں تھی۔ دماغ میں جیسے تندھیاں چل رہی تھیں۔ سے برنس کی آڑ میں صمید حسن اس کے اعتبار کے ساتھ رہے کیسا کھیل کھیل رہا تھا؟ پیاڑ کی کون تھی اور اس کا صمید حسن کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ ں سے ہا طاہیا ہے۔ اگر دونوں کے درمیان کوئی غلط رشتہ قائم نہیں تھا تو اب تک صمید حسن نے اس لڑکی اوراس کے کردار کے ہارے میں اسے کچھ بتایا کیوں نہیں تھا؟ وہ اس سے کیا چھپار ہا تھا اور کیوں؟ صمید باتھ لے کرآیا تو قدر بے فریش تھا' مربرہ گم سم سے بعد ببتھ ہے۔ سم ی و بین بینهی رای -ں دبیں ہیں ہیں۔ ''کیا بات ہے آیج بڑی چپ چپ بیٹھی ہو؟''اس نے یوں پوچھا تھا گویا کوئی بات ہی نہ ہو۔ مریرہ کے دل پر " كِيَحْمُ بِينُ كِهَا مَالا وَنَ آبِ كَے ليے؟" " تهیں بھوک نہیں ہے آفس میں کھالیا تھا۔" ''اوے۔''اس نے زیادہ اصرار نہیں کیا مصمید بستر میں کھس گیا۔ "طبیعت تو تھیک ہے نال تہاری؟" ''پھر مجھےاںیا کیوںلگ رہاہے جیئے تنہیں کوئی تکلیف ہے؟'' ''نہیں' میں ٹھیک ہول۔''رخ کچھیر کراس نے اپنے آنسو پیے تھے صمید نے ٹی وی آن کرلیا۔ ''براے ابو سے بات ہوئی؟'' ' د نہیں یار! آج سارا دن کام میں اتنامصروف رہا کہ چاہتے ہوئے بھی وقت نہیں نکال سکا' ویسے کل بات ہوئی تھی '' میں وه مالكل تُعيك بين-" ''آپ کہاں مصروف رہے سارادن؟'' ''سائٹ پرتھا'ایک غیرملکی کلائٹ کے ساتھ اہم میٹنگ بھی تھی بس اس کام میں ساراون گزرگیا' تنہیں فون بھی نہ '' ''اٹس او کے ''صمید کی وضاحت پراہے لگااس کے اندر جلتے اعتبار کے سارے دیپ بجھ گئے ہوں اور اب صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگھپ اندھیرا ۔۔۔۔ وہ آٹھی تھی اورا پنے بیڈروم سے باہرنکل آئی تھی ٔ جانے کیوں اس وفت اس کا دل پھوٹ پھوٹ کررونے کو چاہ رہا .

۔ کین میں آ کراپنے لیے کافی بناتے ہوئے وہ دل کھول کرروئی تھی۔اس رات پہلی باراس نے بریرہ کو بے حد مس کیا تھا'اپنی مال کی کمی شدت ہے محسوس کی تھی۔ کرنل صاحب کے مشفق ہاتھوں کالمس شدت ہے مس کیا تھا۔ پہلی بار صمید اٹھ کراس کے چیجے نہیں آیا تھا' پہلی باروہ پوری رات کچن میں بیٹھی اکیلی بچوں کی طرح پھوٹ کرروتی رہی

₩....₩ آنچل&فرورى&۲۰۱۱م 225



ا گلے روزاس کی آئکھیں قدر ہے سوچھی ہوئی تھیں مصمید بستر میں ہی تھاجب وہ ناشتا تیار کر کے اسے جگانے چلی ۔ ''صمید اٹھ جاؤ' میں نے ناشتا تیار کر دیاہے۔'' ''تھوڑِی دیر میں اٹھتا ہوں' تم ناشتا کرلو۔'' کمبل کے اندرمنہ چھپائے ہی اس نے جواب دیا تھا' مریرہ چپ چاپ والیس بلیٹ کئی۔ دروازے کے قریب صمید کا سل چارج پرلگا تھا'مریرہ نے سل اٹھا کردیکھا وہاں رات والاسیج نہیں تھا جس نے اس کے اندر کی پرسکون دنیا تباہ کی تھی دل پر ایک اور گھونسالگا۔ ہ کے۔ ہمروں پر حوبار ہا ہوں کا دی رابیب اور حوساں۔ صمیدحسن اگر غلط نہیں تھا تو اے وہ نتیج ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر اس نے وہ نیجے ڈیلیٹ کیا تھا تو اس کا مطلب تھا کیدوہ اس سے بچھے چھپار ہاتھا۔ اگر چھپار ہاتھا تو پیھیل کب سے جاری تھا؟ حمنہ نے کہا تھا مرد کا اعتبار نہیں كرناچا ہيجا كراس نے اعتبار كيا تفاتو كيااس سے علطي ہوئي تھي؟ سوچیں تھیں کہ زہر بلے ناگ کی طرح و ماغ کوڈس رہی تھیں۔ صمیدتقریباً یون گھنٹے کے بعد ناشتے کی میزیرآ یا تھا'م پر یرہ نے جان بوجھ کرخودکوگھر کے کاموں میں الجھائے رکھا۔ وهاس پراپنادرد یا کمزوری ظاہر نہیں کرنا جا ہتی تھی جبھی چپے تھی تہتی بارایسا ہوا تھا کہ صمید نے اس کی جب کا نوٹس نہیں لیا تھا' پہلی باروہ اس کے بغیررات کا کھانا گھرے باہر پہلی بارایسا ہوا تھا کہ صمید نے اس کی جب کا نوٹس نہیں لیا تھا' پہلی باروہ اس کے بغیررات کا کھانا گھرے باہر کھا کہ کہ رہاتھااوراہے اس پرکوئی شرمند کی جبیں تھی۔ پہلی ہاروہ اس کے بغیر اکیلا بستر پرسکون سے سوتار ہاتھا' پہلی باراسے اس کے بھوگار ہے یا کھانا کھانے کی کوئی پروا تھر میری . کیااس کی محبت اتنی ہی کمزور تھی کہ کوئی آتا مسمید کو پاگل بنا تا اور اس کے دل سے مریرہ رحمان کے عکس کوا کھاڑ کر کیاواقعی صمیدحسن بھی دنیا کے دوسرِ ہے روایتی مردوں کی اسٹ میں شامل ہونے جار ہاتھا۔اس کا دل جا ہتا تھا کہ دہ روئے اور صمیدحسن کے سامنے ہاتھ جوڑ کراس سے التجا کرے کہ پلیز میرے ساتھ بے و فائی مت کرو۔ مرکیا پیلازم تھا کیوہ اپنی ہے وفائی کااعتراف کرے؟ کیا بیلازم تقا کیاں کی التجائے بعیدُوہ اس کے آنسوؤں کی ر میں میں اور اس میرور میں میں میں اور میں اور میں میں میں میں ہیں گئی ہیں۔ لاج رکھتے ہوئے اپنی سرگرمیاں ترک کردیتا۔ونیامیس کسی بھی شخص کواس کی خود ساختہ بے دفائی سے روکنا مشکل ترین ُدانسِته ِ دورجانے والوں پرآنسووُں کااثرِ ہوتا ہے نی<sub>و</sub>التجاوُں کا وہ اپنامان نہیں کھونا جا ہتی تھی مسمید حسن کی غیرمتو قع بے وفائی کے بغدایک مان ہی تو بچانھااس کے پاس بیجی کھودی تی تو پینچھے کیارہ جاناتھا؟ صمید اس کی سوچھی ہوئی آئکھوں کا نوٹس لیے بغیر ناشتِ اگرے آئس چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ خالی دل د ماغ اور خالی معدے کے ساتھ بیٹھی چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔اس نے بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی بھی اس کے ساتھ ایسا کھیل بے شک اس وقت صمید حسن کے بدلے ہوئے رویے کی تکلیف اس کے لیے دنیا کی ہر تکلیف سے بڑھ کرتھی ₩ ₩ آنچل&فروری&۲۰۱۹ء 226 READING Garlon

حویلی میں شادی اختیام پذیر ہوگئ تھی۔ عمر نے مریرہ کے وہاں سے آنے کے بعد تا حال اِس ہے کوئی رابط نہیں کیا تھا۔ خصر بھائی اور نظر بھائی کے ساتھ ساتھ ان کی بیگمات بھی اس سے ناراض تھیں۔ بچین کی منگ کو چھوڑ دینا کوئی معمولی جرم ہیں تھا۔ وہ حویلی چھوڑ کرا پنازیادہ وفت ڈیرے پر ہی گزارنے لگا'ول کے زخموں کو ہوالگانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا قمر کی بوی حویلی کے سکون کے لیے کچھ خاص اچھاشگون ٹابت نہیں ہوئی تھی اپنے گرم اور خصیلے مزاج کے سبب اس نے آتے ہی حویلی کے مکینوں کو دن میں تارہے دکھانا شروع کردیتے تھے۔اظہارصاحب چونکہ شروع سے ہی اپنی بڑی بہن زبيده سے دہتے تھے لہذاوہ خاموش ِ رہتے 'زلیخا بی بی خضراد رنظر کی بیویوں کوصبر کی تلقین کرتیں۔ ووسرى طرف وقارصاحب كالجرّا مواسپوت رياض بھي كھل كرسائے آگيا تھا'اپنے اندر كي آگ پريانی وُالنے کے لیے اس نے شادی کی پہلی رات ہی معمولی ہی بات کا بمنگڑ بنا کرشگفتہ کے منہ پرتھیٹرو ہے مارا تھا۔ شادی کی پہلی ہی رات اس نے شگفتہ سے کہدویا تھا کہ اسے اس کے وجود میں کوئی ولچیلی نہیں۔اس نے بیشادی صرف اس کے بھائی قمرے انتقام لینے کے لیے گ ہے کیونکہ قمرنے اس سے اس کی بچین کی محبت نورین کو چھینا ہے۔ وہ عزیت دارشریف ماں باپ کی بیٹی تھی اس نے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی لی لیا۔اظہار صاحب نے بھائی کے گھر بیٹی دے کراور بہن کے گھرسے بیٹی لے کراپنے خوتی رشتوں کومضبوط کرنا چاہاتھا۔وہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں ان کی یہی خواہش ان کے محلے کا پھندا بن جائے گی۔ قمرا پنی بیوی نورین کے روز کے تماشوں سے زچ ہو چکا تھا مگر باپ کی عزت کے لیے خاموش تھا وہ اگر ڈیرے ہے لیٹ ہوجا تایا حو ملی آتے ہی اس سے ملنے کی بجائے ہے جی کے پاس بیٹھے جا تا اس کا موڈ مگڑ جا تا پھر سوسوجتن کر کےا ہے منا ناپڑتا' رفتہ رفتہ اپنی انہی حرکتوں کے سبب وہ اس کے دل سے اتر تی جارہی تھی۔ ہمہ وقت شوخیوں اورشرارتوں میں گھرارہنے والاقبر عباس اب زیادہ تر خاموش رہنے لگا تھا' ان کی شادی کو تین ماہ ہونے کوآیئے تھے جب نورین کی طبیعت خراب رہے لگی۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے پر پتا چلا کہ اس کی اووری کے اندررسول تھی جوکزرتے ہرون کے ساتھ تیزی ہے بڑھتی جار ہی تھی۔ ڈاکٹر کامشورہ تھا کہ جنتی جلدی اس کا آپریٹ کروالیاجا تا اتناہی بہتر تھا۔قمرنے اپنے دلی جذبات پر پاؤں رکھ کر صرف اس کی زندگی بچانے کے کیے وہ آپریٹ کروالیاتھا۔ زبیده پیوپوکی بیشی کی زندگی بچ گئی تھی وہ خوش تھیں گرقمر مزید بچھ کررہ گیا تھا۔ نورین کی ذات میں اس کی رہی تہی ر پھیے بھی جمع ہوچکی تھی مگراس کے باوجوداس کے نخروں اور طنطنے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ حویلی کے تمام مکینوں پراس کی اب بھی ویسے ہی حکمرانی قائم تھی۔ دوسری طرف شکیفتہ امید سے تھی۔ دن *جھر کولہو کے* بیل کی طرح کام میں جنے رہنے کے باعث وہ اپن صحت کا خیال نہیں رکھ یار ہی تھی اور پرانی حویلی آ کررہنے کی اجازت اسے نہ سسرویتا تھا'نہ شوہر۔ نیتجاً دنوں ہی دنوں میں اس کے گلاب جیسے چہرے کی ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ اظہارصا حب اورز لیخابی بی کا دل بیٹی کا حال دیکھ کر کنٹاتھا مگروہ خاموش تھے کہ بیڑیے بھائی کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ہمت ان میں نہیں تھی پھرز بیدہ بی بی بھی اب بریے بھائی وقار ملک کے ساتھ ل گئی تھیں۔اظہار صاحب کی حویلی میں بٹی کے ململ عیش وآ رام کے باوجود خوش نہیں تھیں کسی نہ کسی بات کا بہانہ بنا کرکوئی نہ کوئی طوفان اٹھائے ہی الم المستقط الما يا وَال بھارى ہوئے يانچواں ماہ تھاجب ايك رات اس كے شوہرریاض نے شراب کے نشتے میں دھت اس آنچل器فروری،۱۲۱%، 227 Seeffor

ہے جھٹڑا کرلیا۔اس کا کہناتھا کہاں کے بھائی قمرنے جان بو جھ کراپنی بیوی نورین کواپیا آپریٹ کروایا ہے کہ وہ زندگی میں بھی ماں نہ بن <u>سکے۔</u>

اگراس کی محبوب ماں بن کر سرخرونہیں ہو علی تھی تو پھر قمرعباس کی بہن کو بھی باں بننے کا کوئی حق نہیں تھا۔ شگفتہ نے اس الزام کے جواب میں اپی طرف سے اپنے بھائی کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی مگروہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔اس رات چوہدویں کا چاندا پی پوری آب و تاب کے ساتھ آسےان پر جگر گار ہاتھا اور ینچے زمین پر ملک وقار عباس کے بگڑے ہوئے آ دارہ سپوت نے بناء کسی انجام کی پروا کیے اپنی سگی چیاز ادکزن اور بیوی شگفته اظہار ملک کو سٹرھیوں ہے دھلیل کراس کو تھوکروں کی زویرر کھ لیا تھا۔

نئ جو یکی کے درود بوار میں اس کی چینیں گونجیں تو بڑے بھائیوں کی بیگمات بھاگ کرہ کمیں۔ریاض نشے میں تھا اے بھائی پکڑ کر کمرے میں لے گئے وقار ملک اوران کی بیوی نے شگفتہ عباس کوالزامات کے کٹہرے میں کھڑا کردیا'

اسے جابل ان پڑھ گنوار ٔ جانے کن القابات سے نواز کر کلیجہ ٹھنڈا کیا گیا۔

شگفتہ رات ہے میچ فیجر تک درد ہے تو پتی حویلی کی عورتوں تے دتیں ٹوئکوں کا شکار بنتی رہی۔ دن چڑھاروشنی پھیلی تو اس کی حالت بھی مزید بگڑ گئی۔ بھی وقار ملک صاحب نے اسے شہر کے ہپتال میں داخل کروانے کی اجازت دی تھی۔ عمرعباس کو جیسے ہی معاملے کی خبر ہوئی وہ فورا شہرروانہ ہو گیا۔ شگفتہ عباس کا خوین فوری آپریشن کے باوجودیانی کی طرح بہدر ہاتھا۔عمراوراس کے گھر والوں کو یہی بتایا گیا کہ وہ سٹر حیوں سے پیسل گئ تھی۔ بیا لگ بات تھی کہ انہیں اس کا یقین نہیں آیا تھیا۔ شگفتہ کوخون لگ رہا تھا عمر نے اپنا خون ٹیپٹ کروا کر دو بوتلیں خون دے دیا مگر پھر بھی اس کی حالت

حویلی کے پچھواڑے میں بننے والی سب سے پہلی آ رام گاہ شگفتہ اظہار عباس کی ہی تھی اس حویلی کی اکلوتی بے صد لا ولى بنى كى \_اس حويلى ميں اتر نے والاسب سے پہلاد كھ يہى تھا۔

قاتل صاف بری الذمه ہو گئے تھے۔اظہار ملک اور زلیخانی بی کے لبوں نے چپ کی بکل مار لی میاندنی را توں کے تحرنے ایک نو خیر جوانی کومٹی کی سپر دکر دیا تھا۔

₩.....₩

وه ایک بر فیلی رایت بھی ہرطرف برف ہی برف اور کہر کی دبیز تہد۔ شب کے تقریباً ڈھا کی بجے تھے جیب اپنے اندر کے طوفانوں سے لڑتی وہ کمرے سے نگل آئی تھی۔ باہر گیلری کے کونے میں لگی کھڑ کی کے اس پاراتن ٹھنڈ تھی کہ اسے اپنا وجودت ہوتا محسول ہور ہاتھا مگر پھر بھی دہ وہیں کھڑی رہی تھی۔

تب ہی اہے کچن میں ملکی پھلگی می کھبٹ پٹ کی آ واز سنائی دی تو اس نے ذرای گردن موڑ کرد یکھا'ایلی پچھلے ایک ہفتے نے شہر میں نہیں تھا۔اس نے نیانیابرنس اسٹارٹ کیا تھالہذا یہاں آنے سے لے کراب تک اس کی اتلی سے ایک بار بھی کھل کر بات نہیں ہو پائی تھی۔اس کی آیا البتہ مپتال سے گھر شفٹ ہو پھی تھیں اور پر ہیان کو وہ خاصی پیند آئی

۔ قدرے فربھی جسم کے ساتھ' گورے چٹے رنگ والی وہ ایک خوب صورت خاتون تھیں۔ پر ہیان کا وقت وہاں اچھا پاس ہونے لگا تھا۔ دن کی ٹائمنگ میں اس نے ایک اسٹور پر ملازمت بھی شروع کردی تھی' مگرا ملی کو ابھی اس کی ملازمت کے بارے میں نہیں پتاتھا۔

. اس وفت رات کے ڈھائی ہجے وہاں پچن میں ایلی کی آیانہیں ہو سکتی تھیں کیونکہ وہ معذور تھیں تبھی وہ محتاط قدموں آنچل&فروری%۲۰۱۹ء 228

READING Coffee 9

ہے چلتی کچن کی طرف آئی تھی۔اندرا مِلی دھیمے سروں میں کوئی انگلش دھن گنگٹا تا ہوابلیک کافی پھینٹ رہاتھا۔ پر ہیان سے قدموں کی آ ہٹ پراس نے ذرائ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ د هتم جاگ ربی هو بری؟''اس کی آواز میں تھ کاوٹ نمایاں تھی پر ہیان کاسرخود بخو دا ثبات میں ہل گیا۔ در برای سے سروی'' "ہول تم كب آئے؟" '' بھی تھوڑے در پہلۓ تمہارے کمرے کا درواز ولا کڈتھا' میں سمجھا شایرتم سور ہی ہو بہر حال کافی پوگی؟'' د منہیں شکر ہیں۔'' وہ چونکہ کافی بناچکا تھالہذاول جا ہے کے باوجود پر ہیان نے اسے زحت دینی گوارہ نہیں گی۔ایلی ، با پ سامے ہاہرں ون میں استے۔ ''ایم سوری' میں پچھلے دنوں جانے کے باوجود تہہیں ٹائم نیدے سکا'تنہیں براتونہیں لگا؟'' 'دنہیں' مجھے اِب کچھ بھی برانہیں لگتا ایلی!'' وہ اس کے مقابل دھرے صوفے پرٹک گئی تھی۔ ایلی نے خاص گہری 'دنہیں' مجھے اِب کچھ بھی برانہیں لگتا ایلی!'' وہ اس کے مقابل دھرے صوفے پرٹک گئی تھی۔ ایلی نے خاص گہری كافى كاكب تقامے باہرلاؤ تج ميں آ جيھا۔ نگاہوں سے اس کے اداس چبرے کا جائزہ کیا۔ "ایک بات کہوں پری!" '' برزرگ کہتے ہیں جب دل کابو جھ حدہے بڑھ جائے توا ہے کسی نہسی کے ساتھ شیئر کرلینا جاہے۔'' ''تہہیں ایسا کیوں لگتاہے کہ میرے دل پرکوئی بوجھ ہے؟''اب وہ بغوراس کی طرف دیکھر ہی تھی ایلی سکرادیا۔ ''گاہیں '' ''آگر میں کہوں تہاری آ تکھیں بتاتی ہیں تو؟'' " تنصيل بميشه يجلبيس بولتيس اللي!" د نہیں پری! دینامیں اگر کسی واحد چیز کی گواہی پراعتبار کیا جا سکتا ہے تو وہ کسی بھی جاندار کی آ تکھیں ہیں'اندر کے موسموں کا آئینہ ہوتی ہیں بیا تکھیں۔' وہ شجیدہ تھا' پر ہیان نے رخ پھیرنیا۔ ''تہہاری آئکھیں بھی تو بہت کچھ ہی ہیں ایلی! مگرتم نے بھی بھی ہے ہے چھیئر نہیں کیا۔'' ودتم نے بھی سیجے شیئر کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔' بڑی مہارت سے اس نے اس کا داؤاسی پرالٹ دیا تھا' دہ '' بہرجال میں جب یو نیورٹی میں تھاتوا کثرتمہیں جیپ جیپ کردیکھا کرتا تھا'وجیہ بے دجتم سے بات کرنے کے '' بہرجال میں جب یو نیورٹی میں تھاتوا کثرتمہیں جیپ جیپ کردیکھا کرتا تھا'وجیہ بے دجتم سے بات کرنے کے خاموش ربی-بہانے تلاش کرتا تھااس کیے بیں کہ تمہارے بال اور آ تھیں بہت خوب صورت تھیں بلکداس کیے کہتم سب ہے بہت ر بیزرو رہا کرتی تھیں۔ میں اکثر مارتھا ہے تہہیں شیئر کرتا تھا' یونیورٹی پریڈ کے بعد جب مارتھانے بتایا کہتم پاکستان واپس چلی گئی ہواور میر بھی کہتمہارے والدین نے تمہاری نسبت کہیں طے کردی ہے میں بہت ڈس ہارٹ ہو گیا تھا 'میہ نہیں تھا کہ مجھےتم ہے محبت ہوگئ تھی یا میں تمہیں پا تا جا ہتا تھا بلکہ اصل بات بیٹی کہ میں ابھی تم ہے را بطے میں رہنا عِيا ہتا تھا، تمہیں مجھنا جا ہتا تھا بہر حال رفتہ رفتہ بیخوانہش کمزور پڑگئی اور میں نے مکمل طور پرخودکومکی زندگِی میں الجھالیا۔ مجھے ہاکاسا گمان بھی نہیں تھا کہ زندگی ایک مرتبہ پھر یوں اچا تکِ سے تہمیں میرے مقابل لاکھڑا کرے گی ہم یوں ایک ہی جیت تلےشب وروز بسر کریں گے۔' وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت لکن سے کہدرہاتھا۔ پر ہیان سر جھ کائے چپ چاپ ستی ربی مجیی وه پھر بولا۔ ر بیری می انڈین تھیں وہ یہاں پڑھنے آئی تھیں ای دورِان انہیں میرے ڈیڈے محبت ہوگئی۔میرے ڈیڈی مصری ''میری می انڈین تھیں وہ یہاں پڑھنے آئی تھیں ای دورِان انہیں میرے ڈیڈے محبت ہوگئی۔میرے ڈیڈی مصری میں میں میں اس بہتر روز گار کی تلاش میں آئے تھے۔ان کاارادہ کسی گرین کارڈ ہولڈر سے شادی کرنے کا تھا مگر نمی کی محبت DING آنچل ﴿فرورى ﴿٢٠١٦م 229 Seedloo ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY FORPAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

میں گرفتار ہونے کے بعد انہوں نے اپناارادہ بدل دیامی کے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد دونوں نے شادی کر لی شادی کے دس سال بعد میں پیدا ہوا تب تک پاپا ہے قدم یہاں مضبوطی ہے جما چکے تھے جبکہ ممی کا سوشل حلقہ وسیع ہوگیا تھا۔ زیادہ دن تک ممی کی خفیہ سرگر میاں برداشت نہ کر سکے لہذا دونوں کے نکا سرد جنگ کا آغاز ہوگیا۔ رفتہ رفتہ ہے جنگ علیحد گی کے دہانے پر پہنچ گئی میں پانچ سال کا تفاجب ڈیڈنے می کوطلاقی دے کراپنے راستے الگ کر لیے ممی نے اس سانچے کے بعد بھی اپنی عادات نہیں بدلیں اور بالآخریہیں کے مقیم ایک شخص کے ساتھ شاوی رجا کر بیٹھ کئیں۔ ڈیڈ مجھے اپنے ساتھے مصر لے گئے ۔ ہارہ سال میں وہاں رہا'اپن سوتیلی ماں اور سوتیلے بہن بھائیوں کے ساتھ بعد میں ڈیڈنے مجھے یہاں بھیج دیا تا کہ میں کسی بھی ذہنی دباؤ کے بغیرا آزاد ماحول میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ بارہ سال بعید جِيب ميں يہاں واپس آيا تب ممي يہيں تھيں مگرانہوں نے بھی جھے ہے پيارنہيں کيا'وہ بس بھی بھارو يک اينڈ پر ملئے آتی تقین۔' دیکھے کہج میں وہ اے اپنی کہانی سنار ہاتھا' پر ہیانِ خاموش نظروں سے اسے دیکھتی چپ چاپ سنتی رہی۔ '' '' ڈیڈرنے میرے ساتھ ہی میری آیا کوبھی ایڈ جسٹ کروادیا' مجھے بھی روپے پیسے کی کی بھی نہیں ہوئی پھر بھی اندر کہیں کوئی کی رہ گئی۔ بہت جا ہے کے باوجود میں اپن شخصیت کو تلمل نہیں کر پایا۔ 'اب کے ایلی کی آئے تھوں میں ہلکی ی نی تی بربیان نے گہری سائس بھرتے ہوئے چہرے کارخ پھیرایا۔ 'آگر میں کہوں کہ میری کہانی بھی تم ہے پچھڑ یادہ مختلف نہیں ہے تو غلط ہیں ہوگا۔'' ''میں سننا چاہتا ہوں' تم ہمیشہ مجھے اپنامخلص راز دار پاؤگی پری!''اس کی کافی مصنڈی ہوگئی تھی' مگراہے پروانہیں پر ہیان صوبے سے اٹھ کر پھر سے گیلری میں لگی کھڑ کی کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ ر رسوں پہلے کی بات ہے ایلی!میرے پا پاصمید حسن ایک غریب انسان بھے میں نے جب ہوش سنجالاتو مِمانے مجھے بتایا کہ میری پیدائش سے پہلے انہوں نے میرے نانا کے ساتھ اپنا ذاتی برنس شروع کیا تھا۔ میں ساری زندگی اس غروراور فخر کے ساتھ جیتی رہی کیمیں ایک آئیڈیل انسان کی بیٹی ہوں میرے پاپا کادینا میں ایک نام ہے مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔''وہ دانستہ چپ ہوگئ تھی۔ایکی کافی کا کپٹیبل پر رکھ کرخود بھی کھڑ کی کے قریب چلاآیا۔ "مِیں سمجھانہیں کیاضمیدانکل تہارے پاپانہیں ہیں؟" " بہیں۔" ایلی کے سوال پر آ ہت ہے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے بھیگی آئکھوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا ''وہ کا لجے لائف میں تھے جب ان کی مریرہ رحمان نامی لڑکی کے ساتھ پہلی شادی ہوئی تھی دونو ں ایک دوسرے سے نوٹ کرمحبت کرتے تھے۔ دو بیچ بھی تھےان کے زاویاراور درمکنون دونوں بچوں میں این کی جان تھی مگر .....ایک دم ے ان کے رائے علیحدہ ہو گئے جانے ہو کیوں؟ کیونکہ میری می ان کے درمیان آ گئی تھیں۔''پر ہیان کا اہجہ بھاری ہوگیا تھا'ایل بنجیدہ نگاہوں سےاسے دیکھیا آ ہستہ سےرخ پھیرگیا۔ "مهاری ممی ان کے درمیان کیوں آ گئی تھیں؟" ' پتانہیں' شاپیرصمید پایا کے ساتھان کا فیئر چلا ہو یا شایدان کی کوئی مجبوری ہو گر مجھے انہوں نے بھی بچے نہیں بتایا۔ میں بھی نہیں جان کی کہ میں کوپن ہوں' مجھے میرے فیانسی نے بتایا کہ میراد جود جائز نہیں تھا۔صمید پاپا کے ساتھ شادی ہے پہلے ہی میری مماامید سے تھیں شایدای لیے سمید پاہانے انہیں اپنانام دیا تا کردہ معاشرے میں عزت ہے جی عيب وه مير پاورمما كے محن بين ايلي إمكر بين نے انہيں بھي ول سے بينتے نہيں ديكھا۔ وہ مما كے ساتھ بيڈروم بھي ئیر جیں کر تے مگر میں نے سب پہلے محسول نہیں کیا تھا اب کیا ہے تو سائس سینے میں الجھنے لگی ہے۔خودا پنے ہی وجود آنچل &فروری ۱۰۱۳%ء 230 Seedlon WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

ہے گھن آنے لگی ہے۔'' وہ اب دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کررور ہی تھی۔ ایلی نے سر پیچھے دیوار کے ساتھ نکاتے '' پیقصور ہی کتنا شرمناک ہے ناں ایلی کہ میری ماں نے کسی کاحق چھینا' وہ ساری محبت اورآ سائشات جوان کے بچوں کاحت بھی وہ انہوں نے ان کے بچوں سے چھین کرمیری جھولی میں ڈال دی مگروفت نے ان کاقصور معاف نہیں کیا ا کمی! انہوں نے کسی سے اس کاحق چھینا' ہدلے میں میری تقدیر نے مجھ سے سب کچھے چھین لیا' ساری عبتیں' آ سائشات غرور وفخر محبت سب بجه سن اس كالهجدا بهي بهي بهاري تفايه ا یکی چپ چاپ خاموش ہےا ہے سنتار ہا'اس وقت اس کے دل کا ساراغبارنکل جانا ہی بہتر تھا۔ " تمہارے فیالی کوان سب ہاتوں کا کیے پتا؟" بہت در کے بعداس نے یو چھاتھا جب وہ آنسوصاف کرتے

ئے ہوں۔ ''صمید پایا کی سگی بیٹی درمکنون میرے فیانسی کی کلاس فیلورہ چکی ہے۔ دونوں کے درمیان ہلکی پیچکی دوئتی کارشتہ بھی رہا ہے۔ ساویز اکثر مجھےاس کے بارے میں بتا تار ہتا تھا مگر تب میں پنہیں جانتی تھی کہوہ میری بہن ہے یا یہ کہوہ صمید پاپا کی تکی بنی ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں پتاتھا کہ دہ ساویز کوسب پچھ بچے بتا ہے گی وہ بچے جس سے میں اب تک آبے خبر

'' کچھ کہیں اس نے مجھے سے رشتہ ختم کر دیا ہے'اس کا کہنا ہے کہ وہ ایک بے نام ونشان لڑکی کے ساتھ شادی کر کے ا پنی آنے والی نسلوں کی زندگی بر بادنہیں کرسکتا۔اس نے ایک بل کے لیے بھی نہیں سوحیا ایلی کہ میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں۔اس نے مجھےاس جرم میں سزائے موت سنادی جومیں نے کیا ہی نہیں تھا جس میں میراکوئی کردارکوئی قصور ہی تہیں تھا۔ نتنی آسانی ہے وہ ہر بات بھلا کراہے راستے علیجیدہ کر گیا یوں جیسے میراوجوداس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں ر کھتا تھا۔'' پر ہیان کی آ تھھیں اس وقت آ نسونہیں لہو بہار ہی تھیں'ا یکی چپ چاپ کھڑ کی کے پاس بھری برف کو دیکھتا

''کیاتم یہاںا ہے پھرسے پانے کے لیے آئی ہو؟'' ''نہیں'وہ ابِ میرا بھی نہیں ہوسکتا املی!''

''ہوسکتا ہے اگراس کے دل میں تمہارے لیے ذرای محبت کی چنگاری بھی ہوئی تو۔'' ''کسری''

''بس بیتم مجھ پرچھوڑ دو۔''ایلی کی آئی سے سکھیں دمک رہی تھیں' پر ہیان نے فوراً آنسو پونچھ لیے۔ '''

کیجیجی کروں گا مگرتیہاری محبت تنہیں واپس لوٹا کررہوں گا بیوعدہ ہے میراتم ہے۔''وواس کی طرف نہیں و مکھرہا تھا مگر پھر بھی پر ہیان جانتی تھی کہاس کی آئی تھیں کسی گہری سوچ میں ڈونی ہیں جبھی وہ بلٹ آئی تھی۔ گہری ہوئی رات کے ساتھاس کے اندر کی خاموثی بھی جیسے بڑھتی جار ہی تھی۔

₩....₩

المسلم والمعلق المنتفق على من المنتفي على المن المنتفق من المن المن المن المن المن المنتفق الم

" كيابات ہے درى! كيارات تُفيك سے نبيل سوئيں؟" در كمنون كاچائے كى طرف بروه تاہاتھ مريرہ بيكم كے سوال پر ں سرہ ساتھا۔ ''نہیں مما!الیم بات نہیں ہے'اصل میں رات شہرزاد کی کالآ گئی نیندے جگادیا اس نے بس تب ہے ہی سر " ہول شہرزاد بتار ہی تھی صیام کے والد کی رحلت ہوگئی؟" ''تم گئ تھیں افسوں کرنے کے لیے؟'' "جی میں اور شہرزاددونوں گئی تھیں آپ کی طرف ہے بھی تعزیت کر کی تھی۔" ''ہول بہت اچھالڑ کا ہے صیام! بے حدقابل اور محتی۔'' ''آ پ سیجی کہدرہی ہیں ممالیکن میں آفس سے لیٹ ہورہی ہوں آپ اجازیت دیں تو ناشتا کرلوں؟'' '' کراؤ بچھے کل صبح کی فلائٹ ہے دبئ واپس جانا ہے۔شہرِ بانو بھا بی بتار ہی تھیں کہ شہر زادِتمہارے ساتھ تمہارے ہ فس میں کام کرنا جاہتی ہے'اسے ٹھیک سے گائیڈ کردینا۔عمر بھی اب پاکستان میں اپنا نیا برنس شروع کرنا جاہتا ہے' بهتر ہے دونوں چا چاہیجی اپناا لگ کاروبارسیٹ کرلیں 'ہوں'ائیجی پلاننگ ہے میں بہت مس کرتی ہوں عمرانکل کو۔'' '''وہ خود بھی تمہارا پوچھتار ہتا ہے' خیرشہرزادحو ملی میں رکنے کی ضد کرر ہی ہےاورشہر بانو بھابی اس کی ضد کے سامنے مجبور ہیں ایسے میں تمہیں چندروز کے لیےا کیلے رہنا پڑے گا۔ بہتر ہے تم آج سے ہی اپنی روٹین بہتر کرلو۔'' دور بیں ایسے میں تہرین کے ایسے اسلامی کیلے رہنا پڑے گا۔ بہتر ہے تم آج سے ہی اپنی روٹین بہتر کرلو۔'' '' وُونٹ وری مما! ایلےرہنامیرے لیے مسئلتہیں ہے۔' 'جانتی ہوں مگر پھر بھی تنہاری ماں ہوں بے فکرنہیں رہ شکتی تمہاری ذات ہے۔'' " بجھے پتا ہے میری ماں دنیا کی بہترین ماں ہے۔" ناشتا مکمل کرتے ہوئے اس نے مریرہ کا ہاتھ چوما تھا'وہ ''اب میں جاؤں آفس کے لیے در ہور ہی ہے۔'' " بهول مگر دهیان سے ڈرائیور کرناتم بہت بے پروائی سے گاڑی چلاتی مودری!" '' ڈونٹ دری مما! میں اتن جلدی آپ کی جان چھوڑنے والی نہیں۔'' ڈرائنگ نیبل سے گاڑی کی جانی اٹھاتے ہوئے اس نے مسکرا کرکہا تھا اور تیز قدموں سے جلتی گھرسے باہرنکل آئی تھی۔گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے شہرزادگو ہے ''جِهال بھی ہونوراً آفس پہنچؤ تمہارے کان تھینچنے ہیں۔''جواب میں اس کا پیغام بھی فوری موصول ہوا تھا۔ "كيول فيريت؟" "مول فيريت بى ہے-" گاڑى دُرائيوكرنے سے پہلے اس كى انگيوں نے پھر تيزى سے ٹائپ كيا تھا 'شهرزاد نے جواب میں جو حکم لکھودیا۔ قدرے فاسٹ ڈرائیو کے ساتھ وہ آ فس پینجی تو صیام اس سے پہلے وہاں موجود تھا۔ درمکنون کا ول بے ساختہ دِهِرُ كَ الْهَا رَات شهرزادِ نِے بتایاتھا كہوہ آفس نہيں آئے گانجي وہ بے فکرنی ہے چلی آئی تھی مگروہ خلاف تو قع موجودتھا تبھی اے بے صدحیرانی ہوئی۔وہ ابھی اپنی سیٹ پ<sub>ا</sub>تھ کر ہیٹھی تھی جب وہ ہلکی ہی دستک کے بعداس کے **ک**رے میں چلا READING آنچل&فروری%۲۰۱۱ء 232 Spellon ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FORPAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

' وعليم السلام! آپ يهال؟''نه چاہتے ہوئے بھی وہ کہ گئی صيام نے اثبات ميں سر ہلا ديا۔ "جي ميم! پچھ ضروري کام تھا مجوراً آنا پڙا' آپ پليزية فائل چيک کر ليجي گاصرف آپ کے سائن کی وجہ ہے رک ہوئی ہے۔ آج آگراہے مکمل کر کے نہ جھوایا گیا تو تمپنی کو خاصے نقصان کا اندیشیہ ہے اور یہ سیز نسین کا وزیٹنگ کارڈ ہے وہ ا يبرود جانے سے پہلے ہرصورت آپ سے ملاقات کی خواہاں ہیں۔ بہتر ہوگا اگر آپر آج کل میں ٹائم نکال کران سے مل کیں میرے خیال میں وہ ہماری ممپنی کے لیے اچھا اضافہ ثابتِ ہوسکتی ہیں۔'' ہلکی ہلکی بڑھی ہوٹی شیو کے ساتھ صاف ستقرے چلیے میں ملبوس اس شخص کود مکی کرکوئی بنجی میہیں کہ سکتا تھا کہ دہ اپنے والدی آخری رسومات کی ادا لیگی كركے وہاں آيا ہوگا۔ درمكنون نے اس سے دِانستەنظریں چرائی تھیں۔ کے دہاں یا ہوگا۔ درمہون ہے ا ں سے داسیہ سریں پر ان یں۔ ''ٹھیک ہے میں ایک دوروز میں ٹل لوں گی ان سے اور سیفائل بھی میں ابھی دیکھے لیتی ہوں آ پ آفس کی طرف سے '' بِفَكْرِ مِوكِرٌ كُفْرِجا نَبِي اورا پيخ ضروري كام نيٹا نيں۔'' ' شکر ہیں۔''اس کی فراخدلان آفر پرا ثبات میں سر ہلاتے ہوئے وہ بلٹا تھا جب اس نے بےساختہ اے پکارلیا۔ . عيام صاحب! ''جي'' وه پلڻا تقِيامگر درمکنون اس کی طرف متوجه بين تقي وه فائل کود بکير ري تقي \_ '' پلیز تشریف رهیس مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے آ پ سے۔'' بنااس کی طرف دیکھے اس نے کہا تھا' صیام قدرے الجُمُن کا شکار جب جاپ اس کے مقابل ٹک گیا۔ ''آپ نے کمپنی میں قرض کے لیے درخواست دی تھی؟'' وہ اس کے مقابل بیٹھا تھا جب اس نے سنجیدگی ہے پوچھا'صیام نے سرجھکالیا۔ ''آ پ کی درخواست منظور ہوگئ ہے کمپنی اس ماہ کی شخواہ کے ساتھآ پ کو پانچ لا کھرد پے کی رقم بطور قرض دے رہی '' ''شکریۂ مگر مجھےاباس کی ضرورت نہیں ہے۔''وہ اس سے زیادہ سنجیدہ تھا' درمکنون کو بےحد حیرانی ہوئی۔ '' کیوں؟''صیام نے اس کے'' کیوں'' پر بے ساختہ نظریں اٹھا کراس کی طرف دیکھا تھا۔ درس سرچہ "كيونكة قرض اب مير كى كام كانبيس ب-"الیم سوری! مجھے آپ کے والد صاحب کی رصلت کا واقعی بہت افسوس ہے۔" وہ شرمند بھی صیام کی آ تھوں کے كنارے پھرے م ہوگئے۔ رے پررہے ، وہے۔ ''آپ کی معذرت بھی اب میرے کسی کام کی نہیں جوہونا تھاوہ ہو چکاہے اب کچھ بھی پہلے جیسانہیں ہوسکتا۔'' ''آپ ٹھیک کہدرہے ہیں مگرآپ کے گھر بے حالات ابھی بہت بہتر نہیں ہیں۔'' "الله ما لك بيميم إمين اس كى رضامين راضى مول" ''وہ تو ٹھیک ہے گرا فس ٹائم کے بعدور کشاپ پرملازمت شایداب آپ کے لیج آ سان ندر ہے گھر میں اِب آپ کے والد حیات تہیں ہیں اور فت جتنا خراب چل رہا ہے آپ یقیناً اس سے بے خرنہیں ہیں۔ گھر میں موجود تین عور تول کے لیے آپ کا بروفت گھر پہنچنا بہت ضروری ہے اسی لیے میں رشید صاحب سے کہد کرآپ کی تخواہ بڑھا دی آنچل افروری ۱۰۱۳%، 234 READING Regilon ONLINEILIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ہاب آپ کوورکشاب برکام کرنے کی ضرورت نہیں۔" ووشكرية مكرة ب كي اس مهر باني كوميس كيانام دول جدر دى يا بهيك؟ "نه بمدردی نه بهیک صرف مفادیه" «میں سمجھانہیں۔' '' میں سمجھادیتی ہوں آ باس مینی کے ذہین اور قابل ورکر ہیں میہ بات نیصرف میں جانتی ہوںِ بلکہ ایس ممینی کا پورا اسٹاف بھی اس ہے باخیر ہے۔ میں نہیں جا ہتی کیآ پاپنے نامساعد حالات کی وجہ سے مجبور ہوکرکسی اور نمپنی کی اس اسٹاف بھی اس ہے باخیر ہے۔ میں نہیں جا ہتی کیآ پ اپنے نامساعد حالات کی وجہ سے مجبور ہوکرکسی اور نمپنی کی اس کمپنی ہے بہتر سیاری پیکیج والی آ فرقبول کریں۔ ممپنی فی الحال آپ جیسے مختی اور ذہبینِ ورکر کو کھونے کی متحمل نہیں ہوسلتی۔''نہایت رسان ہے اس نے جواز پیش کیا تھا۔صیام کے لبوں پرزخی مسکراہ ب بھرگئی۔ ''میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آئی عزت دی مگر میں بناء سکری میں اضافے کے بھی ای کمپنی ہے نسلک رہوں گا بیمیراخودہے کیا ہوا کا نٹریکٹ ہے۔'' ''شکریڈا پ کی ای وفاداری کی وجہ سے میں آپ کی بے حدعزت کرتی ہوں۔'' '' تھینک ہو۔'' دہ مسکرایا تھا مگراس کی مسکراہٹ میں جھی عجیب سی ادائ تھی۔ پھراس سے پہلے کہ وہ اسے مزید پچھے کہتی شہرزادہلکی میں دستک کے ساتھاس کے روم میں چلی آئی۔ '' وعلیکم السلام' آئے بیٹھو۔'' در مکنون نے فی الفور تو جہاس کی جانب میزول کئھی جوابادہ صیام کی برابروالی سیٹ پر تک 'میں نے آپ ہے کہا تھا کہ آپ آج آف ہے چھٹی کر کیجیے گا گر آپ پھر یہاں موجود ہیں' کیا اتنی ظالم ہاس ہے دری؟'' وہ صیام سے مخاطب تھی۔ در مکنون خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ' «نہیں' مگرآج میراآ نابہت ضروری تقاای لیے چھٹی نہ کرسکا پھر میں نے آفس میں مطلع بھی نہیں کیا تھا۔'' دور میں مگرآج میراآ نابہت ضروری تقاای لیے چھٹی نہ کرسکا پھر میں نے آفس میں مطلع بھی نہیں کیا تھا۔'' ''وہ تو ٹھیک ہے مگر میں نے رات دری کومطلع کر دیا تھا ہبر حال اب آ پ کے بھا نیجے کی طبیعت کیسی ہے؟'' " كانى بہتر ہے عشرت اور ميں سنج كھر چيك آپ كے ليے شہر كے تھا ہے۔" ''گز'میں بھی جلوں گیا ہے و مکھنے۔'' ''جی ٹھیک ہے۔'' ِ تابعدارِی ہے کہتا وہ درمکنون ہے اجازت لے کراٹھ گیا تھا۔ درمکنون شہرزاد کے چہرے پر بلهر مے خوب صورت رنگوں کودیکھتی رہی پرانی حویلی کے پچھواڑے میں شکفتہ اظہارعباس خاک سپر دہوکر ابدی نیندکیا سوئی وہاں جیسے سائے اتر آئے۔ در ودیوار کے ساتھ جیسے عجیب می وحشتیں چرٹ کر بیٹھ گئی تھیں۔اظہار ملک صاحب کے کندھے جھک گئے جبکہ ہے جی کے دجود کواس المناک سانحہ نے بستر ہے لگادیا تھا۔ ان کی آئیں میں دن رات بھی کی رہتی تھیں عمر عباس کے اندر جیسے کوئی الاؤر مک اٹھا تھا جبکہ باقی تینوں بھائیوں کے لبوں پر گہری چپ بکل مارکر بیٹھ گئی تھی۔ مریرہ صمید پرینجر جیسے بجلی بن کرگری۔صمیدان دنوں شہرسے باہرتھا' مریرہ نے پریکینسی کے باوجودگاؤں جانے کی شان الی کرنل صاحب پاکستان میں نہیں تھے پھران کی بہو کی زندگی بھی خطرے میں تھی سکندرعلوی کو نشے کی شدت اللہ کرنل صاحب پاکستان میں نہیں تھے پھران کی بہو کی زندگی بھی خطرے میں تھی سکندرعلوی کو نشے کی شدت آنچل&فرورى\۱۲۱%، 235 Specifor ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 f

FORPAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

نے کہیں کانہیں چھوڑا تھا۔ایسے میں چند ماہ کی تنھی ہی عائلہ کوسنجالناا نہی کے سپر دتھا۔تبھی مریرہ نے جان بوجھ کرانہیں مزید پریشان کرنامناسب نہ سمجھا'وہ گاؤں کے لیے نکل رہی تھی جب اس نے صمید کو کال ملائی۔ 'نہیلو<sub>۔''</sub> پہلی بیل پر ہی اس کی کال بک ہوئی تھی۔مریرہ اس وقت اپنے اور اس کے درمیان پیدا ہونے والی ساری تلخی بھول گئی۔ ''مِيلونصميد آپکهال بيناس وفت؟' 'خیریت؟''اس کے پریشان کہے پروہ چونکا تھا'مریرہ کی آواز بھرآئی ''شَگفته اظهارعباس کافل هوگیا ہے صمید! حویلی پر قیامت بیت گئی ہے آپ جلدی سے گھر آ جا کیں' ہمیں گاؤں کے لیے نکانا ہے۔' ''اوہ بہت ِافسوں ہوا سٰ کرمگراییا ہے کہ میں ابھی فوری طور پر گھرنہیں پہنچ سکتا یتم بھی جس حال میں ہواس حال میں گاؤں کاسفر کسی طور مناسب نہیں؛ بہتر ہے تم کال پراظہارافسوس کرلو بعد میں ٹائم نکال کرا کیلاتعزیت کیآ ؤں گا۔'' بدے کیجے میں خاصی بے پروائی تھی۔مریرہ کادل جل کررا کھ ہوگیا' وہ بولی تواس کے لیجے میں بے حدیثی تھی۔ ' د نہیں' آپ کو کہیں بھی جانے اور تعزیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اپنے کاروبار اور موجود ہ سر کرمیوں پرتو جہ دیں وہاں میرے دشتے ہیں میں جلی جاؤں گی۔' ''مگرین منہیں اس کے لیے اجازت جبیں دوں گا۔' '' مجھےاہیے رشتوں کو برسے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔'' اس نے کہا تھا اور پھر فوراً کال وسكنكث كردى تهى وه حويلى ببنجي تؤومان يجههي ينبلي جبيبانهيس تقابه اظہار ملک صاحب ہے جی خضرعباس نظرعباس قمرعباس دونوں بھابیاں سب کے چہروں پرایک ہی تحریر آم تقی۔ گہرے رہے اور ملال کی تحریر ۔۔۔ ہے جی مریرہ کے گلے لگ کررو ئیس تو پھر انہیں چپ کروانا مشکل ہوگیا عمرگاؤں میں نہیں تھا۔مریرہ کوحویلی نہنچےوہ دوسری رات تھی جب وہ گھر آیا تھا۔ بے عدرف جلیے میں ہلکی ہلکی بڑھی یوئی شیو کے ساتھ اس کا سرایا مکمل طور پر بھیرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ مربرہ کو وہاں حویلی میں موجود دیکھ کر اس کی تکھیں چندساعتوں کے لیے بےساختہ بھیکی تھیں۔ و جمهیں کیساد کھائی دے رہاہوں؟''اس نے بلٹ کرائے ہیں دیکھاتھا مگرمریرہ پھر بھی اس کی آئکھوں میں تیرتی نشت کود مکھ علی تھی۔ بناء شدید سردی کی پردا کیے وہ دونوں اس وقت سکھ چین کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ مریرہ نے نظریں اس کے دھول مٹی ہے اپنے چبرے ہے ہٹالیں۔ " بَجْهِ كُمَانَ نَهِينَ تَفَا كَهُ وَقَارَانُكُلْ كَي حَوِيلَى مِينَ شُكَفَة كِسِاتِهِ ايباغِيرانساني سلوك ہوگا۔" '' گمان تو مجھے بھی نہیں تھا' ہوتا تو بھلے جان پر ہی کیوں نہ کھیلنا پڑتا۔ میں اس کی شادی ریاض جیسے جنگلی انسان کے اتھ بھی نہ ہونے دیتا۔ "جمهیں کیا لگتاہے مراریاض نے بیسب کیوں کیا ہوگا؟" "صرف انقام کے لیے اس کی رال شروع ہے تی قمر کی بیوی نورین پڑٹیکتی تھی مگر قمر نے نورین کے ساتھ شادی آنچل&فرورى\1709ء 236 Region WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

کرکے گویا سے نیچاد کھادیا۔اس کا بدلالیا ہے اس نے ہم ہے۔''عمر کے چہرے کی سرخی اس کے اندر کے جذبات کا بخو بی بتادے رہی تھی' مریرہ گہری سانس بھرکر رہ گئی۔

''''کتنے افسون کی باُت ہے کہ اللہ نے جس مخلوق کوسب سے افضل قرار دیا وہی مخلوق ایسے گھٹیا کارنا مے ہمرانجام دے رہی ہے کہ خوداپنے انسان ہونے پرشرمندگی ہوتی ہے بھلاایسے بھی کرتا ہے کوئی ؟'' وہ دکھ سے کہہ رہی تھی' عمر خاموش رہا۔

اس نے اندر بہت گہری جپ اتری تھی مریرہ تین دن حویلی میں گزار کرشہرواپس آئی توصمید کا موڈ بے حد خراب تھا۔ رات آفس سے واپسی کے بعدوہ بنااس سے کوئی بات کیے سو گیا تھا'ا گلی صبح مریرہ کی آئی تھے کھی تو وہ آفس کے لیے نکل چکا تھا۔اس کی ناراضگی مریرہ کے لیےاس کی فکراور محبت پر غالب آگئی تھی۔

ں چھوٹ میں ہوں کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ صند شہر میں نہیں تھی اور صمید کا موبائل مسلسل آف جار ہا تھا' ای روز دو پہر میں مربرہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ صند شہر میں نہیں تھی اور صمید کا موبائل مسلسل آف جار ہا تھا' پورے شہر میں اور کوئی بھی ایساشنا سانہیں تھا جے وہ مدد کے لیے ریکار شکتی۔

۔ صمید نے رات کودیر سے گھر آنے کا میچ کیا تھا مگروہ نہیں آیا تھا صبح سے رات اور پھر رات سے اگلی صبح تک اس کا موبائل بھی مسلسل آف رہاتھا۔

مریرہ ساری رات در دنیں تڑپتی رہی اگلی صبح درد سے نٹرھال ہو کرمجبوراً اس نے ساتھ والی ہمسائی کو آ واز دے کر بلایا تھاا در پھر وہی ہمسائی اسے فوری ہیپتال لائی تھی جہاں اس نے کئی گھنٹے زندگی اور موت کی تشکش میں رہنے کے بعد بلا خرزاویار صمید حسن کوجنم دیا تھا جو ہو بہواس کی ہی فوٹو کا بی تھا۔

صمید کوزاویار کی پیدائش کی خبراس کے دنیا میں آئے کے پورے بارہ گھنٹوں بعد ملی تھی اور وہ پی خبر ملتے ہی فوراً ہیتال کی طرف بھا گاتھا۔

مریرہ نہیں جانتی تھی کہاں دفت دہ کس عذاب میں گرفتارتھا۔ایک طرف بیٹے کا باپ بننے کی خوشی تھی تو دوسری طرف منیرصاحب (برنس پارٹنر) کی لمحہ بہلمحہ موت کی طرف بڑھتی زندگی کا دکھ تھا۔اس پرمتنزاد کہانہوں نے ہاتھ باندھ کران سے اپنی اکلونی بٹی سارا کواپنا نام دینے کی درخواست بھی کرڈالی تھی۔

صمید حسن فرار کی ہزار کوشش کے باوجودا کی مرتے ہوئے تخص کی بے بسی کے سامنے ہار گئے تھے'جس وقت انہیں مہیتال سے کال گئی ٹھیک اسی وقت ان کا سارا بیگم کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ جس وقت انہوں نے مریرہ کو ہمیتال سے ڈسچارے کرواکر گھر کی دہلیز پرقدم رکھا ٹھیک اسی وقت منیرصاحب نے ہمیشہ کے لیے پرسکون ہوکرا تکھیں بندکر لی تھیں۔ معال میں وقت ایسانہیں تھا کہ مریرہ رحمان کو ساری سچائی بتائی جاشکتی لہذا اسے ہمیتال سے گھر چھوڑ کروہ نوراً منیرصاحب

آنچل انچل فروری ۱۰۱۳%ء 237

Rection.

کی طرف نکل گئے تھے۔سارا بیگم زارو قطار رور ہی تھیں انہوں نے اسے تسلی دی پھر منیر صاحب کی آخری آ رام گاہ کی طرف سفر کی تیاری میں لگ گئے۔

ے ہران بیاری میں ہے۔ مریرہ رحمان چونکہ اس ساری کہانی ہے بے خبرتھی لاہذا صمید حسن کے اس دویے نے اس کے پہلے ہے زخمی دل کوادر

صمیدحسن کی ذات پر جوتھوڑ ابہت مان اوراعتبار بچاتھااس کی بھی دھجیاں بکھر گئتھیں۔وہ در دجواس نے تنہا ہمپتال کے سرد کمرے میں سہاتھا تصمید حسن کی لاتعلقی اور بے تسی نے اس در د کی شدت کوکئی گنا مزید بردھا دیا تھا۔

زاروبارصمیدحسن کی پیدائش کو پورے چوہیں گھنے ہو چکے تھے جرب جمنداس سے ملنے آئی تھی اس کا ٹرانسفر ہو گیا تھا اور وہ ای سلسلے میں آج کل بے حدمصروفِ تھی تا ہم مریرہ کی ڈلیوری کی خبر ملتے ہی اس نے اپنی تمام مصروفیات کو پس پشت ڈِال دیا تھا'مریرہ کی آ تکھیں اے دیکھیتے ہی پھر بھرآئی تھیں۔

د کیسی ہومیرو! چیکے چیکے بیٹے کی مال بن گئیں اور بتایا بھی نہیں۔ "اس نے مریرہ کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا۔ مریرہ کولگا اس کے زخم جیسے پھر سے ہر ہے ہو گئے ہوں وہ بولی تواس کا لہجہ بے حد شکتہ تھا۔

' ٹھیک ہول'تم کہاں چلی گئی تھیں؟''

'' پہیں تھی یار!اصلِ میں میراٹرانسفر ہو گیا تھاوہی رکوانے کے چکر میں لگی ہوئی تھی مگر کامیا بی نہیں ملی اب تو مہینوں بعد بی شکل دیکھ پاؤں گی تمہاری مبرحال بیٹے کی پیدائش بہت بہت مبارک ہو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ناں پیدائش

'' نہیں ٔ ساتھ والی آیا لے گئے تھیں ہپتال کل سے اب تک وہی دیکھے بھال بھی کررہی ہیں۔'' '' کیوں؟ ساتھ والی آیا کیوں' تمہارا شوہر کہاں ہے؟''حمنہ کواچنبھا ہوا تھا'مریرہ نے نظریں چرالیں۔

" پتائمبین میں کل ساراون انہیں فون کرتی رہی مگران کاسیل آن نہیں ملا تبھی مجبوراً ساتھے والی آیا کوآ واز دے کربلانا

پڑا اور پھرتم بھی شہر میں نہیں تھیں۔ ڈِلیوی کے بعیرآ پانے ہی ہپتال سے انہیں فون کروایا تھا تبھی وہ آئے تھے مگر صرف چند کھنٹوں کے لیے مجھے سپتال ہے گھر لا کروہ پھر کہیں غائب ہو گئے۔''

'' ویری گذاای شوہر کے لیے تم کہتی تھیں کہ عام مردوں جیسانہیں ہے حد ہوتی ہے بے حیائی کی بھی۔'' حمنہ کے غصے کا گراف بڑھا تھا۔مریرہ کے اندر تک جیسے خاموثی جھرگئی اس کا یقین ٹوٹ گیا تھا۔

صمیدحسن کی ذات پراس کے اندھے اعتبار کی دھجیاں بھر گئی تھیں۔وہ اب کیا کہتی؟ وقت نے اے بے وقو ف ثابت كردياتها\_

"بهرحال تم پریشان مت هوئیں ابھی چند دنوں تک یہیں ہوں تمہارے ساتھ۔" ا گلے ہی بل حمنہ کی آسکی نے اسے پرسکون کر دیا تھا اور پھرواقعی آنے والے تین چارونوں میں اس نے سگی بہن سے بهى بروركراس كاخبال ركهاتفايه

و ہی تھی جس نے اس کے بیٹے کوزاویار کا نام دیا تھااور مریرہ نے بناصمید کی اجازت کے اپنے بیٹے کا یہی نام ر کھ دیا۔ "زاويارصميدحسن!"

₩.....₩ وہ موسم سراکی ایک اداس سردشام بھی جب قمر عباس عمر عباس کی مدد سے اپنی یو نیورش فیلود شہر بانو'' کوشہر سے بیاہ انچل انچل انچل ان انجل ان انجل Section

ترحو يلي لايا تفايه

حویلی میں اس شام گویاطوفان آگیا تھا 'ماں بننے کی صلاحیت سے محروم نورین نے رور وکراور چیج چیج کر پورے گاؤں میں ہلچل مجادی تھی تیرعباس کی دوسری شادی کی جراک اے کسی طور قبول نہیں تھی بھی اس نے خوب واویلا مجایا تھا۔ اظہار ملک صاحب جو پہلے ہی بیٹی کی ناگہانی موت کے تم میں سودائی ہوئے تھے اس نئ آفت پر مزید ڈھے گئے۔ ان کی بہن نے گاؤں کے چورا ہے پر کھڑے ہوکر نہ صرف انہیں گالیاں دی تھیں بلکہ خوب بے عزت بھی کیا تھا تھی خصر عباس اور نظر عمایس نے قمر کی کلاس کی تھی۔

ر بہت ہوں ہوں ہے۔ ''کیاضرورت بھی تمہیں یہ نیا بھیڑا کھڑا کرنے گی؟ کیاتم پھو پوادران کی بیٹی کی فطرت ہے آگاہیں ہؤپورے گاؤں میں تماشہ بنا کررکھ دیاہے انہوں نے ہمارااور بیسب تیہاری وجہ سے ہور ہاہے۔'' خصر بھاءنے شخت اشتعال

میں اے ڈیٹا تھا۔ بے جی خاموش کھڑی جپ جا پ آنسو بہائی رہیں جھی قمر بولا تھا۔

یں ہے۔ اور سری شادی کر کے کوئی گناہ نہیں کیا ہے جھاء! نورین بچے پیڈا کرنے کے قابل نہیں ہے میراسکون بھی نہیں رہا اب اس کے پاس لہٰذا یہ میراحق ہے کہ میں اپنے وارث کے حصول کے لیے کسی دوسری عورت سے عقد کروں ۔ بے شک میرادین مجھے اس کاحق ویتا ہے میں نورین کو بھی چھوڑ نہیں رہا بلکہ میں اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ مساوی سلوگ رکھنے کا پابند ہموں بیاور بات ہے کہ نورین اس کی حق دار نہیں ہے۔''

وہ جن دارہے یائبیس مگر بابا آپنے بڑے بھائی کے بعداب اکلوتی بہن ٹے ساتھ سمی طوراپ تعلقات کوٹراب کرنے کی بوزیشن میں نہیں ہیں۔ہم یہاں گاؤں میں کسی بھی تشم کی کوئی وشمنی افورڈ نہیں کرسکتے لہنداتم ابھی اوراسی وقت اس لڑکی کوطلاق دے کریہاں ہے روانہ کرؤ نہیں تو مجھ سے براکوئی نہیں ہوگا۔''اس بارڈ مکی دے کررعب ڈالنے

والانظرعباس تھا۔ قمرعباس نے ایک نظرسر جھکائے کھڑی شہر بانو پرڈالی پھر بے نیازی سے جوتوں کو پاؤں کی جکڑن سے آزاد کرتے

موتے بولا۔

یوں رخصت ہوتے موسم سرمامیں شہر بانواس حویلی کا حصہ بن کروہاں بسنے دالے مکینوں کے دل پرراج کرنے

کئی نورین نے وہ حویلی جھوڑ دی اوررو تھ کرمال کے پاس جانبیٹھی۔

اس کاایک ہی مطالبہ تھا کہ قمر شہر بانو کو طلاق دے گرجو بلی سے رخصت کرئے نہیں تو وہ نہ خود سکون سے جے گی نہ اسے جینے دے گی مگر قمر نے نہاس کی نارائٹنگی کا کوئی نوٹس لیا تھا نہاس کے ناجائز مطالبے کا تاہم اظہار ملک صاحب کے سامنے اس کی گردن ضرور جھک گئی تھی جوائب بھی اپنے بہن بھائیوں سے بہتر تعلقات کا خواہاں تھے۔ وقت جیسے پرلگا کراڑ رہاتھا'نورین نے قمر کوسبق سکھانے کے لیے وقار صاحب کے بیٹے ریاض سے تعلقات استعار کر لیے تھے جواس کے جھے کی جائیداد ہتھیانے کے لیے اب بھی اس کا طلب گارتھا۔ دوسری طرف خدانے قمر

آنچل器فرورى器٢٠١٦ء 239

Section

عباس کی من کی تھی شادی کے بچھ سے بعد ہی شہر ہا نونے اسے ماں بننے کی خوشخبری سنادی تھی جس کے بعد مذہر ف وہ ہواؤں میں اڑنے لگا تھا بلکہ پوری حو ملی پر چھائی یا سیت میں بھی کمی آ گئی تھی۔

شہر بانونے اپنے اخلاق اور سلیقے سے نہ ضرف شوہر کاول مٹھی میں کرلیا تھا بلکہ ساس سراور حویلی کے باتی مکین بھی اس کی محبت کے گن گاتے نہ تھکتے تھے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے نورین بیگم کے دل ود ماغ میں آ گئیڑ کا کراہے بارود بنادیا تھا۔ شہر بانو کے بطن سے قمر عباس کے وارث کے آنے کی خبر نے اس کی راتوں کی نینداڑادی تھی وہ اسے بے سکون کرنا چاہتی تھی نقد رینے وارالٹا کردیا تھا'وہ اسے شکست دینا چاہتی تھی مگر خود ہارگئی تھی۔ اس نے اس سے سب پچھ

چھین لیناچاہاتھا گرقسمت نے اس سے سب کچھ چھین لیاتھا پھروہ باروونہ بنتی تو اور کیا کرتی ؟ رخصت ہوتی سردیوں کی ایک شام میں اس نے ریاض کو گھر بلایا تھااس کی ماں اس وقت گھر پرنہیں تھی۔ریاض اس سے دامہ ماہ یہ سے ماہ میں میں اور انتھا سے سے میں اس کے ایس کی سات کی ماں اس وقت گھر پرنہیں تھی۔ریاض اس

کاپیغام ملتے ہی سرکے بل دوڑا چلاآیا تھا، تبھی کچھ دیرادھراُ دھرکی ہاتوں کے بعد نورین نے اس سے پو چھاتھا۔
''میں جانتی ہوں تم بچھ سے بہت محت کرتے ہؤاتنا کہ میر سے لیے تم نے اپنی بیوی شکفتہ کو بھی موت کے گھاٹ
اتار دیا حالا نکہ وہ ظاہری حسن میں بچھ سے کہیں بڑھ کرتھی پھر بھی تم نے اسے قبول نہیں کیا تمہاری بھابیوں کے ذریعے
گاؤں کے بہت سے لوگ شکفتہ کی موت کی حقیقت جان چکے ہیں مگر میں نے تمہیں یہاں یہ کہانی سانے کے لیے
نہیں بلایا بلکہ یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہا گر میں اس قمر عباس سے طلاق لے لوں تو کیا تم بچھ سے شادی کرو گے؟''
وہ ایک ماہر کھلاڑی تھی لہذا ہر کھیل میں ہمیشہ ترپ کا پیتہ ہی پھیڈکا کرتی تھی اس وقت بھی اس نے بہی کیا تھا'ریاض کی

'' کیسی با تیں کر رہی ہونورین! میں تو ازل ہے تہ ہاراطلب گار ہوں اگرتم قمرعباس سے طلاق لے کر مجھ جیسے نالائق ہندے کے ساتھا پی زندگی کا سفر شروع کرتی ہوتو بھلامیرے لیے اس سے بڑھ کرخوش بختی کی بات اور کیا ہو گئی ہے۔ اصلی ہیرے کی قدرایک جو ہری ہی جانتا ہے گر کاش یہ پھو پونے پہلے ہی تجھ لیا ہوتا تو آج یوں تمہاری زندگی بر بادنہ ہوتی۔' اپنی رضا کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کے ساتھ ہمدردی جنانا بھی ضروری سمجھا تھا'نورین کا سر

ا ثبات میں بل گیا'اس کا تیرعین نشانے پر لگاتھا۔

. ''تم صحیح کہتے ہوریاض!ائی کو داقعی اُصلی ہیرے کی پہچان نہیں ہوئی دگر نہ دہ میری شادی اس گھٹیاا نسان کے ساتھ نہ کرتیں جسے بھی میری قدر ہی نہیں ہوئی یقیناً اس کی جگہ ٹم ہوتے تو یوں بچے کا بہانہ بنا کراہیا گراہوا سلوک نہ کرتے میرے ساتھ ''

۔'' بالکل …. بچوں کا کیا ہے بیچاتو گودبھی لیے جاسکتے ہیں۔'' وہ اس کی تائید میں سر ہلار ہاتھا' نورین کے لبوں پر معنی خیزمسکراہٹ بھرگئی۔

" ''شکریئم نے میرامان رکھالیا ابتم گھرجاؤ میں امی ہے بات کر کے ایک دودن میں تمہیں سب فائنلی بتاتی ہوں۔'' '' ٹھیک ہے میں تمہاری طرف سے پیغام کا انتظار کروں گا۔'' ریاض نے کہا تھا اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ دونوں گدھا کیک دوسرے کونو چنے کا سوچ رہے تھے اوراُدھر تقدیر کے پنوں پر سیاہی ہی سیاہی بکھرتی جارہی تھی۔ دونوں گدھا کیک دوسرے کونو چنے کا سوچ رہے تھے اوراُدھر تقدیر کے پنوں پر سیاہی ہی سیاہی بکھرتی جارہی تھی۔

آنچل&فروری\۱۲۰۱۹ء 240









المّال روٹین کےمطابق اس کی دونوں چھوٹی بہنوں کو اسکول چھوڑنے گئی ہو کی تھیں۔ دہ ہرروز واپسی پرسبزی اور دیگر ضروری چیزیں خریدتی تھیں۔اس کیے تقریبانو بج تك كهروايس آنى تھيں الا ميان نوكري يرجا يك تھے۔ وہ ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے۔مہنگائی کے اس دور میں ان کی فلیل تنخواہ ان یا کچے نفوس کی ضروریات کو بورا کرنے سے قاصر تھی کیکن امّال کی دوراند کیتی اور محنت نے ان کا بھرم رکھا ہوا تھا۔امّال اینے فارغ وقت میں لیڈیز کپڑوں کی سلائی کیا کرتی تھیں اور آج کل خواتین جس طرح كيڑے بنوانے كے خبط ميں مبتلا تھيں ان كواس كام عدا يهى خاصى آمدنى موجاتى تقى وه اين اس آمدنى میں سے فرچ کرنے کے ساتھ ساتھ کھند کچھ ہی انداز کرتی رہتی تھیں۔اپ تو نور بھی اس کام میں ان کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ یوں ان سب کی محنت سے گھر کی گاڑی

نورالعین نے صفائی ستھرائی مکمل کرے پورے گھر پر نظریں دوڑائیں۔دو کمرے، ان کے آگے برآمدہ، برآمدے کے باہر چھوٹا سا کچن اور یکا سخن بھن کے ایک کونے میں بنا واش روم اور اس کے ساتھ أوير جاتی سیرهیاں..... چھوٹا سا یہ گھرشیشے کی طرح چیک رہا تھا صحن کی اینٹیں ہرروز سیلے کیڑے کا یونیجا لگنے ہے اتنی صاف اور مرخ ہوگئ تھیں جیسے ان پرسرخ رنگ کی یاکش کی گئی ہو، ڈھونڈنے سے بھی ان پرمٹی نہیں ملتی تھی مسحن کے دوسرے کونے میں شہتوت کا ایک بڑا سا درخت تھا جس كاسابياس جيونے سے كئ كوكرميوں ميں دھوي كى تمازت ہے بچاتا تھا۔صاف حقرے محن میں شہتوت کے درخت کا سابہ ٹھنڈک اور تازگی کا احساس ولاتا تھا۔ صفائی ستھرائی ہے مطمئن ہوکراس نے منہ ہاتھ دھویا اور ملھی کرکے بالوں کوسمیٹا۔

آنچل &فروری ۱۲۰۱۳ء 241

READING Seellon



رواں دوال بھی مگراتا میاں اس غلط بھی میں تھے کہاں گھر کو چلانے اور اخراجات پورے کرنے میں ان کی''ا کیلی'' جان گھنتی جارتی ہے۔ان کواس بات کا احساس دلانے والی بستی بھو بوقیس جن کے خیال میں ان کے بھائی اپنے والی بستی بھو بوقیس جن کے خیال میں ان کے بھائی اپنے بال بچوں کو پال کر دنیا ہے کوئی انو کھا کام کررہے تھے۔ تبا میاں کو لتال کی خاموش محنت اور خدمت نظر تو کیا آتی میاں کو لتال کی خاموش محنت اور خدمت نظر تو کیا آتی میں مولی تھی۔

.....☆☆☆......

لتا میاں اور امتال کے تعلقات عجیب سی سرد مہری ليے ہوئے تھے يول جيسے دواجنبي ايك ساتھ رہنے يرمجبور كردي محيح ہول يہ بلكه اتبا مياں تو ان تينوں بہنوں كے ساتھ بھی بس ایسے تعلق رکھتے ہتھے جیسے وہ ان کی سگی بیٹیال نیے ہوں۔"شاید نہیں یقیناً ابا میاں کو بیرتینوں اس کیے بُری لکتی ہیں کہان کا کوئی بیٹائہیں ہے۔اگر بیٹیوں کی جگدان کے تین تین بیٹے ہوتے تو پھر اتا میاں ایسے سرومبر ے نہ ہوتے ۔'' بیزورانعین کا خیال تھا جوسو فیصد ورست تھا۔البت امتال ان تینوں کے مقدور بھیر لاڈ اُٹھائی تحقیں کیکن پیلاڈ ایسے تھے جوان کی تربیت پر بھی اثر إنداز نہ ہوئے تھے۔وہ ان کی بہت ی ضرور یات اپنی سلائی کی اُجرت سے پوری کرتی تھیں یورسمیت نینوں بہنیں يزھنے ميں بہت ہوشيار تھيں ليكن ان كى بيخو بي بھي اتا میاں کو بھی نظر نہیں آئی تھی۔نورنے میٹرک کرلیا تواہے کالج میں داخلے کی اجازت بندہلی کہ اتا میاں کو ہرکزیہ پہند تہیں تھا کہان کی بیٹیاں کالج یو نیوورٹی کے نام پر'' آوارہ گردیاں" کرتی پھریں \_ پھویو نے آبا میاں کے اس خیال سے ہمیشیہ کی طرح اتفاق کیا تھا۔ بھلا وہ یہ کیسے برداشت كرسكتي تهيس كمران كے بھائى كى بيوى اور بچياں ای مرضی ہےزندگی گزار عیں۔

بہت مگرنورالعین نے ہمت نہ ہاری اور پرائیویٹ ایف۔ اے کی تیاری کرنے گئی۔ اتا میاں اور پھو پھوکوتب خبر ہوئی جب نور نے بغیر کسی مدد کے خود ہی فرسٹ ڈویژن میں ایف۔اے کلیئر کرلیا۔

آنچل افروری ۱۰۱۳% و 242

'' توبہ یا اللہ! کیا زمانہ آگیا۔۔۔۔ باپ کو بیٹیوں کی کرتو توں کا علم ہی نہیں اور وہ بالا ہی بالا نہ جانے کہاں تک جا پہنچیں۔۔۔۔ارے میرے معصوم بھائی!ان کو کنٹرول کرلے۔۔۔۔ ورنہ کل کو بیا کشھی ہوکر تیرے سرمیں خاک ڈلوا کیں گی۔'' پھولچ کو تیر ہوئی تو آکرواو یلاکرنے لگیں۔۔

''اللّٰدنہ کرے آپا! کیسی باتیں کر رہی ہیں۔''امّاں نے وہل کر سینے پر ہاتھ رکھالیا۔ '''

"تم جاؤیبال سے تنی بارکہا ہے ہم بات کررہے ہوں تو چ میں ٹانگ مت اڑایا کرو جاؤ ہمارے لیے چائے بنا کرلاؤ۔" کتا میاں نے ہمیشہ کی طرح امّاں کی ذات کودوکوڑی کا کردیا۔

اتا میاں کے خوف کے باوجود نور اب گھریر ہی کی۔اے کی تیاری کررہی تھی تا کہ وہ پرائیویٹ ہی ہمی مگر اعلی تعلیم حاصل کر سکے۔ پڑھنا اوراپنے پیروں پر کھڑے ہونااس کا دیرینہ خواب تھا جے وہ جلداز جلد پورا کرنا چاہتی تھی

...... & & & ......

آئی بہار کے خوشگواردن تھے۔ چیک داردھوپ کھی ہوئی تھی۔ درخت اپنی پرانی پوشا کیس اُ تارکر سبزے کے جوئی بیرائی پوشا کیس اُ تارکر سبزے کے بیرائمن پہننے کی تیار یوں میں مصردف تھے۔ ہرسال چیجہاتے ہوئے فضامیں اِدھراُدھراُ رہے تھے۔ ہرسال کی طرح اس باربھی بلبلیں شہتوت کے درخت کی اس شاخ پر گھونسلہ بنانے کی تگ ودو میں تھیں جس میں ایک کھوہ تی بی ہوئی تھی ۔ سارا دن نجانے کہاں کہاں سے گھاس پھونس اور گھونسلے کی تحمیل میں جتی رہتیں۔ ان گھاس پھونس بنجے گر کر اِدھر کھر جا تا نوردن میں بہت سا گھاس پھونس نجے گر کر اِدھر کوڑے دان میں ڈالتی لیکن اس نے بھی ان بلبلوں کو اُدھر بھر جا تا نوردن میں کی باراس بھر او کے سمیٹ کر کوڑے دان میں ڈالتی لیکن اس نے بھی ان بلبلوں کو اُدھر بھر جا تا نوردن میں کی گئی۔ اپنے گھر کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنے گھر کی اس جسان دائی تھیں۔ اپنے گھر کی اس جسان دائی جہاریں زندگی کا قبرستان جیسی خاموثی میں اے ان کی جہاریں زندگی کا احساس دلائی تھیں۔ جب انڈوں سے بلبلوں کے بچے احساس دلائی تھیں۔ جب انڈوں سے بلبلوں کے بچے احساس دلائی تھیں۔ جب انڈوں سے بلبلوں کے بچے احساس دلائی تھیں۔ جب انڈوں سے بلبلوں کے بچے احساس دلائی تھیں۔ جب انڈوں سے بلبلوں کے بچے احساس دلائی تھیں۔ جب انڈوں سے بلبلوں کے بچے احساس دلائی تھیں۔ جب انڈوں سے بلبلوں کے بچے احساس دلائی تھیں۔ جب انڈوں سے بلبلوں کے بھو

Shellon

نکل آتے تو بلبلیں خوش ہے اُرتی پھرتیں ، اپنے بچوں کے لاڈ اُٹھاتیں اور دانہ دنکا لا کر ان کی چونچوں میں ڈالتیں نورگھنٹوں بیٹھ کران بلبلوں اوران کے بچوں کے لاڈاور چہلیں دیکھتی۔

نورالعین نے صاف تھرے جن میں قدرے سائے والی جانب چٹائی بچھا کراس پرسلائی مشین رکھی اور سوٹوں کے ٹراؤز سینے لگی جن کی قمیص آج اتمال نے مکمل کرنی تھیں۔ دروازے پردستک ہوئی تو وہ سلائی مشین روک کر دروازے کی طرف بڑھی اور بغیر پوچھے ہی دروازہ کھول دیا کہ وہ اپنی اتمال کی دستک کوخوب بہچانتی تھی۔ اُس نے اتمال کے ہاتھ سے سبزی والا شاہر پکڑا اور کچن میں چلی

"امان! یہ یانی پی لیس" امان دروازہ بند کر کے محن میں بچھی چار پائی پر لیٹ کر سستانے لگی تھیں۔ اُٹھوں نے اُٹھ کر پائی بیااور منہ بردو پٹدر کھ کر دوبارہ لیٹ کئیں۔ نوردوبارہ اپنی جگہ پرآ گرادھورا کام مکمل کرنے لگی۔ "نور! تمھارا کتنا کام رہ گیاہے؟ آج دوسوٹ مکمل کر کو دیے ہیں۔ "تھوڑی دیر بعدامتان اُٹھ بیٹھیں۔ "بس امتال بیآ خری ہے۔ اس کے بعد آپ بیھیں سی لینا۔"نور کے جواب پر امتال سر ہلا کر کمرے میں چلی سی لینا۔"نور کے جواب پر امتال سر ہلا کر کمرے میں چلی

''''نور کے پکارنے پرلتاں نے آگرمشین سنجال کی۔نوراُ ٹھرکر جاگئی۔ چلی گئی۔

ب کا ۔ ''لتال! میں جلدی ہے سبزی کاٹ کر ہانڈی بنالیتی ہوں پھر مجھے پڑھائی بھی کرنی ہے۔''نورسبزی والی ٹوکر کی اور چھری لے کر جار پائی پر جانبیٹھی اور جلدی جلدی سبزی کا شخ کئی ۔امتال نے اس کی بات پرسر ہلانے پرہی اکتفا کیا تھا۔

تا میاں کی سردمہری کے باوجودنورالعین کو وہ بہت دوان کا ہر کام اپنے ہاتھوں ہے کرتی تھی۔ **آنچل ﷺ فیر** 

اس کی پوری کوشش ہوتی کہ دہ یااس کی بہنیں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اتا میاں کو تکلیف ہویا جوافقیں نا گوار گزرے۔

"اتا میاں! جائے لے لیں۔" اُس نے جائے کا کپاُن کے سامنے کیا۔ اُٹھوں نے کپ پکڑلیا۔وہ پھر بھی وہیں کھڑی رہی ۔ اتا میاں نے اس کے کھڑے ہونے کونوٹس کرنے کے ہاوجودنظرانداز کردیا۔

'' آیا میآن! آپ کوکوئی پریشائی ہے؟'' نور کے اس غیر متوقع سوال پر اُٹھوں نے سر اُٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ چہرے پر بے زاری کے تاثرات بہت واضح تھے۔

" کیا مطلب؟" اُنھوں نے قدرے درشت لہجہ اختبار کیا۔

" اتا میاں! آپ اسے خاموش کیوں رہتے ہیں۔ آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہنسا بولا کریں۔ بھی ہمارے درمیان آکر بیٹھا کریں۔ "نورنے ان کے لہجے سے خاکف ہوکر جلدی ہے بات کممل کی مبادا کہ اتا میاں دہاڑ کراہے جیب ہی نہ کروادیں۔

"اباس غمر میں بلکی محصول کرتے ہوئے اچھا لگوں گا۔ سارا دن تھک مرکز آؤں اور آکرتم لوگوں کی فضول ہا نیں من کر سر کے در دمیں مزیدا ضافہ کرلوں تہہیں سازا دن کوئی کام نہیں ہوتا جواس طرح کی ہا تیں سوچتی رہتی ہو۔ جاؤ اپنا گام کرو۔۔۔۔آزام سے جائے بینا بھی حرام ہے اس گھر میں۔"

اُنھوں نے رکھائی سے کہد کر اسے باہر کا راستہ دکھایا۔نور بہت بھاری دل کے ساتھ چپ چاپ کرے سے نکل گئی۔

''اماں!ابامیاں ایسے کیوں نہیں؟''ابامیاں ناشۃ کر کے دفتر جا چکے تھے۔اب اماں اپنے اوران تینوں کے لیے ناشتہ بنار ہی تھیں جب نورنے بیسوال داغا۔ ''کیا ایسے ہیں؟''امال نے مصروف سے انداز میں

کہہ کر پراٹھے کے لیے بیلی ہوئی روٹی تو ہے پر ڈالی۔وہ جلدی جلدی ناشتہ بنار ہی تھیں تا کہ بیہ چاروں آ رام سے ناشتہ کرلیں۔پھروہ دونوں چھوٹیوں کو وقت پراسکول چھوڑ آئیں۔

''وہ ہم ہے بات چیت کیوں نہیں کرتے۔ بھی ہمیں بیار نہیں کرتے۔ بھی ہمیں بیار نہیں کرتے ۔ بھی ہمارے لیے بچھ خرید کر نہیں لاتے اور تو اور آپ کے ساتھ بھی تو ہمیشہ ناراض ہے رہتے ہیں۔ امال! میراول جاہتا ہے کہ ہمارے ابا میال بھی صبا کے ابوجیے ہوجا کیں۔ بچ کتنا خیال رکھتے ہیں وہ ان سب کا۔' نور کے لہج میں حسرت تھی۔ اس کے لہج میں ایسا بچھ تھا جے محسوس کر کے لتاں چو تک اُٹھی تھیں۔ میں ایسا بچھ تھا جے محسوس کر کے لتاں چو تک اُٹھی تھیں۔ میں ایسا بچھ تھا جھے میں و ہے ہیں میری بیٹیوں کے میں ایسا بچھ تھا جو گررہ گئیں۔ اُٹھیں تو ہے برڈالی ہوئی روثی فی اندر۔' وہ سوچ کررہ گئیں۔ اُٹھیں تو ہے برڈالی ہوئی روثی و فرار دوثی بیٹی اور اس بڑھی اُٹھی ہوئی ہو آئی تو اُٹھوں نے بھی بھول گئی۔ یکدم روثی کے جلنے کی بوآئی تو اُٹھوں نے فرار دوثی بلنی اور اس بڑھی اُٹھیں۔

''بیٹا! ہر کی کا بنا اپنا الگ مزاج ہوتا ہے۔تمہارے ابا میاں بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔''انھوں نے بہت سوچ کرنور کی بات کا جواب دیا مگر اس سے اُنھیں اپنی ہی آواز اجنبی ہی گی۔

'' پیتنہیں یہ کیسا بیار ہے جوندتو ہمیں نظراً تا ہے نہ ہی مجھی ہمیں محسوں ہوتا ہے۔''نور ٹھنڈی سانس تجر کر ناشتے کی طرف متوجہ ہوگئی اور امتال سوچتی نظروں سے اے کمتی رہ گئیں۔

سے ہیں۔ ''اماں! ہمیں بھی ناشتہ دے دیں۔'' نور کی جھوٹی بہنوں کی آ داز سن کر امال نے ٹھنڈی سانس بھری اور ناشتے کی پلیٹیں اُن کی طرف بڑھادیں۔نوراب اطمینان سے ناشتہ کررہی تھی مگراس کی بات نے امال کے اندر بے کلی تی بھردی تھی۔

..... & & & .....

''باجی! اس لفظ کا مطلب بتا کمیں۔'' سب سے چھوٹی معصومہ نے کتاب نور کے سامنے کی نور، حرااور معصومہ برآ مدے میں بچھی جاریائی پر بیٹھ کر پڑھائی کر معصومہ برآ مدے میں بچھی جاریائی پر بیٹھ کر پڑھائی کر

-وه ربج ے تھے موڑ

ربی تھیں ادراماں نیچے چٹائی پر بیٹھ کرتیص کی تربائی کررہی تھیں ۔ نور معصومہ کو مطلب سمجھانے کے بعداُ تھی۔ '' امال! میں پہلے چائے کا پانی رکھ دوں۔ اہا میاں آتے ہوں گے۔' وہ برآ مدے سے باہر آئی۔ اتنے میں ہاہر کا دروازہ زور سے دھڑ دھڑ ایا گیا یوں جیسے آنے والے کے پیچھے دنیا جہان کی پولیس گلی ہو۔

"کون ہے بھئ؟ کیا ہوگیا؟ صبر اُ آرہی ہوں۔"نور نے قدرے اُونچی آ واز میں دریافت کیا اور کچن میں جانے کی بجائے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ "دروازہ کھولوگ تو بتاؤں گی نا کہ کون ہوں ۔تمہاری طرح چیخے ہے تو رہی۔ "دروازہ کھلتے ہی اس کی پھو پو بولتے ہوئے اندر داخل ہو میں۔وہ بت ہی بن گئی کہ پھو پو کی شان میں گتاخی ہوگی مطلب ایا میاں ہے وانٹ بڑے گی۔

''اب، شوساہنے سے کیا اُونٹ کی اُونٹ راستدروک کر کھڑی ہو گئی ہو۔''کھو پو نے اسے بازو سے بکڑ کر سائیڈ پر دھکیلا اور اسے دعا سلام کا موقع دیے بغیر آگ بڑھ کئیں۔وہ جی بھرکر کوفت زدہ ہوئی۔

وہ سیدھی برآ مدے میں پہنچیں اور دعاسلام کی بجائے اتمال پراعتر اضات کی بھر مارکر دی۔

ر بیتم کیابر وقت شین پرجھگی رہتی ہو۔ تاہم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میرا بھائی تکہااور تکھٹو ہے جوہم مال بیٹیوں گی ضروریات پوری نہیں کرسکتااور تم سلائیاں کر کر کے اپنا خرچہ چلاتی ہو۔''پھو پو کالہجہ بہت کڑوا تھا۔اُن کا بس

سرچه چهان ہو۔ چو چو کا ہجہ بہت سروا ھا۔ان 6 بن چلتا تو وہ ان ماں بیٹیوں کے سانس کینے پر بھی پابندی لگوا دیتیں۔ '' آیا! میں ایسا کچھ نہیں مجھتی ۔بس اپنا فارغ وفت

ادھراُدھر ضائع کرنے کی بجائے اس سے فائدہ اُٹھانے کی کوشش کرتی ہوں۔اییا کر کے نہ تو میں کسی پر کوئی احسان کرتی ہوں اور نہ ہی کسی کو پچھے جمانا مقصود ہے۔'' امتال نے رسان سے کہا۔

نہ جانے ان میں اتنا ضبط کہاں ہے آ جاتا تھا کہ وہ

آنچل انچل اندوری ۱۰۱۳% م 244

See floor

ہیں۔" نور جواتھیں کھانے کے لیے بلانے کئ تھی اُلئے قدموں واپس آئی۔ دونوں بہن بھائی کافی دریے کمرے میں بندگفت وشنید کررے تھے۔ ''يقدينًا يني كوئي بات منوانا هو كي جميشه اسي طرح تو هوتا ہے۔'' اُنھوں نے دل ہی دل میں کہا۔ '' چچوژ و!تم دستر خوان لگاوُ' میں دیکھتی ہوں ۔''لتال نے نور کو ہدایت دی اور خوداندر کی جانب بڑھ گئے۔ " کھانا کھا کیں ہھنڈا ہو جائے گا۔" امال نے دروازے برکھڑے ہوکر بغیر کسی کومخاطب کیے کہااور بلٹ آئیں۔موکر دیکھتیں تو معلوم ہوتا کہ پھویو نے اکھیں کیسی کھاجانے والی نظروں ہے کھوراتھا۔ پھو یو کھانا کھا کرواہی جانے کی تیاری کرنے لکیس. جاتے وقت وہ بہت خوش تھیں ۔ان کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے والے رونے دھونے کا شائبہ تک تہیں تھا۔ " كُلَّنَا ہے آج پھرا بني كوئي بات منواكر كئي ہيں۔"امال نے پین کی کھڑ کی ہے اٹھیں باہر نکلتے دیکھ کر سوحیا اور پھر مھنڈی سانس بھر کر برتن میننے میں مصروف ہوسیں۔ "تم جلدی سے فارغ ہوکر کمرے میں آؤ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔' اتا میاں نے لتاں کورعونت زدہ کہجے میں یکاراجیسے وہ ان کی زرخر ید غلام ہوں۔ ہمیشہ پھویو کے جانے کے بعد سی بات کو بنیاد بنا کر اماں کی کلاس لکتی تھی۔ آج بھی جب ابا میاں نے امال کو جلد فارغ ہوکر کمرے میں آنے کا کہاتو تینوں بہنوں نے بیک وقت ابا میاں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مگر آج ان کے چبرے پر غصے کی بجائے کسی سوچ کے سائے لہرا رے تیے بھٹھیں دیمچراتیاں کا دل غوطے کھانے لگاتھا کہ آج آگرڈ انٹنائبیں تو پھر کیابات کرئی ہے۔ '' جنت خاتون! آیانے اپنے سب سے بڑے <u>بیخے</u> حامد کے لیے نور کا ہاتھ مانگا ہے۔ ' آیا میاں نے بغیر کی تمہید کے لتال کے ہر پر بم چھوڑ دیا۔ وہ چھٹی ہوتی ہے يقين آنكھول ہے أتھيں ويكھنے لكيں جيسے أكسي أن كى بات مجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔ان کا دل کسی انہوئی کے آنچل انچل فروری ۱۲۰۱۳ء 245

بھو یو کی کڑوی کسیلی ہاتوں پر بھڑ کنے کی بجائے ٹھنڈا تھار جِواب دے کرخاموش ہوجانی تھیں۔جس کے نتیجے میں بھی تو پھو یونخوت ہے سر ہلا کر خاموش ہوجا تیں اور بھی مجيزك أتفتين جيسے كدامھى ہواتھا۔ '' یہ وقت ضائع کرنے والی بات تم نے مجھے لگائی ہے؟ تمہارا كيا خيال ہےكہ ميں كھر كاكام بيں كرتى. میرے گھر میں کون سے نو کروں کی فوج ہے لیا لیا۔ میں بھی اپنے گھر کا کا م خود ہی کرتی ہوں مگر نہمنیں تمھاری طرح کام کام کاواو بلا کرنائہیں آتا۔'' پھو یو نے لتا ان کی سیرهی ی بات کو تھما پھرا کرا ہے مطلب کے معنی نکال 'میں نے ایسا کچھبیں کہا۔'' کتال اپنا کام س*یٹ کر* أتھ کھڑی ہوتیں۔ '' میں آپ کے لیے جائے لاتی ہوں'' وہ کچن کی طرف برهيس 'رہنے دوتم یہ جاپلوسیاں بی بی! سبِ جانتی ہوں۔ منه پر بروی میسهی بنتی هوادر پینه هیچهی بدوعا میں دیتی هو-اُنھوں نے ایک اور تیریجینگا۔ ''میری اورآپ کی فطرت میں یہی تو فرق ہے آیا کہ میں اپنے ساتھ طلم کرنے والے کو بھی بدد عالمبیں و سے ملتی اورآپ ہر کسی کو بددعا دینے پر تیارر ہتی ہیں۔''کینال نے دل ہی دل میں پھو یوکو جواب دیا اور خاموتی ہے کچن میں غائب ہولئیں۔جانی تھیں کہ اگر جائے پائی نہ یو چھا تو اتا میاں کے آتے ہیں ان کا شکایت نامہ کل جا تا اور خوا کو ا چینی کے تا ژات بہت فمایاں تھے۔

کھر کاماحول خراب ہوتا۔ تینوں بہنوں کے چروں بربے ''صرف جائے برٹرخانے کا مت سوچ لینا۔رات کا کھانا کھا کر جاؤں گی میں آج '' پھوپو نے جائے بنالی امّاں کو بلندآ وازے ایے ارادے ہے آگاہ کیا اوراس کی بہنوں کو پر سے دھکیل کر حیار پائی پر لیٹ تعلیں۔

€ الانتهاليا! پھو پھو آبا مياں كے پاس بيٹھ كررور بى Rection

احساس سے کاپینے لگاوہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کے بید فیصلہ بھی چوں چراں کیے بغیر خاموثی سے قبول کرلیں لیے جلدی سے چار پائی پر تک گئیں۔

'' پھرآپ نے کیا کہا؟''اماں نے چندلیحوں بعدخود پر قابو پایا۔ان کا دل شدت سے بیدوعا کررہاتھا کہآج ان کےشوہر کا جواب وہ نہ ہوجوان کے دل میں ناگ بن کر سرمرانے لگاتھا۔

''کہنا کیا تھا۔وہ میری بڑی بہن ہیں۔ میں ان کا کہا ٹال تو نہیں سکتا۔اس لیے میں نے اپنی رضا مندی دے دی ہے۔اب وہ کسی روز خاندان کے بڑوں کو لے کر ہا قاعدہ منگئی کرنے آئیں گی۔' وہ یوں پرسکون تھے جسے اُنھوں نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی ہیراصفت لڑکا پسند کیا ہو۔

ان کی بات من کرانمال کوسمجھآ یا کہ پھو پوآج واپسی پر اتی خوش کیوں تھیں۔اُنھوں نے اسکیلے ہی اتنابر انگر غلط فیصلہ لےلیا تھا۔ اممال کی تو جان پر بن آئی تھی۔

" یہ گگ .....کیا ..... کہ آپ آپ؟ ایما ک .....کیے ہوسکتا ہے؟"اہا میاں کی بات کے جواب میں امال جیسے ہکلا کررہ گئیں۔

ہیں ہیں ہے ہیں اورہ ہیں۔ '' کیا مطلب؟''اہا میاں نے شوری چڑھا کراماں کو اُن کی اوقات یا دولائی ۔ان کا لہجہ بہت ہی کڑواتھا۔ اُن کی اوقات یا دولائی ۔ان کا لہجہ بہت ہی کڑواتھا۔

اُن کے اس انداز پر انتال کا دل ڈوب کر اُ بھر الیکن اُنھوں نے دوٹوک ہات کرنے کا فیصلہ کیا۔ساری زندگی وہ اپنے ہرجق سے دستبردار ہوتی آئی تھیں لیکن بیدان کی

لا ڈلی گی زندگی کامعاملہ تھا۔وہ کیسے خاموش رہتیں۔ '' آپ حامد کے بارے میں سب پھے تفصیل ہے

جانے ہیں چھربھی آپ نے آپا کو ہاں میں جواب دے دیا؟ نور آپ کی بیٹی ہے۔اس کو کیوں قربان کرنا جا ہے ہیں؟"اماں نے دھیرے ہے کہ کراتا میاں کے دل میں

یں؛ امان سے دعیر سے سے بہہ براہا میاں سے دل گویا بیٹی کی محبت جگانے کی کوشش کی۔ دور سے مرسم

''' ہاں پھر بھی ۔۔۔۔ شمصیں کیا تکلیف ہے؟'' وہ ملکے سے غرائے ۔انھیں اس معاملے میں اماں کا بولنا ایک آگھ

نہ بھایا تھا۔اُن کا خیال تھا کہوہ ان کے ہر فیصلے کی طرح

" مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ نورمیری بیٹی ہے اور میں اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی۔"اماں نے مختذے تھار کہتے میں کہا حالانکہ اس بات نے اُن کے اندرآ گ ہی لگاوی تھی۔الیم آگ جس نے چند لمحوں کے لیے ان کے دل سے اتبا میاں کے خوف کو بھی جلا کر را کھ کردیا تھا۔

"کیا کرلوگی تم بد بخت عورت؟ تم سب کومیرا فیصله مانناپڑے گاورنه میں تصمیس طلاق دے کر تمھاری لا ڈلیوں سمیت نکال باہر کروں گا۔ پھرتم ان کولے کر جہاں چاہے دفعان ہو جانا اور اپنی مرضیاں کرتی رہنا میں بلیٹ کر دیکھوں گا بھی نہیں ۔"وہ اتناں کی اس کمزوری کوا چھی طرح جانے تھے اور بوقت ضرورت اس کا خوب استعمال کرتے حقے

المامیال گیاس دھمی براتمال خاموش ہوگئیں اوران
کی آنگھوں ہے آنسو بہد نکلے۔ اُنھوں نے یا نیس جیس
سال اس محض کی سنگت میں گزارے متھاور ان کے
ساتھ گزارا ہوا ہر لحد اُنھیں ایک آزمائش لگا تھا۔ ہر بار
اُنھیں لگنا اب اس سے بردی آزمائش کیا ہوگی لیکن پھرکوئی
ایسی بات ان کے سامنے آزمائش بن کریوں کھڑی ہو
جاتی جیسے ان سے کہدرہی ہو ''ایسی ہوتی ہے بردی
سزمائش'۔

اتا میاں ان پر ایک فاتحانہ ی نظر ڈال کر کمبل جھاڑنے گے اوران کے کمرے کے باہر دروازے سے لگ کر کھڑی تور جیسے شن ہوگئی۔وہ اپنی کتاب لینے برآ مدے میں آئی تھی کہ لتا اوراتا میاں کے کمرے سے آئی آوازوں پروہیں تھہرگئی۔پھراپنانا م شن کر دروازے کے قریب آگئی۔وہ خاموثی سے کمرے میں آکر اپنی چار پائی پر لیٹ گئی۔وہ خاموثی سے کمرے میں آکر اپنی چار پائی پر لیٹ گئی۔ جب کسی کروٹ چین نہ آیا تو وہ اپنی کا پی اور قلم اُٹھا کر پچھ لکھنے گئی تھی۔

آنچل افروری ۱۰۱۲% و 246

Section

"امان! پلیز ابا کو ایسا کرنے سے روکیں دوسری صورت میں تو میں گھٹ کر مرجاؤں گی۔" نورجو رات سے خودکوسنجالے ہوئے تھی اتمال کے سامنے بھرگئی۔
"نامیری بچی! میرے جیتے جی کوئی تم لوگوں کا بال بھی بیکا نہیں کرسکتا۔ جاہے اس عمر میں مجھے بے گھر ہونے کا دکھ ہی کیوں ندا ٹھا تا پڑے۔" اتمال نے اے خود میں سمیٹ کرسلی دی۔

" آپ میری بات مجھ کیوں نہیں رہے؟ اپنی اتی
پیاری پکی کو کیوں ایک بدکردار کے پلے باندھ رہے
ہیں؟ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھالیں کہ اگر وہ لڑکا
صرف کما ہوتا تو پھر بھی شاید میں مان جاتی لیکن میں اپنی
پاک باز پکی کو اُس بد کردار کے پلے ہرگز نہیں باندھنے
دوں گی۔" رات کو اتا میاں کمرے میں آئے تو اتمال نے
اپنی عادت کے برخلاف اُن سے بحث کرنے کا آغاز کر

" " کون ی بدکرداری؟ جوانی میں کڑکے بالے الیی حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔شادی کے بعدسٹ ٹھیک ہوجاتے ہیں۔ " با میاں کے کان پر جول تک ندرینگی۔ " آپ کواللہ کا واسطہ ہے ایسا مت کریں اپنی بچی پر رحم کریں آپ اپنی بچی گی فطرت سے واقف ہیں وہ اس ماحول میں گھٹ کر مرجائے گی۔" امال منت پر اُتر آئمیں۔

"ارے ہٹوا مرتی ہے تو مرجائے اور تم نے بھی جتنا سوگ منانا ہے ، منالوشادی تو میں اس کی حامد ہے ، ی کروں گا۔ میں اس کا ولی ہوں اس کے بارے میں جو فیصلہ چاہے کرسکتا ہوں اور اب اگرتم نے میرے مند لگنے کی کوشش کی تو میں مار مار کر تمھاری کھال تھینج لوں گا۔"اس کمھے تنا میاں کے لیجے نے کڑواہٹ اور تخی کی ہرحد کوتوڑ دیا تھا۔ اُن کے اس لیجے پراتماں کا کلیجہ دہل ہرحد کوتوڑ دیا تھا۔ اُن کے اس لیجے پراتماں کا کلیجہ دہل ہراور برآ مدے میں کوری کوری کی جرائماں کا کلیجہ دہل گیااور برآ مدے میں کوری کوری جیں؟"حراکس کام سے اُسے کیوں کھڑی ہیں؟"حراکس کام سے دیا ہے۔

آنچل &فروری ۱۲۰۱۹ء 247

اگلی صبح انتال کی آنکھیں رونے اور رت جگے کی وجہ سوجی ہوئی تھیں۔ نور العین نے ان کی طرف و کی اس کی طرف و کی مارے کی کی مارے کی

''اماں! آپ رو کیوں رہی ہیں؟''اُس نے رندھے ہوئے گلے سے یو چھا۔

'' بیٹا! تم ناشتہ بنالو۔میری طبیعت اچھی نہیں ہے میں تھوڑی در اور لیٹوں گی۔'' اماں پیہ کہیہ کر وہیں سے کمرے کی طرف مڑگئیں۔وہ نہیں چاہتی تھیں کہ بچیوں کے سامنے بکھر جائیں۔

صبح اہامیاں اپنی فتح کے جشن کے طور پر حرااور معصومہ کو اسکول چھوڑنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ ایسا کبھی بھارہی ہوتا تھا کہ اہامیاں ان بہنوں کی کہیں آئے جانے کی ذمہ داری اُٹھا ٹیں۔

ب کے مار معدور میں ہوں۔ سب کے جانے کے بعد نور نے دروازے کو کنڈی لگائی اور کچن میں جا کر امال کے لیے جائے بنائی پھر جائے کی پیالی، دوسلائس اور سر درد کی گولی ٹرے میں رکھ کرائن کے کمرے میں جلی آئی۔

''امال!انھیں بیرچائے اورسلائس کھا کرسرورد کی گولی لے لیں۔طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔'' اس کے آواز دینے پرامال دھیرے سے اُٹھ کر بیٹھ کئیں یول جیسے ان کی ہمت ختم ہورہی ہو۔

" ''اماں اُ ہمّا کیں نا پھو پھواس دفعہ ایسا کون ساسوشا چھوڑ کر گئی ہیں جو آپ اتن پریشان ہورہی ہیں۔'' اماں اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے چائے سے مشدہ

اُٹھتی بھاپ کودیبھتی رہیں۔ '' آپنہیں بتانا چاہتیں تو کوئی بات نہیں میں بتادوں کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟'' نور نے اماں کونظروں کی زدیرد کھر کہا۔اس کی بات پراُنھوں نے چونک کراس کی بالكل چپلگ گئی۔ میری خاموثی سلسل کو اکسسلسل گلہ مجھ کیجے (جون ایلیا) د''مجھ سانہ کے سام

'' مجھے معاف کر دینا میری بچی میں چاہتے ہوئے بھی تمھارے لیے کچھ نہ کرسکی۔'' اماں کواپٹی ہے بسی کا احساس رہ رہ کررلاتا تھا۔اُن کا بس چلتا تو وہ اپنی جان دے دیتی مگرنور پرآنچ نہآنے دیتیں۔

رے دیں رور پر ہی ہے ہے۔ یہ ہے۔
''کوئی بات نہیں امال! کھی نہ کرسکنا صرف ہمارے
لیے ہے مگر وہ اللہ توسب کچھ کرسکتا ہے نا ۔۔۔۔'' نور کی
آنکھوں میں ایک نئ سی چیک تھی یوں جیسے اس کا مسئلہ
واقعی حل ہوگیا ہو۔ اتمال بےخودس اسے سے کھیکئیں۔
واقعی حل ہوگیا ہو۔ اتمال بےخودس اسے سے کھیکئیں۔

نور کی منگنی ہونے میں صرف پانچ دن رہ گئے تھے۔ نجانے شدید ذہنی دباؤ اور پریشانی تھی یا کیا کہ نور کوشد ید بخارینے آلیا۔ شام تک بیرحالت ہوگئ کہ وہ تقریبا بے ہوش تھی۔امتاں پریشانی سے ادھ موئی ہوئی جارہی تھیں۔ '' اُٹھ میری بگی! بیہ دوا کھالو۔'' اُٹھوں نے اسے سہارے سے اُٹھایا۔نور نے بمشکل دوانگی اور بے دم سی ہو کر ہوگئی۔

آئے تیسرادن تھا نور کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ بخار نے جیسے اُسے نچوڑ لیا تھا۔اماں محلے کے ڈاکٹر سے دواداروکرر ہی تھیں۔

''امال! آ پی ٹھیک تو ہوجا 'ٹیں گی ٹا؟'' نور کی دونوں چھوٹی بہنیں دہل کر پوچھتیں وہ چھوٹی تھیں مگر نور کی بگڑتی حالت دیکھ کروہ بھی ہولنے گئی تھیں۔امال بے بسی سے رو دیتیں۔جانتی تھیں کہان کی بیٹی کوکون ساروگ بخار بن کر چیٹ گیا ہے۔

یسے ہوئے۔ ''آپاپ فیصلے پرنظر ٹانی کرلیں۔ تین دن سے میری پچی بخارمیں پھنگ رہی ہے۔اللہ کے لیے ہم پررحم کریں، کیوں آئی بخت دلی دکھارہے ہیں؟'' امال نے اہامیاں کےسامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ

قریب پیلی آئی۔ '' ہاں' پھے نہیں۔ تم چل کر لیٹو، میں رات کے کھانے کے برتن دھوکر آتی ہوں۔''وہ کچن کی طرف بڑھ گئی اور حرااس کے انداز پر کندھے اُچکا کر کمرے میں چلی

برآمدے میں آئی تو اسے یوں کھڑے دیکھ کر اس کے

رات سب کے سوجانے کے بعد نور آ ہمتگی ہے اُٹھی
اور کا پی قلم اُٹھا کر پچھ لکھنے گئی۔ بیا ایک عام می رجیٹر نما کا پی
تھی جسے اس نے پرسل ڈائری کی شکل دے رکھی تھی پچھلے
چند سالوں سے بیاس کی الیمی راز دارتھی کہ وہ اپنی ان تمام
فیلنگزاور باتوں کو جو دہ کسی سے شئیر نہ کرسکتی تھی حتی کے
اپنی مال سے بھی نہیں ،اس ڈائری کے سینے پر رقم کردیتی

...... \$ \$ \$ \$ .....

اس دوران پھو پورو تین باران کے ہاں آئیں۔ان کا روبیاتمال اوران تینوں بہنوں کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر تو ہین آمیز ہو گیا تھا۔

امال ان کے اس سنگدلانہ فیصلے پر گھنٹوں روتی رہیں۔وہ کیا کرتیں۔اپنی بچیوں کو لے کرکہاں جا تیں ان کے میکے میں کوئی ان کوخوش آمدید کہنے والانہیں تھا۔ان کی پچھ مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ اپنی بچی کواس ظلم سے کیسے بچا ئیں۔

ت شدید جس سے ہر چیز کادم گویااس کے سینے میں گھٹ گیا تھا۔ ماحول پر عجیب سے ویرانی چھائی ہوئی تھی۔نور صحن میں بچھی چار پائی پرخاموش بیٹھی ہوئی تھی۔اس نے اپنے گھٹنے سینے سے لگا کراپنا چہرہ ان پرٹکار کھا تھا۔اردگرد سے بے نیاز کسی گہری سوچ میں گم تھی۔

''نور!میری بگی!اتی خاموش کیوں ہوگئی ہو؟''اماں اسے گلے سے لگا کررودیں۔اس فیصلے کے بعد نور کوجیسے

آنچل افروری ۱۰۱۳% ع 248

READING Section المناسل كراچى



ملک کی مشہور معروف قارکاروں کے سلسلے دارناول ، ناولٹ اورا فسانوں ہے آراستہ ایک مکمل جربیرہ گھر بھر کی دلچپی صرف ایک ہی رسا لے میں موجود جو آپ کی آسودگی کا باعث ہے گااوروہ صرف " حجاب" آج ہی ہاکرے کہ کرانی کا بی بک کرالیں۔



خوب صورت اشعار منتخب غراول اورا فتناسات پرمبنی منتقل سلیلے

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk کسیبھیقسم کیشکایت کی صورت میں

> 021-35620771/2 0300-8264242

دیے۔ "جاوئتم جا کرکوئی کام کرو۔میراسرنہ کھاؤ۔موسی بخار ہے اُنڑ جائے گا۔" اہا میاں نے بے پروائی سے جواب دہا۔

" آپ کوشایدان بچیوں کے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گالیکن میری توان میں جان ہے۔ آپ ایک دفعہ چل کراس کی حالت تو دیکھیں۔ "لمال اُن کے سامنے گڑ گڑانے گئیں۔

ابا میاں نے بھی اپی بچیوں کواپنے سے قریب نہیں ہونے دیا تھالیکن آج نہ جانے لتال کے لیجے میں ایسا کیا تھا کہ لیمے بھر کوان کا دل ڈولا تھا اس سے پہلے کہ وہ اپنی اس کیفیت سے باہر نکلتے ،حرادوڑی چلی آئی۔

''آماں!اماں!و کیکھیں ہاجی کو کیا ہو گیا؟''وہ دروازے ہے ہی واپس ملیٹ گئی۔

''الٰہی خیر '''''اماں سینے پر ہاتھ رکھ کراس کے پیچھے ہیں۔

نہ جانے کون کی طاقت تھی جس نے اس وقت آبا میاں کو امتاں کے بیچھے نور کے پاس جانے پر مجبور کر دیا۔ اُنھوں نے ہوش وخرد سے بے گانہ نور کود یکھا جس کے منہ سے بخار کی شدت سے جھاگ بہہ رہی تھی۔ وہ یوں سانس لے رہی تھی جیسے موت اس کی آخری سانسوں سے اُلھے رہی ہو۔ وہ بے ساخت اس کی چار پائی کے قریب آئے۔ اس کی حالت و کھے کر میکرم اُنھیں ایسالگا جیسے کس نے ان کے دل کو تھی میں لے کرمسل ڈالا ہو۔ نے ان کے دل کو تھی میں لے کرمسل ڈالا ہو۔ '' نور العین! آنکھیں کھولو۔'' اُنھوں نے اس کے گال تھیتھیانے کے لیے اس کے گال کو چھوالیکن بخار کی

شدت اُنہیں اپناہاتھ والیس تھینچنے پرمجبور کرگئی۔ ''تم تھہر و میں کسی سواری کا بند و بست کرتا ہوں پھر اے اسپتال لے کرچلتے ہیں۔'' ابا میاں تیزی سے باہر نکل گئے۔نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جواتا میاں سے بیہ سے کروار ہاتھا۔ گران کا اسپتال جانا ہے کار ثابت ہوا۔

شديد ذہنی د باؤنزوس بريك ڈاؤن كی صورت ميں اس كی

آنچل &فروری ۱۰۱۳%، 249

جان کے گیا۔ ڈاکٹرنے ایمرجنسی میں اس کا چیک اپ کر نے کے بعداس کا چہرہ سفید جا درسے ڈھانپ دیا۔ " آپ لوگوں نے بہت وہر کر دی۔ آپ کی بجی اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔'' ڈاکٹر نے اتا میاں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرکہا۔ لتال کی چیخوں نے آسان ہلادیا۔

اُن کا سارا حجن لوگوں ہے بھرا ہوا تھا۔ اتا میاں وہاں آئے توامتاں اُتھیں اوران کا گریبان پکڑلیا۔ " کے لی نامیری بچی کی جان، کتنے ظالم انسان ہوتم۔ اب بتاؤیمیں أے کہاں ہے لاؤں ، کیسے واپس لاؤں أے بتاؤاب'' وہ سبک اُٹھیں پھریکدم ہننے لکیں۔" و یکھاہار گئے نائم۔میری بچی نے ہرادیا سمعیں۔اب کروتم اس کی شادی اینے بد کردار بھانجے سے باہا ہا .... 'مہیشہ ا بنی بیوی اور بچیول سے دور رہنے والے اتبا میاں ان کو سننھالتے سنھالتے خود بھی رونے لگے۔

انسانی دل بھی بڑی عجیب شے ہے ۔ سخت ہونے پر آئے تو چٹانوں کو بھی مات دے ، برسوں بیت جائیں، حالات پچھ سے پچھ ہوجا نمیں مگریہ پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے ۔اس میں ذراس نری کے آثار پیدائیس آتے اور زم ہونے برآئے تو کوئی ایک لمحہ بی گافی ہوجائے جواس کو ا بنی لپیٹ میں لے کراس کی ساری بختی چوس کرا ہے روئی ہے جی زم کردے۔

نورانعین کی موت کالمحداتا میاں کے کیے ایک ایسا ہی لمحہ ثابت ہوا جس نے ان کوسر تا یا بدل دیا تھا یہ ان کی ساری محتی ،ا کھر مزاجی جیسے نور کے ساتھ ہی مرکئی تھی نور کو دفنانے کے بعد جواتا میاں واپس آئے وہ اس اتا میاں ے بالکل مختلف تھے جواپی بچیوں سے بے نیاز رہتے تھے۔ واپس آ کر وہ حرا اور معصومہ کو سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ انتال نے دیکھا تولیک کرہ نمیں۔ " چھوڑ ومیری بچیوں کو، انہیں بھی چھیننا جا ہے ہو۔" امتال نے ان دونوں کواینی طرف تھینچااوران کوخود سے لپٹا

ساتھ ہی یائی بن کر بہہ جائے گی۔

کریوں روئیں جیسے آج ان کی بصارت آنسوؤں کے

اتا میاں نے دھندلائی انکھوں سے ان کودیکھا۔نور

العین ان کے ول میں بیکیسا در د جگا کئی تھی جوانہیں کسی میل

چین جیں کینے دے رہا تھا۔وہ تڈھال ہو کر چار پائی پر

'' پیکیا ہو گیامیری بچی میرے غلط فیصلے کی جھینٹ چڑھ کئی۔ میں کتنا بدنصیب باپ ہوں جو جیتے جی اپنی بچیول کواہیے سائے ہے محروم رکھا۔میری نورانعین!اس کے چلے جانے کے بعد بیاس کی کیسی محبت جا کی ہے میرے دل میں یا شاید پہلے سے ہی تھی مجھے محسوں اُس کے جانے کے بعد ہونے تکی ہے۔''وہ دل ہی دل میں سوچتے اوران کے آنسو بے ساختہ بہنے لکتے۔اُن کونور اپنے آس پاس محسوں ہوئی تھی جیسے وہ اُسے ایک آواز دیں گے تو وہ سارے کام چھوڑ کر بھا گئی ہوئی آئے گی۔ عمروہ توان ہے اتنی دور جاچگاتھی کہ کوئی آ وازاس تک پھنچ سلتی تھی ناکوئی بلاوا اُسے واپس بلاسکتا تھا۔نور کی محبت نے کسک بن کران کے دل میں بسیرا کرلیا تھا۔

المال کی حالت اب پہلے ہے بہتر تھی پھر بھی وہ احا تک نور کو ریکار کررونے لکتی تھیں۔اتبا میاں نے اس ووران أن كايورا بورا خيال ركها ، ممرأ تهيس جيسے اب تسي بھي بات ہے کوئی فرق مہیں بڑتا تھا۔نور نے خودمٹ کراتا میاں کے دل میں اپنی محبت کی ایسی تمع روشن کی تھی جوان کے دل میں روشنی کرنے کی بجائے پچھتاوے کا دھواں بھرتی تھی اوراس ھٹن سے بریشان موکروہ إدهر أدهر پناہ وُهونڈ نے لکتے

آج بھی ان کی ہے چینی حدسے بڑھی تو وہ صحن ہے أتھ کر بچیوں کے کمرے میں آگئے۔حرااورمعصومہ لتال کے ساتھ حتی میں بیٹھی ہوئی تھیں۔وہ اُس کری پر بیٹھے گئے جہاں بینھ کرنور پڑھا کرئی تھی اور ساتھ ہی میز پررکھی ہوئی اس کی کتابوں پر ہے ساختہ ہاتھ پھیرنے لگے۔اُن

انچل شفروری ۱۲۰۱۳ء 250

READING Spellon

دونوں آنکھیں صاف کیں ادر صفحہ بلیٹ کرآ گے پڑھنے

"آج ميري دوست صبا كا كانج ميس يبلا ون تفاقست كى بات بياس كيمبر مجهد الم تح ليكن پیر بھی اس نے ایڈمیشن لے لیا اور ایک میں ہوں شاید بدسمتی ای کو کہتے ہیں۔امتاں سے بات کرونو وہ حوصلہ برهاين كوينه جانے كون كون كالعمتيں كنوانا شروع كرويتي ہیں \_ بھی بھی تو میرا دل جاہتا ہے کہ میں اس گھر کی بجائے صبا کے کھر میں پیدا ہوئی ہوئی تو میرے بھی اس کی طرح بہت عیش ہوتے۔صبا کے ابواس سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ مجھے تو وہ دنیا کی خوش قسمت ترین بیٹی لگتی ہے۔ کاش اہمارے اتا میاں بھی اس کے ابو کی طرح ہو جا میں۔ہم بہنوں ہے بیار کرنے والے اور ہماری چھوتی چھونی فرمائشیں پوری کرنے والے۔ میں صبا کواسے ابو سے کسی بات پر بحث کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے اس پررشک آتا ہے کہ کیسے وہ اپنی ہر بات اُن سے منوالیتی ہے اور ایک میں ہوں اینے ابا میاں سے اپنی جائز بات بھی نہیں منواسکتی۔منوانا تو دور کی بات میں تو ان کے سامنےایی خواہش کا ظہار تک نہیں کرعتی۔"

لفظ منصے یا کند چیری جواتا میاں کے دل پر چل گئی تھی اوران کے منہ ہے سکی سی تکلی ۔"

اع میری بی تنی حسرتیں لیے چکی تی ۔ بیس نے کیا کردیا۔ س زعم میں اپنی بچیوں کے نازک احساسات کوزخی کرتارہا ہوں۔" آنسوأن کی آنکھوں سے بہد کر رخساروں پرلڑ کھنے لگے۔انھوں نے بے چین ہوکر کتنے

ہی صفحالک ساتھ ملیٹ دیے۔

-----☆☆☆-----

آج شام سے ہمارے کھر کا ماحول بہت فینس ہے۔ اس کی وجہ فریدہ پھو پہیں ۔وہ جب بھی ہمارے ہاں آئی

کی نظر اُس موئی س کانی پر پڑی جو دو تین کتابوں کے ینچ د لی ہونی تھی اوراس کے اندر پن رکھ کراسے بند کیا گیا تھا۔ اُٹھوں نے بن والی جگہ سے اُس کا بی کو کھول لیا یہ ایک عام می کا پی تھی جھے نور نے ڈائزی کی شکل دے رکھی تھی۔ وہ اس کا بی نما ڈائری کو پکڑ کرسیدھے ہو بیٹھے اور اس كے صفحے ألف مليث كرنے لگے۔

۱۲۰گست ۲۰۰۷ " آج میرامیٹرک کارزلٹ آیا ہے۔ میں بہت خوش ہول میں اے کریٹرے یاس ہوئی ہوں۔ میں ایا میاں کو یہ خوش خبری سناؤں گی تو مجھے اُمید ہے وہ ضرور مسکرا دیں مے۔ میں ان سے کا کج میں ایڈ میشن کی فرمائش کردوں گی كيونكه مجھے بہت سارا پڑھناہے۔'' اُٹھوں نے اگلی تاریخ برِنظر دوڑائی۔

الااكست ٢٠٠٤

"آج میں نے تا میاں کواہتے یاں ہونے کی خبر سنائی تو انھیں بالکل خوتی نہ ہوئی۔ بس مول کر کے خاموش ہو گئے۔ پھر امتال سے کہنے لگے اب اے گھر بٹھاؤاور کچھکام کاج سکھاؤاور میں جوان سے کا بچ جانے کی بات کرنے والی تھی چپ کی جیپ رہ گئی۔ بھلا میری حیب سے اتا میاں کو کیا فرق پڑنا تھا؟ وہ خاموثی سے اپنے سامنے رکھے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہوگئے۔اُن کو تو یہ بھی یا ذہیں ہوگا کہ میں نے اُن سے آخری بار فرمایش ک کھی مگر مجھے یاد ہے۔جب میں پانچویں میں تھی تومیں نے اُن ہے گڑیالانے کی فرمائش کی تھی۔وہ میری فرمائش تو کیاپوری کرتے اُلٹا مجھے بُری طرح ڈانٹ کر گھ ے باہر چلے گئے۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے اُن ہے فر مائش کرنا ہالکل جھوڑ دیا۔ابامیاں کوتو شاید سے باتِ محسوں بھی نہیں ہوتی ہو گی کہ ہم بہنیں ان سے کوئی فرمائش نہیں کرتیں۔'

 الامیان کی آنگھیں آنسوؤں سےلبریز ہوئیں توالفاظ المام المام المام المحمد المحم آنچل افروری ۱۲۰۱۳ء 251

Section

بیٹیوں کی انچھی پرورش کر کے وہ حقیقی جنت کما سکتے ہیں۔ أتحميس بهارے ساتھ محتی اور بے حسی کا رویدا ختیار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیہ بشارت کیوں یاد کہیں آئی کہ جس نے اپنی دویا تین بیٹیوں کی اچھی پرورش کی وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں ہوگا جیسے ایک ہاتھ کی دوانگلیاں۔ مجھے کیے بھی سمجھ بیں آتا کہ اتا میاں بیٹا پیدانہ کرنے پر امّاں کو کیوں دوش دیتے ہیں جبکہ اللہ خوداس بات کا اقرار کررہاہے کہوہ جے جا ہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جے جا ہتا ہے بیٹیاں اور جے حابتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں اور جے حابتا ہے باولادر كهتا ہے۔ تو چربیٹا پیدانہ كرنا اتبال كاجرم كيوں تضیرایا جاتا ہے؟ نہ جانے ہم انسان اللہ کی اس تقسیم پر راصی کیوں ہمیں ہوتے جواللہ ہمارے کیے کرتا ہے۔ہم بیٹیوں کو زحمت اور بوجھ کیوں مجھتے ہیں جبکہ اللہ نے أتھيں رحت قرار ديا ہے۔" الامیاں کے سینے کا بوجھا تنابر ھا کہ آتھیں سانس لینا دو بحر ہو گیا۔

...... \$ \$ \$ .....

۱۱۱کتوبر۲۰۰۹

'' آج میں بہت خوش ہوں ۔ میرا ایف \_اے کا رزلٹ آیا ہے۔اگرچہ میں نے پرائیویٹ ہی چیرویے تھے پھربھی میری فرسٹ ڈویژن آئی ہے۔ میں نے اس خوشی کواپنی امّال اور بہنوں کےساتھ مل کرمنایا ہے۔اس خوشی میں آج لتال نے میووک والا زرؤہ بنایا ہے جو اتا سمیت ہم سب کو بہت پیند ہے۔ اتبا میاں کو میں نے ا ہے رزلٹ کے بارے میں بالکل تہیں بتایا۔ اُنھوں نے كون سِياخوش ہونا تھا۔أتھیں تو شایدخوش ہونا آتا ہی نہیں ہے۔لیکن ان سب باتوں کے باوجود مجھےا ہے اتا میاں بہت بیارے ہیں ۔ میں جاہتی ہوں کہ جلد از جلد بی۔اے کرلوں اور کوئی معقول سی نوکری کر کے اپنے اتبا میاں کا سہارا بن جاؤں اور بیٹا بت کرسکوں کہ بیٹیاں بھی بیٹوں کی طرح اپنے باپ کاباز وین علق ہیں۔'

ہیں کچھنہ کھایسا کرکے جاتی ہیں کہ دنوں ہم ماں بیٹیوں کی شامت آئی رہتی ہے۔اب نہ جانے کتنے دن تک لتا میال کامود خراب رے گا۔ مجھے مجھ ہیں آئی کہ مارے گھریلومعاملات میں پھو یو کا اتناعمل خل کیوں ہے؟ یہ سب اتامیاں کی کمزوری ہے۔امتال ان کی بیوی ہیں۔ہم ان کی بیٹیاں ہیں۔ ہمیں زمانے کے سردگرم سے بیاناان کا فرض ہے کیکن یہی تو میری غلط جہی ہے کیونکہ اتا میاں نے ہمیں اپنا فرض سمجھا ہی کب ہے: ہم تو اُن کے لیے زا بوجھ ہیں جسے وہ نجانے تس مجبوری کے تحت اُٹھائے ہوئے ہیں۔ مجھے تو لگتاہے کہ کسی دن پھو پو کے حکم پروہ ہمیں گھرے بھی نکال باہر کریں گے۔ مجھے اپنی لتا اُپ پر بہت ترس آتا ہے۔ کیے گھٹ گھٹ کر جی رہی ہیں۔ اگر <u>جھے ایسے حالات میں جینا پڑ</u>تے تو .... ندہ نہ میں تو اس معنن کے تصورے بی مرجاؤں گی۔''

''اور میں نے ایسی ہی ھٹن کوتمھارا مقدر بنانے کی كوشش كى تؤتم واقعى جان ہاريني ميرى نورالعين-ہائے تم اینے ساتھ میرا چین بھی لے کئی ہو۔حقیقت کے آئینے میں مجھےا بنا چہرہ بہت ہی بھیا تک دکھر ہا ہے۔' کتا میاں دل ہی دل میں نور سے مخاطب متھے۔ پھراُنھوں نے کا بی ا بني گود ميں رکھ کراپنا آنسوؤں ہے تر چېرہ دونوں ہاتھوں ے رکڑ ااور پھر کا بی اُٹھا کر سامنے کرلی۔

\*\*\*

1-+92-161+

" آج اتا میال کو نہ جانے کس بات پر غصه آیا تھا۔ اُنھوں نے ہاتھ میں پکڑی جائے کی پیالی زمین پردے ماری اور امتال کوصلواتیں سنانے کھے کہ اگر بیٹیوں کی بجائے ان کے بھی پھو یو کی طرح صرف بیٹے ہوتے تو ان کی زندگی بھی اُن کی بہن کی طرح جینت ہوتی۔ نہ جانے اتا میاں کو پھو یو کی زندگی جنت کیوں لگتی حالاِ تک اُن کے تینوں میٹے ایک سے بر ھ کر ایک آوارہ اور بگڑے ہوئے ہیں۔ مجھے تو یہ مجھ نہیں آتی کہ ہمارے اتا میاں آخر کمی جنت کی تلاش میں ہیں۔اگروہ غور کریں تواپنی

آنچل افروری ۱۰۱۳% 252

READING Section



''اور میں کتنا بدنصیب باپ ہوں جسے اپنی بیٹی سے محت بھی ہوئی تو کب؟ جب دہ دہاں چلی گئی جہال سے واپسی کسی طور ممکن نہیں ہوگئی۔'' اتا میاں بیسوچ کر سبک اُٹھے نورالعین کی بیڈائری پڑھ کران کا دل پھٹا جار ہاتھالیکن اُٹھوں نے پڑھنے کاسلسلہ جاری رکھا۔ جار ہاتھالیکن اُٹھوں نے پڑھنے کاسلسلہ جاری رکھا۔

۵جوری ۱۰۱۰

"آج پھو پھوآئیں تو بہت سنجیدہ ہیں بلکہ پریشان تھیں۔ آتے ہی اتا میاں کو لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ آدھے گھٹے بعد اتا میاں نے لتماں کو بھی اندر بلا گئیں۔ آدھے گھٹے بعد اتا میاں نے لتماں کو بھی اندر بلا لیا۔ لتماں جیران تھیں کہ آج تک ان بہن بھائیوں نے انھیں کی بات میں نثر یک نہیں کیا تھا تو پھر آج بیا انقلاب کیے جھے بھی جیرت ہوئے وہ چالیس ہزار روپ مانگے جوان کی کمیٹی نگلنے پران کو ملے تھو تو مجھے ساری صورت میاں کی میٹی نگلنے پران کو ملے تھو تو مجھے ساری صورت میاں کی میٹی نگلنے پران کو ملے تھو تو مجھے ساری صورت میں انتہاں سے صرف پینے مانگے کے وجہ معلوم ہویا نہ مگر مجھے پورایقین ہے پھو پو کے کئی کو وجہ معلوم ہویا نہ مگر مجھے پورایقین ہے پھو پو کے کئی سیوت نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہوگا جس کے نتائے کی سیوت نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہوگا جس کے نتائے کی سیوت نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہوگا جس کے نتائے کی جاتے کی فلم می جینے کے لیے پیسیوں کی شرورت آئی واقعے کی فلم می چینے گئی اور آخصیں نور کے اس قدر درست اندازے پر جینے ہوئی۔ ہوئی۔ جیرت ہوئی۔

انومراا ٢٠

''ابھی تھوڑی در پہلے میں برآ مدے ہے اپنی کتاب اُٹھانے گئی تو اتا میاں کا ارادہ سُن کرمیری روح کا نپ گئی۔ اتامیاں کو یہ کیا ہو گیا؟ میں اتن ہے مایہ تو نہیں کہدہ مجھے اپنے بھانجے پر قربان کر دیں۔ اگر جواتا میاں سے فصامہ می بھاائی کے لیے کرتے تو مجھے اِن کا یہ فیصلہ دل

ا پی بنی کے لیے ایسے سخت الفاظ استعال کرسکتا ہے؟ کوئی کرے بیانہ کر کے لیکن بیتو ثابت ہو گیا کہ میرے ا میاں ایسا کر سکتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ انھیں ہمارے مرنے سے بھی کوئی فرق نہیں بڑے گا۔''

''آوُد یکھومیری بچی تمھارے چلے جانے سے مجھے کتنا فرق پڑا ہے۔ایک بار پلٹ کرتو دیکھو۔'اتا میاں نے آئکھیں بند کر کے اُسے دل میں مخاطب کیا اور پھر آئکھیں کھول دیں۔ ان کی نظریں اس صفحے کی اگلی سطروں پر پھسلنے لگیں۔

"اتا میال نے بڑے زعم سے کہا کہ وہ ہمارے ولی
ہیں اور ہمارے بارے میں جو فیصلہ چاہیں کر سکتے
ہیں۔ میں مانتی ہول کہ اللہ نے اضیں ہمارا ولی بنایا ہے
لیکن اسلیلے میں اُس نے چندشرا تطابھی مقرر کی ہیں۔
اتا میاں نے ولی کا عہدہ تو قبول کرلیا مگراس کے ساتھ
جڑی شرا تطاکو پس پیشت ڈال دیا ہے۔ اگر وہ ایک باران
شرا تطاکو پڑھ لیتے تو آخیں معلوم ہوجا تا کہ اللہ نے پاک
باز مردوں کے لیے پاک باز عورتوں اور پاک باز عورتوں
پاک باز بیٹی کے لیے ایک بدکروار مرد کا انتخاب بھی نہ
پاک باز بیٹی کے لیے ایک بدکروار مرد کا انتخاب بھی نہ
پاک باز بیٹی کے لیے ایک بدکروار مرد کا انتخاب بھی نہ
پاک باز بیٹی کے لیے ایک بدکروار مرد کا انتخاب بھی نہ
پاک باز بیٹی کے لیے ایک بدکروار مرد کا انتخاب بھی نہ
پاک باز بیٹی کے لیے ایک بدکروار مرد کا انتخاب بھی نہ
پاک باز بیٹی کے بیا ایک بدکروار مرد کا انتخاب بھی نہ
پاک باز بیٹی اور بھانے کی محبت میں وہ اللہ کے بنائے
ہو بہن اور بھانے کی محبت میں وہ اللہ کے بنائے

باپ تو بیٹیوں کے لیے گھنا سایہ ہوتے ہیں لیکن الارے اتبامیاں تو ایک ایسے ٹنڈ منڈ درخت کی طرح ہیں جواپنے بیٹجے بیٹھنے دالوں کو دھوپ کی شدت ہے بچانے میں ناکام رہتا ہے۔ یا اللہ! میرے اتبا میاں کا دل بدل دے۔ انھیں ہمارے لیے گھنا سایہ بنادے۔ بچھے کتنی حسرت ہے کہ اتبامیاں کہی بیارے مجھے ماتھے پر بوسہ دیں۔ لیکن لگتا ہے کہ مجھے یہ حسرت اپنے دل میں لیے دیں۔ لیکن لگتا ہے کہ مجھے یہ حسرت اپنے دل میں لیے دیں۔ لیکن لگتا ہے کہ مجھے یہ حسرت اپنے دل میں لیے ہی اس دنیا ہے رخصت ہونا ہے کیونکہ ہمارے جیتے جی تو

د جان ہے قبول ہوتا۔ گر وہ تو اپنی بہن کے مسائل حل
کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو قربان کرنے چلے ہیں۔ وہ
ابنی بیٹی کو اس بھانجے سے بیا ہنے چلے ہیں جس کی بد
کرداری کے چار نہیں کم از کم بھی چارسو کواہ تو ضرور ہوں
گے۔ آج کل وہ اپنے محلے کی ایک بیاہتا عورت کے
ساتھ رنگ رلیاں منانے ہیں معروف ہاور محلے والوں
کا فون طعن ہے تنگ آ کر پھو پونے اس مسلے کا یہل نکالا
کے لائے ناس آوارہ فطرت بیٹے کی شادی کرویں۔
انھیں یہ بھی معلوم ہے کہ انھیں اپنے سپوت کے لیے لائی
انھیں یہ بھی معلوم ہے کہ انھیں اپنے سپوت کے لیے لائی
کہاں سے ملے گی۔ پہنیس اتا میاں کا دل اتنا بخت
کیوں ہے؟ یہ فیصلہ کرتے وقت ان کا دل ہی نہیں کا نیا۔
میں لتا میاں کے اس فیصلے کو ہرگز تشکیم نہیں کروں گی
جے جان سے گزرتا پڑے۔
پارتم اپنے بخت دل باپ کی وجہ سے واقعی جان سے
اور تم اپنے بخت دل باپ کی وجہ سے واقعی جان سے
اور تم اپنے بخت دل باپ کی وجہ سے واقعی جان سے
اور تم اپنے بخت دل باپ کی وجہ سے واقعی جان سے

۔ اورتم اپنے تخت دل باپ کی وجہ سے واقعی جان سے گزرگئیں۔لبّامیاں نے لیے بُھرکوآ ٹکھیں بند کرلیں۔ سے کہ کہ کہ ۔۔۔۔۔

٨نومرا١٠٦

"آخ میں اتمال کے سامنے بھر گئی۔ یہ میں نے کیا کیا؟ وہ تو پہلے ہی بہت پر بیثان تھیں۔ میں نے اتھیں اور پر بیثان کر دیالیکن میں بھی کیا کروں؟ میں کیسے اتبا میاں کے فیصلے پر سر جھکاؤں؟ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اتمال پر جھنہیں کر تمیں گی۔ کاش! میرے ہاتھ میں جادد کی کوئی چھٹری آ جائے تو میں سب ٹھیک کردوں۔ سب سے پہلے اتبا میاں کا دل فرم کردوں۔"

اتبامیاں نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کرا پے آنسو پے اورا گلاصفحہ ملیٹ دیا۔

.....·· ☆☆☆.....

سمانومبراا ٢٠

''آج امتال پھر اتا میاں کے سامنے گڑ گڑار ہی تھیں کہوہ اپنا فیصلہ بدل لیں۔اتا میاں کا لہجہ'' مرتی ہے تو مر جائے'' میرے دل میں آئی کی طرح گڑ گیا ہے اور مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ میں جیران ہوں کہ کوئی باپ

Section

بیٹے سے کردو۔'' جائے پی کر اُٹھوں نے حسب عادت انتال کو یکسرنظرانداز کر کے آبا میاں سے کہا۔ ''کوری میں ٹر اور اس کس کی مثر اور کا صدف میری

''کون کی بیٹیاں اور کس کی بیٹیاں؟ بیصرف میری بیٹیاں ہیں۔میری ایک بیٹی کوتو آپ لوگوں نے مجھ سے چھین لیا ہے مگر اب کسی نے میری ان بچیوں کی طرف آنکھ اُٹھا کر بھی ویکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گی۔'کتیاں ہسرد یک ہو گیں۔پھو پو اتماں کے اس انداز گی۔'کتیاں ہسرد یک ہو گیں۔پھو پو اتماں کے اس انداز

رجیسے انھل پڑیں۔
''ارے! تم نے کیا چوڑیاں پہن کی ہیں؟ تمھاری
آنکھوں کے سامنے تمھاری بہن کی بےعزتی ہورہی ہے
ادرتم خاموش تماشائی ہے ہوئے ہو؟''ابامیاں کوخاموش
د کھے کر پھو یہ جیسے بھڑک اُٹھیں۔

حرا ورمعصومہ کو بیہ دیکھ کر بہت جیرت ہوئی جب اتا میاں نے نہ صرف امتال کا دفاع کیا بلکہ پھو پو کوصاف حالہ دیں مرد ا

''آیا!اب میں اپنی بچیوں کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ اکیلائمیں کروں گا بلکہ اب میں جوفیصلہ بھی کروں گا اس میں ان کی ماں کی پوری پوری رضا مندی شامل ہو گی۔'' اہا میاں نے شاید زندگی میں پہلی بارائی بہن کی کسی بات ہے اختلاف کیا تھا، پہلی بارائن کے منہ سے نکلی ہوئی کسی فرمائش کورد کیا تھااور یہ چیز پھولوکوکسی تازیانے کی طرح گئی کہ وہ بلبلا اُٹھیں۔''

و ارے! کردیا نااس جادوگرنی نے تم پر جادواورکرلیا مستھیں اینے بس میں تم اپنی بہن کوصاف جواب دے رہے ہو۔ مجھے جس نے ساری زندگی تمھاری فکر میں گھلا دی۔ "پھو پو کو مجھے نہیں آرہی تھی کہ دہ کیا کرگزریں۔

''تم مال بیٹیوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ ڈائن فطرت عورت ……اب بیٹیوں کوساتھ ملا کرمیرے بھائی کومیرے خلاف کر دیا ہے۔اللہ معصی غارت کرے۔' وہ ، امتاں ، جرااور معصومہ کو کونے دیے لکیں جنھوں نے ان کے بھائی کو پٹیاں پڑھا کران سے خاکف کر دیا تھا۔ اماں حسب معمول بھو یو کی ہاتوں پرمہر بہ لب تھیں مگر کہ ہم کونتلیوں کے، جگنوؤں کے، دلیس جانا ہے ہمیں ماتھے یہ بوسددو ہمیں رنگوں کے جگنو، روشنی کی تنلیاں آ واز دیتی ہیں ہمیں ماتھے یہ بوسددو

کہ ہم کوتلیوں کے، جگنووک کے، دلیں جانا ہے

اس کے بعد کے تمام صفحے خالی تھے۔ شاید اُسے پھر
کچھاور لکھنے کی مہلت ہی نہیں ملی اور وہ منوں مٹی تلے
جاسوئی۔اپنی بٹی کی حسرتیں اور دل کے زخم د کیچہ کر ابّا
میاں ہچکیوں سے رونے لگے۔ان کے رونے کی آ واز
شن کر امّال ہجرا اور معصومہ بھن سے اُٹھ کر کمرے میں
آئیں اور اُٹھیں پھوٹ پھوٹ کر روتے د کیچہ کرخود بھی
رونے گیس۔

پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ اتا میاں اپنی دونوں کے ساتھ اتا میاں اپنی دونوں کے ساتھ اتا میاں اپنی دونوں کی ساتھ اتا میاں سے ان کا سلوک ہمدردی ادر محبت آمیز ہونے لگا۔ حرااور معصومہ کواتا میاں کے اس رویے کی عادت نہیں تھی۔ وہ گھبرا جاتیں۔ اتا میاں کی ہر محبت بھری بات پر اتناں کونور یاد آ جاتی ادر بھٹی پکوں سے اخوں یوں دیکھٹیں کہ دہ شرمندگ سے ادر بھٹی پکوں سے انھیں یوں دیکھٹیں کہ دہ شرمندگ سے کے کررہ جاتے۔

وہ ہرروز نور کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتے اور بھی بھی گھنٹوں نور کی تصویر کو گود میں رکھے تکا کرتے۔

نورکوگزرے جید ماہ ہو بچکے تھے۔ اہا میاں کا سارا طنطنہ اور تنگ مزاجی جیسے نور کے ساتھ ہی ڈن ہوگئ تھی۔ گھر کی فضا اپنے مکینوں کی طرح اب بھی نور کے بغیر اُداس اُداس تھی ۔ انہی اُداس دنوں میں ایک روز پھو پھو چلی آئیں۔ اہا میاں اپنے بیوی بچیوں کے ساتھ بیٹھے جلی آئیں۔ اہا میاں اپنے بیوی بچیوں کے ساتھ بیٹھے دنوں سے اپنے بھائی کے بدلتے رنگ ڈھنگ و کیھر ہی تھیں گرمصلی خاموش تھیں۔

''نورکوگزرے چھ ماہ ہوگئے ہیں۔ابتم اس کاسوگ منانا بند کرواورا پی دوسرے نمبر والی بیٹی کی منگنی میرے سانا بند کرواورا پی دوسرے نمبر والی بیٹی کی منگنی میرے

Seeffor

آنچل افروری ۱۰۱۳%ء 255

ابان کے انداز میں خوف کے بچائے بے نیازی تھی۔ '' آیا! بس کردیں۔ ماضی کی غلطیوں کوسدھارانہیں جاسکتا،ان سے صرف سبق سیما جاسکتا ہے جو ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سکھتے ، انھیں زمانے کی ٹھوکروں ے کوئی نہیں بیا سکتا۔ میں نے اپنی غلطیوں سے سبق سکھ لیا ہے۔ میں آپ سے معذرت جاہتا ہوں۔" ابا میاں نے چھوپو کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اِن کا ہاتھ جھنگ کئیں۔اُس روز جو پھو پو ِ ناراض ہو کر کئیں تو پھر بلیٹ کرخبر نہ لی کہ جس بھائی کی فکر میں وہ دن رات گھلا کرئی تھیں مس حال میں ہے۔اتا میاں نے بھی پروانہیں ک-اب اُن کا پورا دھیان اپنے گھر، بیوی اور بچیوں کی

صورت میں تصویر کے شیشے پر کر رہے تھے۔''میری بچی تھا۔ان کی حالت اور تڑپ دیکھے کر امتال کو بھی اب ان پر ترى آنے لگاتھا۔

لتال کمرے میں آئیں تو اٹھیں اس طرح روتے ہوئے دیکھ کران کے قریب چلی آئیں۔

" میں بہت بُراانسان ہوں ۔ میری بھی میری پیار مھری نظری حسرت دل میں لیے چلی گئی مگر میں سنگ دل موم نه ہوا۔ میں ایسا کیا کروں کہ میری نورانعین کو چین

آجا ﷺ أنهول نے مجھتاوے کے احساس سے READING

...... 444.....

شام کی سیاہی وهیرے وهیرے رات کی تاریکی میں بدِل رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی عی۔ کمرے کی کھڑ کی براٹکا پر دہ ہوا کے ساتھ اُڑ کرا ندر کی طرف پھڑ پھڑانے لگتااور بھی کھڑ کی میں اپنے مقام پر جا گرتا۔ اتا میاں نور کی تصویر گود میں رکھے بیٹھے تھے۔ اُن کی آنکھوں سے سلسل آنسو بہہرے تھے جو قطروں کی نے میرے ول میں اپنی محبت جگانے کی قیمت اپنی جان وے کرچکائی ہے۔'ان کے دل سے یہ پچھتاوا جاتا ہی نہ

" بس کریں کیوں ہر وقت روتے رہتے ہیں؟"

لتال نے اُن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔

آنچل&فروری&۲۰۱۲ء 256

مغلوب ہوکر کہا۔ " بن كري الله كي امانت تھي وہ ہمارے ياس أس نے واپس لے تی۔"لتاں نے تسلی دی۔ '' اور میں اللہ کی اس امانت کی حفاظت نہ کرسکا۔''ان کے کہج میں بہت افسوس تھا۔

'تم دیکھنامیںاپ ویباہی بن جاؤں گا جیسا میری بنی حاہتی ھی۔میری وجہ سے میرے آئلن کا ایک پھول مرجھا گیا ہے لیکن اپنے ہاتی دو پھولوں کے لیے میں ایسا گھنا ساہیے بن جاؤں گا جواتھیں زمانے کے ہرسردوگرم ہے بچائے گااور مجھے یقین ہے کہ میرے اس مل سے خوش ہو کر میری نور انعین اینے اس بدنصیب باپ کو معاف کروے کی .....کروے کی نا؟" اُنھوں نے لتال ہےتقىدىق جا بى۔

'' بن نہیں جائیں گے بلکہ جیسا نور جاہتی تھی آپ ویسے بن گئے ہیں تو نور کی ناراضگی بھی ختم ہوگئی بس آپ بچھتاوے کے احساس نے نکل آئیں۔'

لتاں نے نم آتھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ اتا میاں اپنے آنسو صاف کر کے دهیرے سے مسکرائے تو دور کہیں نورالعین کی روح بھی مسکرااُٹھی تھی۔



Shellon



میرے دل کی وفاؤں کا حوصلہ تو دیکھو دوستو طلب گار اس کا ہے جس کو میرا احساس تک نہیں صرف وہ اک شخص سمی طرح مل جاتا مجھے منظور تھے پھر جتنے ہی خسارے ہوتے مجھے منظور تھے پھر جتنے ہی خسارے ہوتے

''نانو .....آپ مجھ پرشک کررہی ہیں۔''اس نے سوالیہ نگاہیں ان کے سفید چہرے پر جما ئیں جس پر گراوفت جمریوں کی صورت رقم تھا۔
''میں شک نہیں کررہی .....گر وفت ٔ حالات اور یہ کشش سے انسان کو اپنے مجھنور میں گھییٹ ہی لیتا ہے۔'' وہ ڈھکے جھے الفاظ میں اس کی سرگرمیوں سے انسان کو اپنے مجمنور میں گھییٹ ہی لیتا اسے بازر ہنے کی تلقین کررہی تھیں۔
''آپ نہیں چاہیں تو کہیں نہیں جاتی۔'' قدر بے بزاری سے اس نے کہا اور صوفے پر بیڑھ گئی۔
''میں نے ایسا کب کہا؟''
انداز میں بولی۔
''لیکن اس جرح کا مقصد تو یہی ہے تا؟'' وہ شکھے انداز میں بولی۔
''انو نے بغور اس کے شنے نقوش دیکھے۔ ہمیشہ نانو نے بغور اس کے شنے نقوش دیکھے۔ ہمیشہ نانو نے بغور اس کے شنے نقوش دیکھے۔ ہمیشہ نگھے۔ ہمیشہ

"کورم الرائی ہو زہرا۔۔۔۔؟" وہ دے قدمول سٹرھیاں اتر رہی تھی جب نانو کی کڑک دارآ داز نے اس کے قدم تھام لیے۔
"نانو۔۔۔۔وہ کچن کا کچھ سامان ختم ہو گیا ہے دہی لینے مار کیٹ جارہی ہوں۔" ول میں چھپے چور نے اس نگاہیں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔
"نید کچن کا سامان آج کل کچھ زیادہ ہی جلدی ختم نہیں ہوجا تا۔" ان کا انداز فہمائتی تھا تفتیش سے بھر پور اور قدر مصکوک۔
"دوہو۔۔۔ انوآج سے پہلے تو آپ نے اتن پوچھ گھر نہرا۔۔۔ آج سے پہلے تو آپ نے اتن پوچھ گھر نہرا۔۔۔ آج سے بہلے تو آپ نے اتن پوچھ سے بہلے تو آپ نے اتن بوجھ سے بہلے تو آپ نے اتن بار گھر سے بہلے تو آپ نے اتن بار گھر سے بہلے تو آپ نے این بار گھر سے بہلے تو آپ نے بار مقاہمتی انداز میں سے باہر نگی ہی نہیں۔ " نانواب کی بار مقاہمتی انداز میں سے باہر نگی ہی نہیں۔ " نانواب کی بار مقاہمتی انداز میں سے باہر نگی ہی نہیں۔ " نانواب کی بار مقاہمتی انداز میں سے باہر نگی ہی نہیں۔ " نانواب کی بار مقاہمتی انداز میں سے باہر نگی ہی نہیں۔ " نانواب کی بار مقاہمتی انداز میں سے باہر نگی ہی نہیں۔ " نانواب کی بار مقاہمتی انداز میں سے باہر نگی ہی نہیں۔ " نانواب کی بار مقاہمتی انداز میں سے باہر نگی ہی نہیں۔ " نانواب کی بار مقاہمتی انداز میں سے باہر نگی ہی نہیں۔ " نانواب کی بار مقاہمتی انداز میں سے باہر نگی ہی نہیں۔ " نانواب کی بار مقاہمتی انداز میں سے باہر نگی ہی نہیں۔ " نانواب کی بار مقاہمتی انداز میں سے باہر نگی ہی نہیں۔ " نانواب کی بار مقاہمتی انداز میں سے باہر نگی ہی نہیں۔ " نانواب کی بار مقاہمتی انداز میں سے باہر نگی ہیں۔ " نانواب کی بار مقاہمتی انداز میں سے باہر نگی ہیں۔ " نانواب کی بار مقاہمتی انداز میں سے باہر نگی ہیں۔ " نانواب کی بار مقاہمتی انداز میں سے باہر نگی ہیں۔ تانواب کی بار مقابلے کی بار مقابلے کی بار مقابلے کی بار مقابلے کی بار ک

آنچل&فروری\۱۲%ء 257



تک پہنچایا۔ نیتجاً اس نے اس کے گھر جاناترک کردیا۔ گر عالیان نے ہارنہ مائی۔ پچھ عرصہ کی سرتوڑ کوششوں کے بعد عالیان زہرا کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ عالیان ایسا ہی تھا' جاذب' خوبرؤ میکھے نقوش کاحامل دلوں کودھڑ کا دینے کی صلاحیت رکھنے والا بے حد پرکشش توزیرا کب تک منکر ہوتی لہذا تخی سے بند دل کا کواڑا لیک دن کھل گیا۔

وہربیک رہ میں ہے۔
پہلے پہل بات صرف موبائل فون تک محدود تھی لیکن عالیان کی بڑھتی دیوائل اب ویدار یار کا تقاضا کرنے گئی۔ اس کے بے پناہ اصرار پرزہراکوہتھیارڈالنے پڑے اب اکثر وہیشتر دونوں ملاقات بھی کرنے لگے۔ عالیان کی محبت باش نگاہیں اور میٹھی میٹھی با تیں اسے گھنٹوں کی محبت باش نگاہیں اور میٹھی میٹھی با تیں اسے گھنٹوں کی فید میں رکھتیں۔ عالیان کی کیف آگئیں جذبوں کی قید میں رکھتیں۔ عالیان کی چاہت جیسے اس کی تمناؤں کا حاصل اس کی زندگی کی صل سب سے بردی سچائی تھا۔ وہ محبت کے سفر میں اس قدر سب سے بردی سچائی تھا۔ وہ محبت کے سفر میں اس قدر سب سے بردی سچائی تھا۔ وہ محبت کے سفر میں اس قدر کے سور کا نوں کی کے والیس کی انسور نارسائی درداور کا نوں کی کے سوا کی حضافہ ا

عالیان آئے روز ملاقات کے لیے مجل اٹھتا اور زہرا کے لیے اسے سنجالنا مشکل ہوجاتا وہ اس سے اپنی منوا کرواکر ہی دم لیتا۔ لہذاوہ نانو سے جھوٹ بول کر' مختلف بہانے بنا کرعالیان کی محبت کومعتبر کرتی 'آج بھی عالیان کی خواہش کی تحمیل کے لیے وہ نانو سے جھوٹ بول کر کیفے ٹیریا بینجی۔

''عالی میں روزروزآپ کے بیدمطالبات پور ہے۔ کرسکتی۔نانوکودھوکہ دینا مجھے بالکل اچھانہیں لگتا۔'' نظریں جھکائے پریشانی کا تاثر چبرے پرسجائے 'نیوی بلیو چاور کے ہالے میں وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔عالیان کے دل میں اسے چھو لینے کی خواہش بڑی شدتوں سے ابھری مگراس کے گریز کے سامنے وہ بے بس تھالہٰذا پہلوبدل کررہ گیا۔

اول ہول میں نے مہیں یہاں نانو نامہ سننے کے لیے نہیں بلایا۔ پورے سات دن بعد مہیں دیکھ رہا ہوں۔''

باادب رہنے والی' کم گوی زہرااتی ہے باک اور نڈر کب سے ہوگئ کہ نانو کے فیصلوں سے اختلاف کرنے گئی۔ انہوں نے طائزانہ نگاہوں سے اس کے تاثر ات کا جائزہ لیااور کہیں پچھ فلط ہونے کا احساس انہیں بجیب سی ہے گئی سے دوچارکر گیا۔

"انچھا.....چھوڑ ویہ فضول کی بحث ..... جارہی ہوتو میری میڈیسن بھی لیتی آنا۔ایک بات اور خود ڈرائیومت کرو۔ ڈرائیور کے ساتھ جانا۔" نانو نے بالآخر اسے اجاز ہے دے ہی دی۔

مبہ ورچھینکس نانو۔''اجازت پاتے ہی وہ کوکل کی طرح چہکی۔نانونے اس کے چبرے پرمسکراہٹ واضح محسوں کی۔

۔ پھرنانونے چاروں قل پڑھ کراس پر پھو نکے اور خدا کی امان میں دیا۔

ی امان میں دیا۔ ''بس کریں نانو .....کوئی مجھےاٹھا کرنہیں لے جائے گا''

ان کی حفاظتی تد ابیر پروہ ہمیشہ چڑجاتی 'جواسے برابر والے گھر میں بھی آیت الکرسی کے حصار میں باندھ کر جمیجتیں۔وہ جلدی ہے چادر سنجالتی باہرنکل گئی۔ گرجیجتیں۔وہ جلدی ہے چادر سنجالتی باہرنکل گئی۔

آنچل افروری ۱۱۹% و 258

Starton

غزل

زندان میں جب قیدگی جاتی ہیں بیٹیاں تب رسم جہل توڑنے آئی ہیں بیٹیاں ناوان اے انسان' انہیں بوجھ مت سمجھ عزت کا تاج سر یہ سجاتی ہیں بیٹیاں گروقت کڑاآن برئے زندگی میں تیٹیاں ماں باپ کے چرول کو ہساتی ہیں بیٹیاں کو رلائی ہیں بیٹیاں گر روبر میں بابل کو رلائی ہیں ہیں ہرورد بیٹیاں خوش تستوں کے جھے ہیں آئی ہیں بیٹیاں خوش تستوں کے جھے ہیں آئی ہیں بیٹیاں غرشی غرور شان سے اک تاج کی مانند عرف کو اپنے سر یہ سجاتی ہیں بیٹیاں عرشی غرور شان سے اک تاج کی مانند عرشی غرور شان سے اگ تاج کی مانند عرب بیٹیاں عرشی ہائی۔۔۔۔۔۔آزاد کشم

ایک سوال

اگر میں تم سے پچھ مائگو.....؟ اگر میں تم سے بید بولوں .....؟ اگر میری تمنا ہو.....؟ میرے دل کی بیخواہش ہو

ر ندگی میں جب جھیتم کو پکاروں میں دندگی میں جب جھیتم کو پکاروں میں قریب اور اور میں

تمہاراساتھ چاہوں میں....؟ تمہارے پیار کی تھوڑی سی جو خیرات مانگول

،..... اپنی ما نگ بھرنے کو تنہارے یا وُں کی بھی خاک مانگوں میں .....؟

> و ...... وصل کے ان خوابیدہ کھول میں

ہراری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو بانٹ لو گے د

هاراساتهدو کے ناں ....؟

نز ہت جبیں ضیاء

اس کی پریشانی وتشویش کوکسی خاطر میں لائے بغیروہ دھیرے سے بولا۔

'' پلیز عانی سمجھنے کی کوشش کریں۔'' دور دہانسی ہوئی۔

"جمہیں بیتہ ہے آج کا دن کتنا خاص ہے۔" سوالیہ نگاہیں اس کے بیچ چہرے پر جما کروہ بولاتو زہرانے نفی

میں سر ہلادیا۔

" " ج ویلنوائن ڈے ہے یار۔ محبت کرنے والوں کا ون آج کے دن کتنے ہی دل اظہار کے مل سے گزر کراپی محبت کا قرار کرتے ہیں۔ دلوں کی حسر تیں تمام ہوتی ہیں۔" وہ اک جذب سے کہ در ہاتھا۔ مگرز ہرا ہالکل بھی متاثر نظر نہیں آرہی تھی۔

'' بیتو دل کے نہاں خانوں میں جھیا کرر کھنے والا جذبہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا اس کا یوں کھلے عام پر جار ضرب کی میں ''

اے اختلاف ہواتو عالیان جی بھر کر بدمزہ ہوا۔
''ٹھیک ہے لیکن ایک دوسرے کے لیے اظہار اور
اقرار تو ضروری ہے تا! میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم میرے
لیے کتنی خاص ہواور کس قدر پاگل ہوں میں تمہارے
ل

۔ جذبات سے بھر پورلودیتے کہتے میں کہتے ہوئے اس نے زہرا کا ہاتھ تھام لیا۔

" پلیز عالی ایسی باتلی مت کریں۔"اس کی نگاہوں کامنہوم سمجھ کروہ الجھ کی گئی۔اور تیزی سے ہاتھ اس کی گروزیں سیکھنجا

رسے سے بیات اسے ''کن اکھیوں سے اسے '' کن اکھیوں سے اسے و کھھتے ہوئے وہ نروٹھے پن سے بولا۔اس کا یوں عدم شخفظ کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ کھینچنا عالیان کوقدرے گراں گزرا اوراس کی خفگی محسوس کرکے زہرا کی تو جان اید ک

ہیں۔ • انہیں ایبا کچھنہیں۔" اس نے بوکھلا کر وضاحت

Section

آنچل器فرورى路١٦%، 259

کراس نے چہرے کے قریب کیا جیسے عالیان کی خوشبو اینی سانسوں میں اِتار رہی ہواور پھراس میں لگا چھوٹا سا كأروا نفا كريز صفاكلي\_ مائى ۋرىم كرل! "آج یارنی میں بیڈریس پہن کرآنا میرے لیے تمہاری طرف ہے یہی ہمارامحبت کا قرار ہوگا۔" صرف اور صرف تههارا عاليان! خوب صورت ہینڈ را کُنگ میں تحریر یہ پیغام اے فرش سے عرش پر لے گیا۔ساتھ ہی ہے پناہ جھجک اور جیاء بھی پلکوں پرلرزش اور ہونٹوں پرمسےکان بن کرانزنے کی۔ وہ پور پورغشق کی خوشبو میں ڈوب چِلی تھی۔ پِیالیان کی محبت کی جڑیں اس کے پورے وجود کا کھیراؤ کر کئیں۔

اس نے ایک متفکر نگاہ دیوار گیرگھڑی پر دوڑائی جوآ تھ کے ہندے کوچھور ہی تھی پھر چور نیگا ہوں سے نا نو کو دیکھا جوآ تکھیں موندے سیج کرنے میں مکن تھیں۔وہ اس سے لا وُرْجُ مِیں سنگل صوبے پر براجمان تھی۔ وقت پر لگا کراڑ ر ہاتھا۔اس کی بے کلی و بے چینی حیرے سواتھی۔عالیان نے اسے سرخ رنگ کا خوب بڑے کھیر والا' پیروں کو چھوتا' جديد تراش خراش كانبيث كافراك گفث كيا تقابه وه مخت پریشان ومصطرب اورا مجھی الجھی نظر آ رہی تھی۔ " زہرا .... کیابات ہے بیٹا بہت بے چین لگ رہی

نانو شبیج سے فارغ ہو کرنجانے کب اس کی سمت متوجہ ہوئیں اپنی سوچوں کے بھنور میں ڈوبتی ابھرتی زہرا كوخبر بحانه بهوسكي\_

''نن ....نېيں پچھ بھی تو نہيں نانو۔'' وہ بری طرح چونک اتھی اور بوکھلا کروضاحت دی۔ گوکہ نانو کی نگاہیں بھی ہوئی تھیں مگران کا ہرعضو بصارت بنااے اپنا آپ گھورتامحسوس ہور ہاتھا۔

"چلوانفو پھرعشاء کی نماز پڑھاو<u>"</u>

صوفے سے اٹھتے ہوئے اس کے بے قرار انداز

'پلیز مجھے ناراض نہوں۔''اس کے تیکھے چتون يرتناؤد ميركروه بجي هوني\_ ''اگراییانہیں ہے تو آج رات کونو بجے میرے گھر میں یارتی ہے جہیں آنا ہوگا۔

اس نے سوچی بھی بات کی تواس کا مطالبہ بن کرز ہرا کارنگ فق ہو گیا۔

ہ ربت کی ہو ہیا۔ ''آپ کو پہنا ہے مجھے پارٹیز وغیرہ سے پچھ خاص شغف نہیں اور رات کوتو کسی طور میں گھر سے باہر نہیں نکل

عتی۔"

"شیک ہے۔"اس نے مزید کچھ بھی کیے بغیر سن المحاس کے بغیر سن گلاسز المحاس کا اور چل ویا ہے اس کی شدید ناراضی کابر ملا

، پلیز میری بات توسنیں۔''اسےاٹھتا دیکھ کردہ بھی

''بس زہرا۔۔۔۔تہہیں مجھ سے کتنی محبت ہے میں جان گیا ہوں آج تک میں تمہاری ہر بات ہر مجبوری کو مجھتارِ ہامگرتم میری اتن بی بات جبیں مان عتی ہے' آ تکھول میں بھر پور حفلی کا تاثرِ کیے وہ شاکی ہوا۔

'' ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی'لیکن پلیز آ پ مجھ سے ناراض مت ہوں۔" اے مہیں پینہ تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں گھرے باہر نانو کومطلع کیے بغیر کیے نکلے گ کیکن بہرحال اس نے اقرار کی سندا سے بخش دی تھی۔

عالیان کی بھوری آئے تھوں کے دیپ فورا جل اٹھے اور ان کی آئھوں میں لیکتی روشن کی شعامیں اے دنیا کی کسی بھی شے سے زیادہ عزیز بھیں۔

· ' تھینک پوسو مچے'' وہ فوراً مشکور ہوااور پھر چندادھر ادھر کی باتوں کے بعداس نے واپسی کی راہ لی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھی تو بے حد خوب صورت اور تازہ سرخ گلابول کے علاوہ کیک اور سرخ چمکدار رپیر میں لیٹے گفٹ کوا پنا منتظر پایا اور عالیان کی بے پایاں محبت پر وہ ایک دم خود پر نازاں ہوئی۔ سرخ گلابوں کامہکتا ہو کے اٹھا

آنچل هفروری ۱۰۱۳% و 260

غر ھال وجود و کھے کروہ دنگ رہ گئی۔وہ تیر کی طرح ان کی ست کیکی۔

روانو الوسان الو بلیز ..... اکسیل کھولیں۔ "یم بے بوش نانوکواس نے شانوں سے پکڑ کرجھنجوڑ ڈالا۔ پسینے میں شرابور بے تر تیب سانسوں اور ہوش وخرد کے خفیف احساس میں جگڑی نانوا سے بے اوسان کر گئیں۔ ڈرائیور کو وہ سرشام ہی جھنج چی تھی جبکہ تمام ملاز میں بھی اپنے کوارٹرز میں جاچکے تھے۔ اس بے وقوتی نے اسے مزید حواس باختہ کر ڈالا۔ بہلی کے شدیدا حساس سے اس کی جو نانو کے مستقل ڈاکٹر شھے اور ان کا ہا سپول قریب ہی جو نانو کے مستقل ڈاکٹر شھے اور ان کا ہا سپول قریب ہی تھا۔ اس نے بدحواس سے ان کا نمبر ڈائل کیا اور روتے ہوئے موجودہ صور تحال سے آگاہ کیا۔ پچھ ہی دیر میں وہ ہوئے موجودہ صور تحال سے آگاہ کیا۔ پچھ ہی دیر میں وہ نانو کا چیک ایسان کا ہا سپول قریب ہی تھے گر

صورتحال اب بھی کنٹرول سے باہرتھی۔ ''ان کانی پی شوٹ کر گیا ہے آہیں کلمل ٹریٹنٹ کی ضرورت ہے جو یہاں نہیں ہوسکتا' ایسی صورت حال میں برین ہیمرج' برین اسٹروک اور فالح جیسے افیک کے

عانسز بره جاتے ہیں۔

کے سک سے تیار سرخ جوڑے میں ملبوس زہرا کا تنقیدی نگاہوں سے جائزہ کے کروہ پیشہ دراندانداز میں

" جی" آنسوؤں کورگرتی اس کی ناقدانہ نگاہوں سے خاکف ہوتی وہ نانوکواٹھانے میں اس کی مدد کرنے گئی۔ ڈیڑھ گئی۔ ڈیڑھ گئی۔ ڈیڑھ گئیٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد نانو کابلڈ پریشر نارل ہواتھا۔اس دوران اس نے نجائے کتنی وعائیں ما نگ ڈاکٹر اظفر کود کچھ کروہ فورا اس کی سمت کیگی۔

''ریلیکس آپ کی نانو اب قدرے بہتر ہیں۔ میرے خیال میں بدرات انہیں انڈرآ بزرویشن رہے دیں۔'' آنسورو کئے کی ناکام کوشش کرتی زہرا کی پلکیس بار بار بھیگ رہی تھیں۔

آنچل انجل فروری ۱۲۰۱۳ و 261

کونظراندازکرتی نانوسرسری لہجداپنائے بولیں۔ ''میں نے پڑھ لی ہے نانو۔''

"اچھا۔" نانو کالہج معنی خیزیت سے پھر پورتھا۔ فروری جیسے ٹھنڈے ٹھار مہینے کے باد جودا سے اپنی ہتھیلیاں بھیکتی محسوس ہوئیں۔شپ کی سیاہ چا در میں نانو سے چھپ کر عالیان سے ملنے جاناز ہراجیسی ڈر پوک اور پردہ نشین لڑکی کے لیے خاصامشکل امر تھا۔ اس کیاظ سے اس کا ڈراور خوف بھی اپنے عروج پرتھا۔

''چلو مجھے میرے کمرے میں چھوڑآ ؤ۔ مسلسل ہیٹھنے سے کمراکڑ کرتختہ ہور ہی ہےاپ کچھ دیمآ رام کروں گی۔'' ''جی۔''اثبات میں سر ہلائی وہ ان کے ساتھ ہولی۔ ''کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے ٹیمٹر کروز ہرا۔''

وں سعیہ ہے وہ صف ہے ر رزر ہرا۔ نانو پر وہ کمبل درست کرر ہی تھی جب انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کراستفسار کیا۔"میرے بچے کوڈرلگ رہا ہے تو آج میرے ساتھ ہی سوجاؤ۔"

اےخاموش پا کرنانونے قیاس کیا۔ ''اییا کچھیس ہےنانو۔آپ بسآ رام کریں۔'' بمشکل مسکراتی وہ ان کاہاتھ سہلانے لگی دل میں تو

عجیب می پکڑ دھکڑ کچی گھی۔ ''میری بچی.....زہرا۔''

نانونے ڈھیروں آیات بڑھ کراس پر پھوٹلیں اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کچھ دیروہ نانو کے پاس بیٹی رہی ان کی غنودگی کا یقین کر لینے کے بعدوہ لائٹ آف کرکے کمرہ لاک کر کے اپنے کمرے میں آگئے۔ عالیان کا دیا ہوا نتہائی خوب صورت لباس زیب تن کرکے لائٹ میک اپ اور چیولری کے نام پر کانوں میں لٹکتے ائیر رنگز پہن کر وہ خیرہ کن حسن سمیت نظر لگ جانے کی حد تک حسین اگ رہی تھی۔ اس نے بڑی جران نگاہوں سے اپنے دو آتشہ وجود کو دیکھا' آج سے بل کھی اسے اپنی غیر معمولی خوب صورتی کا ادراک ہی نہیں ہوا تھا۔

یوی سی جا در میں خود کو لیبیٹ کروہ کسی انجانی خواہش کے بھی جگڑی نانو کے کمرے میں آئی مگر اندر نانو

Section

## پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





''نانو کھیک تو ہوجا میں کی ناں....کیا وہ کھر جانے جانسل کھے وہ عالیان کے ساتھ شیئر کرنا جا ہتی تھی اس خیال کے پیش نظرآ نسو یو نچھ کریس کا بٹن پریس کرتی وہ نانو کے کمرے سے کاریڈر میں آگئی۔ '' ہیلو۔''اس کی بھیگی بھیگی سی آ واز عالیان کی ساعتوں میں رس گھو لنے لگی۔ دل میں پنیتے جذبات مزید شوریدہ سرى اختيار كرڪئے "آج تم نے ثبوت دے دیا کہتہیں مجھ ہے کتنی محبتے يحجفومنته بمياده تبإتبإسابولاتوآ نسومز يدشدت اختيار 2 ''عالی..... میری بات تو سنیں میں کتنی بروی مشکل ے گزررہی ہول میکھاندازہ بھی ہے آپ کو۔'' رندهی ہوئی آواز میں وہ بمشکل جواب دے یائی۔ · پلیزاب کوئی بهانه مین زهرا....مین بی پاکل مون جواتی شدتوں ہے مہیں جا ہتا ہوں۔' بے تحاشا آف موڈ کے ساتھ وہ اسے سخت ست سنار ہاتھا۔ وہ اس کی اس درجہ خودغرضی اور شدت پہندی پرسششدررہ گئی۔ مگر بہت جلداس جیرت پرمجبت کے احساس نے غلبہ پالیا۔ ''پلیز عالی ……مجھنے کی کوشش کریں۔''اس نے التجا " سب سمجھ گیا ہوں میں۔" اس کی بے چینیوں کی مظهرآ واز وبائيال ديتا سياني كاغماز لهجداور بستيئ تسولسي بھی چیز کی پروا کیے بغیر وہ کھٹ سے کال ڈسکنٹ كرجكاتها-این بے بسی عالمیان کی غلط فہی اور خفکی ہے اس کی آ فلھیں ایک بار پھر برس انھیں۔

"آپ نے ایک بار بھی میرے رونے کا سبب دريافت جبين كياـ" گھٹنوں میں منہ چھیائے وہ شکوہ کناں ہوئی مگردل

کوکسی طور قرار ہیں تھا۔ بے قراری دیے گئی ہے وہ یہاں وہال مہل رہی تھی۔وہ اس جذبے سے مجبورتھی جے محبت

كة الرائيس بس؟" ''اب وه بالكل تحيك بين زهرا..... مين تو رات گهري ہونے کے سبب کہدر ہاتھا'آپ کی سلی نا نو کھر لے جانے میں ہےتو مجھے کوئی انکار ہیں۔

" بس پھر انہیں ڈسچارج کردیں۔" سرخ آ تکھوں ے کا جل کی تحریر بھھر کراہے مزید دلکش بنار ہی تھی۔ آ نسوؤل کورکڑتی 'وہ رندھی ہوئی آ واز میں بولی۔ ''اوکے ....جیسے آپ کی مرضی۔'' چادر کا کونا تھا ہے کھڑی مصطرب می زہرا پر ایک نظر ڈال کراس نے

كندهجاچكائے۔ ''آ نیں میں آپ کو ڈراپ کردیتا ہوں۔'' نانو کوگاڑی میں بٹھا کر پلٹی تو ڈاکٹر اظفر کواپنامنتظر پایا۔ 'دنہیں بہت شکر ہیڈ میں خود چلی جاؤں گی۔اتنی رات كوآب كوبي رام كرنے كے ليے معافى جا ہتى ہوں۔

ميراجس پينے ہے تعلق ہاں کے مطابق انسان کی زندگی بچانا میر ااولین فریضه ہے۔شکریے کی کوئی يات سين

اس کے انکارکوخاطر میں لائے بغیراس نے جانی اس کے ہاتھ سے کی اور ڈرائیونگ سیٹ سینجال کی۔ جواہا وہ چپ جاپ مجھلا دردازہ کھول کر نانو کی ساتھ بیٹھ گئی۔ خاموشی ہے ڈرائیو کرتا اظفر کئی باردل میں اندیتے سوال کو زبان دینا جا ہتا تھا کہ اتنی بھرپور تیاری کے ساتھ وہ کہاں جانے کاارادہ رکھتی ہے لیکن اپنی پوزیشن کا خیال کر کے سر جھٹک گیا۔

نانو کوخواب آورادویات دے کراورز ہرا کوسلی دیتا وہ رخصت ہوگا تو زہرا کواحساس ہوا کہوہ کس قدر تنہاتھی۔ اگر نانو کو پچھ ہوجا تا تو وہ کیا کرتی۔ بے بسی اور لا جاری كے بے كل كرتے احساس سے وہ نانو كا باتھ تھام كر شدتوں سے روپڑی ہتب ہی موبائل کی مسلسل بجتی ہیں کے سبب اسے آین سرگرمی ملتوی کرنی پڑی۔اس وقت اے سادے کی اشد ضرورت تھی۔خود پر گزراایک ایک READING

آنچل انچل اندوري ۱۰۱۳% و 262

Region.

ہلکی سی کرزش درآئی۔ عجیب سے احساسیات سے دوحیار ہوتی وہ عالیان کے کمرے تک پہنچ چکی تھی۔ بے تحاشہ شرم کے احساس نے سرخ کرؤالا۔ دل ایک بارشدتوں ہے دھڑک اٹھااور مفس میں تیزی درآئی۔ کچھ در خود کو نار س كرتے كے ليے وہ دروازے كے باہر ہى رك كئى۔ دروازه اده کھلاتھا سامنے ہی پیٹیٹ شدہ دیوار پرعالیان کا بے حد خوبر د پورٹریٹ اس کے سامنے تھا۔ "كيا مواتمهاري اس نقاب پوش پرده تشين حسينه كا دے کئی نادغا۔ ایک بھاری مردانہ آ واز انجری تو اس کے اٹھتے قدم "عالیان عبدالحد کے لیے ہردوسری کزکی پاگل ہے۔ پیار کی تھوڑی بہن جی ٹائپ ہے کیلن عالیان عبدالحد کے کیے نا قابل سخیر نہیں ہے۔''شراب کے کشے میں وہت لز کفر انی آ واز کا حامل وه یقییناً عالیان تھا۔زہرا کا ہر عضو ساعت بن کرعالیان کی گفتگو کی سمت متوجه ہو گیا۔ '' پھر بھی تمہاری ویلنٹا ئن نائٹ تو خراب کی ہے تا۔ تنہاری مس ویلنفائن نے۔'' ارسلان في مضحكه إزايا-''اپیائبیں ہے لیزا کو کال کی ہے میں نے بس پہنچنے والی ہے۔رہی بات مس زہراعمر کی تو ایک دن میں اس کے کریز کے تمام پروے جاک کردوں گا تب بہت مزا "-82 1 آ کھ دبا کر وہ کمینگی ہے بولااور خباثت ہے فلک شگاف قبقهدلگایا-"لکین ایک بات تو ماننی بڑے گی اس لڑک کوتم نے سب ہے زیادہ ٹائم دیا کمین اجھی تک مجھلی تیرے جال میں چسی ہیں ہے۔"ارسلان نے جیسے اس کے جذبات چنکاری لکای-''ہاںِ یار۔۔۔۔ بہت گھنی ہے ہاتھ بھی نہیں پکڑنے میں چنگاری لگائی۔ دیتی۔کوئی اورلز کی ہوئی تواب تک میں آ گے بڑھ چکا ہوتا کیکن وہ اس قدر پر مشش اور خوب صورت ہے کہ اس کے آنچل هفروری ۱۰۱۳% و 263

سے نام سے منسوب کیا جاتا ہے عالیان سے دوری كاخيال بى اس كے ليے سوہان روح تھا۔وہ اسے اس دنيا ہے۔ ہےریادہ تریز ھا۔ تب ہی اس ہے ملنے کا انتہائی فیصلہ کرتی وہ حیا در کیا تھی میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ نا نو کا کمرہ لاک کرتی نتائج کی پروا کیے بغیر پورچ میں چلی آئی۔گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن و کھے کرواچ مین تیزی سے اس کی ست آیا۔ ''یی تی جی اتن رات کوآپ کہاں جارہی ہیں؟'' فطری مجسس میں گھراواچ مین حیرت ہے بولا ہے ''تم میرے گارڈین ہوجو ہربات کی خبر حمہیں دینا ضروری ہے گیٹ کھولواوراہے کام سے کام رکھو۔" ای کی جرح پروہ بری طرح تی جبکہ وہ مستعدی ہے ی کیٹے کھویلنے لیکا'ایک ہاروہ عالیان کے ساتھواس کے كرآ چى كى لېداات ايدريس وغيره كاستكهبيس تقا-پندرہ ہیں منٹ کی ڈرائیو کے بعدوہ عالیان کے پورچ میں گاڑی یارک کرچکی تھی۔ سامنے ہی شیشے اور لکڑی سے بی خوب صورت ممارت اس کے سامنے تھی۔ تمراس کے تین حار داخلی در دازے تھے۔ وہ متذبذب سی وہیں کھڑی انگلیاں چٹخانے لکی۔ پہلی باراے اپنی جلد بازى اور فيصلے پرشد يدغصآ يا تھا۔ ''میڈم آپ کو عالیان صاحب کے کمرے میں جاتا آئی مین آپ کوان ہے ملنا ہے۔ "اس کی نگاہوں ے چلکتی بلخی کامفہوم پڑھ *کر گیٹ کیپر*نے جلدی سے پیچے 'جی۔'' وہ مختصراً بولی۔ " كي ميرے ساتھ۔"اس نے كہا تو زہرااس كى تقليد ميں چل دی۔ یباں سے سیدھا اور پھررائٹ فرسٹ روم سرکا سٹر دھیاں عبور کر کے فرسٹ فلور پر پہنچ کر گیٹ کیپر کہا تو وہ سر ہلاتی آ گے بڑھنے گئی ۔ قدموں میں ہلکی ADING لڑکھڑاتے قدموں سےوہ وہاں سے نکل آئی۔گھر پہنچ کر اس نے کمرہ لاک کیااور ہیڈ پر بیٹھ کرزار وقطارر ونے لگی۔ محبت کا یہ بھیا تک انداز اسے اندر تک لرزا گیا۔اس کی روح تک کانب آٹھی۔

"اگرات نانوعی طبیعت خراب نه ہوتی تو عالیان اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔" بیسوچ کرخوف سے اسے جھرجھری می آگئی۔

''نانو ۔۔۔۔آپ کی دعاؤں کے حصار نے آپ کی زہرا کو برباد ہونے سے بچالیا۔ ایک وحثی کے ہاتھوں یامال ہونے سے بچالیا۔''

مسكتة موت وه نانوس خاطب مولى \_

ایک مرد کے لیے عورت کی محبت اس کی نسوانیت کو کھنے کے سوااور پچھنیں۔ یعنی زہرا کا گریزاس کے اندر کے شیطانی مرد کی بیاس کو بڑھا تا تھا۔ سوچ سوچ کراس کی دماغ کی رئیس پچٹنے کو تھیں 'ہر سوو حشتیں بسیرا کے بیٹھی تھیں۔ وہ ہر باد ہونے ہے ہے گئی اس بات پر وہ مطمئن تھی مگراس دل کا کیا کرتی جو محبت کی ناکا می اور دھو کے پہتے ہیں جرر ہاتھا۔

یں. بررہ عا۔ '' کاشِ بیر حقیقت مجھ پر بھی آشکار نہ ہوتی۔''

شناسائی کابیاحساس در دکا بھر پورسیلاب تھا۔اس کی
دگ وجان کو چیرتا در داوراذیت کی چنگاری ہولے ہولے
بھڑکتی ملکتی اسے جلا کرخا کستر کرتی جارہی تھی۔ محبت
سسک رہی تھی اور اس کا وجود دھیرے دھیرے اٹجانی
آگ کی تیش میں جبلس رہاتھا۔اس نے گھٹنوں میں منہ
چھپایا اور محبت کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔اک کہ
ایک شنگی ایک عذاب مسلسل محبت کا انعام بن کراس کی
رگ دیے میں مرایت کر گیا۔

محبت کے نام پر ایک اورلڑ کی ول کی بازی ہار گئی۔ نجانے مزید کتنے معصوم اور بے دیاول اس چارحرفی لفظ کی جھینٹ چڑھنے تھے۔

ڈھکے وجودکود مکھ کرمیراایمان ڈولنے لگتا ہے میری دل کی شدیدخواہش ہے اس کی ذات کے الجھے دھا گے کھولوں۔'' شدیدخواہش ہے اس کی ذات کے الجھے دھا گے کھولوں۔'' دل پر ہاتھ رکھے وہ لا چاری سے بھر پورا واز میں بولا اس قدر گھٹیا سوچ اور سطی انداز ۔۔۔۔۔۔ دروازے کی ناب تقامے کھڑی زہرائم وغصے سے من ہوگئے۔ تقامے کھڑیں لگتا ایسا بھی ہوگا۔''ادسلان نے گویا اسے

'' پھیلنج مت کرارسلان' تیرے یار کے عشق میں پور پورڈونی ہے۔اپنی نانو ہے لڑجھگڑ کرجھوٹ بول کر ایک بار بلانے پر دوڑی چلی آتی ہے۔ وہ دن دورنہیں جب میری بانہوں کے حصار میں قید ہوگی میرے بستر کواپنے میری بانہوں کے حصار میں قید ہوگی میرے بستر کواپنے میری بانہوں کے حصار میں قید ہوگی میرے بستر کواپنے

الیی ہے ہودہ گفتگؤ محبت نے خوب درس دیاتھا۔
اسے ہمھنیں آرہی تھی کہ وہ اپنی نسوانیت کے اس کھلے
عام پرچار پرروئے یا محبت کے اس کر یہہ چہرے پرصف
ماتم بچھائے۔ پھلا ہواسیسہ تھاجوعالیان اس کی ساعتوں
میں انڈیل رہاتھا۔ کاش یہ بھیا تک خواب ہوتا جوآ تکھ
گھلتے ہی اوجھل ہوجا تا۔ اس دل نے بردی شدت ہے
خواہش کی۔ ٹپٹی ٹپ کتنے ہی آ نسودامن میں جذب
ہوگئے شدت کر یہ سے اس کا چہرہ مرخ ہوگیا اور کا نوں کی
ہوگئے شدت کر یہ سے اس کا چہرہ مرخ ہوگیا اور کا نوں کی
لوئیں تک جل انھیں۔

زہرائے بے لوث اور بے ریا جذبے کو گدلا کرنے میں اس نے کوئی کسرنہیں چھوڑی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر قدم من من بھاری ہورہے تھے۔ ''مجھے لگتا ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے۔''اس کے جذبات کا مصحکہ اڑایا گیا۔

"میں نے کب انکار کیا میں بھی تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ پیار کرنا چا ہتا ہوں اس کے گریز ہے اس کی زلفوں سے اس کی غلافی آئکھوں سے اس کے گلابی ہونٹوں ۔۔۔۔۔!"

وہ نجانے مزید کیا کیا بکواس کررہاتھا مگرز ہرا کے لیے وہاں رکنامحال تھا۔ ڈیڈبائی آئٹھوں کو صاف کرتی' میں ایک کا علامی کا دیارہ کی ہے۔

آنچل افروری ۱۰۱۳% و 264

Section



کسی کی چاہ میں ایبا بھی کیا سرشار ہوجانا کہ اپنے رستے کی آپ ہی دیوار ہوجانا بہانے ترک رسم و راہ کے خود ڈھونڈتے رہنا سمی کو چاہنا اتنا کہ پھر بے زار ہوجانا

تیارہوئی لاؤنج میں نانو چائے پی رہی تھیں۔
''السلام کیے منانو! ماموں کہاں ہیں؟''
''دوہ تو چلا گیا کب کا۔''
''اب میں تس کے ساتھ کالجے جاؤں گی؟'' وہ
روہانی ہوگئ۔
'' تو اٹھی کیوں نہیں تھیں ٹائم سے؟'' انہوں نے
گھورا۔
گھورا۔
'' تا تکھ بی نہیں کھلی آپ ہی جگادیتیں نانو!''
''تا تکھ بی نہیں کھلی آپ ہی جگادیتیں نانو!''

'' مجھے کیا پتاتھا ابھی تک سورہی ہو' جاؤ جا کردیکھو تیموراٹھتا ہے تواسے کہدوو۔' '' مامی صاحبہ کواعتراض نہ ہو۔'' وہ منہ ہی منہ میں بر بردائی ۔طیبہ مامی کہیں نظر تو نہیں آ رہی تھیں وہ تیزی سے او برآئی۔ تیمور کے کمرے کا دروازہ ناک کیا' کوئی جواب نہیں'اس نے جلدی سے اپنے پیل فون سے اس ''اف الله ...... ہائے .....' اسے بہت درد ہورہا تھا بہت کلیف ہورہی تھی سر چکرار ہاتھا۔اس نے سر تھی برادھراُوھر پنجا۔
''یا اللہ .....' وہ مسلسل کراہ رہا تھا' نرس نے اسے درد کا انجکشن دیا جب تک وہ اثر دکھا تا وہ اس طرح ترویتا رہا۔ وہ تاسف سے اسے دیکھنے لگی زخم بھی تو تھے۔ابھی تو وہ ڈھنگ سے ہوش میں ہی نہیں ترکی ہی تو تھے۔ابھی تو وہ ڈھنگ سے ہوش میں ہی نہیں ترکی ہی تو تھے۔ابھی تو وہ ڈھنگ سے ہوش میں ہی نہیں ترکی ہی تو تا کہ دہ کتنی بڑی محروی سے بھی

ا رہا ہا گہا ہے ہو ہو ہا گہرہ کی بوت وقت میں اور است دوجار ہو چکا ہے۔آ ہشتہ ہتدوہ پھر ہوش وحواس سے غافل ہو گیاتھا۔

جھے ۔۔۔۔۔وقی جسسوں منیز ہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں' توسونے منیز ہ کی شادی تھی ہیں کی ہ کیدکھلی تو نوربجر ہے

میں دیرسوں ہوجاتی تھی۔اس کی آ کھے کھلی تو نو بچ رہے تھے وہ بو کھلا کر واش روم دوڑی' فریش ہوکر جلدی ہے

آنچل هفروری ۱۰۱۹% و 265





کے قون پر بیل دی اور ساتھ ہی درواز ہ دھڑ دھڑ ایا۔ ا يكث كرول يه 'خبریت … ؟'' نیند سے بھری آ تھوں کو 'باب پیه بوت' نسل په گھوڑا' بہت نہیں تو تھوڑا بامشكل كھولتے اس نے نشا كوديكھا تھا۔ تھوڑا۔''وہ لتنی ہی در ہنستار ہاتھا۔ ''میری آ ککھ دریہ سے تھلی اور ماموں جا چکے تھے' ''احچھا یہ بتاؤیہ عادت انچھی ہے یابُری'' مجھے کالج جانا ہی تم پلیز مجھے ڈراپ کردو۔'' وہ منت ''کون ی؟''اس نے بھنویں اچکا میں۔ بھرے کہج میں بولی۔ " يبي بيوي كي قرمان برداري والي" ''آج چھٹی مارکؤ میرا تو بہت دیر تک سونے کا '' مجھے تو ظاہر ہے بحثیت ایک لڑ کی کے اچھے ہی ارادہ ہے۔'' ''مشورے کاشکریۂ مجھے ضروری جانا نہ ہوتا تو عالی ''' مشورے کاشکریۂ مجھے ضروری جانا نہ ہوتا تو عالی لگے گی۔''وہ شرارت سے بولی تو وہ معنی خیز انداز میں متكرايا تفابه جاہ کوبھی زحمت نہ دیتی۔''اس کے طنز پر وہ ہس پڑا ''اس کا مطلب ہے متہیں فرماں بردار شوہر چاہے۔''نشاء کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ''بدتمیزی نہیں۔'' ''احیحامیں آرہا ہوں تھوڑی دریمیں ۔'' کچھ ہی دہر میں وہ اسے لے کر جار ہا تھا' طیبہ غالبًا ''ارےابھی خود ہی تو کہاتھا کہ....'' سورہی تھیں ورنہاس طرح تیمور کے نشاء کو ساتھ لے ''اچھابس۔''اس نے بات کائی۔''میں پہلے ہی جانے بران کا موڈ تو خراب ہونا ہی تھا۔ یٹ ہو چکی ہوں سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ'' وہ ''جب بندے کو پتا ہو کہ کہیں جانا اتنا ضروری ہے مسكراتے ہوئے ڈرائيوكرنے لگا سمجھ كيا تھا كہ وہ تو آلارم لگا کرسوئے اور ٹائم سے اٹھ جائے۔' پزل ہور ہی ہے۔ ''زیادہ احسان جتانے کی ضرورت مہیں ہے آج ₩....₩ ہی در ہوئی ہے ورنہ تو روز ماموں کے ساتھ چلی جاتی ''الله ..... بهت درو هور ہائے بہت تکلیف مول-آج کیا چھوڑنے آئے بدی تکلیف ہوئی ہے وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر در دکو برداشت کرنے کی کوشش بیوی کو یہاں وہاں لے کر جاؤ گے تو پھر دیکھتی ہوں کرریا تھا' گہرے زخم تھے۔ پتائبیں کون کون سی سیں کیے اعتراض کرتے ہو؟" کٹ گئی تھیں ڈاکٹر نے اس کا باز و تھپتھیایا۔ '' تو کیاوہ نیندے جگا کرکہیں آنے جانے کا کھے ''لی بریو آ ہستہ آ ہستہ درد کم ہوتا جائے گا۔ زخم گی' کوئی پراپرٹائم ہوگا۔''اس نے بھی شریر مسکراہٹ بهرجا تين كيو آرام بهي آجائے گا۔" ےاے چھٹراتھا۔ '' ابھی تو بہت درد ہے برداشت مبیں ہورہا مجھ ''وہ تو پتانہیں کیا کیا کرے گی'نیندے جگانے کی ''ریلیکس' ابھی نرس آپ کو انجکشن دے گی تو بہت کیابات ہے۔'' ''کیا کیا کرے گی کا کیامطلب؟'' ا فاقیہ ہوگا۔'' اور پھروہ الحکشن کے زیرِ اثر غفلت میں ''اب دیکھونا مامی وقت بے وقت ماموں کوآ رڈر جِلا گيا۔ ویتی ہیں اور ماموں سر کے بل دوڑے جاتے ہیں۔" ₩....₩ وه تحلکصلا کرمنس پڑا۔ ہنیز ہ کی شادی کے فنکشن شروع ہو گئے نشاء کو نا نو \* مضروری تو تہیں میں بھی ڈیڈ ہی کی طرح ری نے بہت خوب صورت ڈریس بنوا کردیئے تھے۔ انچل انچل شنروری ۱۰۱۳% و 266

Section

مہندی میں اس نے ریڈاور براؤن کنٹراسٹ کا سوٹ
پہنا تھا جس وقت وہ مہندی کی تھالیوں میں موم بتیاں
لگا کر جارہی تھی اسی وقت تیمورا ندر داخل ہوا تھا۔ نشاء
نے سراٹھا کراسے دیکھا اور مسکرا کر پھرسے اپنے کام
میں مشغول ہوگئی۔ میک اپ اور جیولری کے ساتھ موم
بتی کی او کاعکس اس کے چہرے کو مزید خوب صورت
بنار ہاتھا کہ تیمور مبہوت کھڑارہ گیا۔ دو تین کز نزاور بھی
تضیں مگر وہ بہت الگ بہت خوب صورت لگ رہی
تھیں۔

''کیا ہوا تیمور! یوں کیوں کھڑے ہوگئے؟''اس کے کزن نعمان نے پکارا۔

"ہاں ..... میں وہ کیمرہ لینے آیا تھا۔" وہ چونک کر آ آگے بڑھا اور اپنے کمرے سے کیمرہ لے آیا سب سے پہلی تصویراس نے نشاء ہی کی تھینجی تھی۔ ہنیزہ کی رضتی کے بعد سب کے ساتھ تیمور بھی بہت اداس تھا۔ نشاء سب کو جائے لیے نشاء سب کو جائے لیے کے بعد اس کی جائے لیے کرے بعد اس کی جائے لیے کرے بعد اس کی جائے لیے کرے بین ہی آگئی۔

'' شکر آیہ یار! جائے کی تو واقعی بہت طلب ہور آئی نی ۔''

' دہتمہیں بہت دکھ ہواہے ہنیز ہ کے جانے کا؟'' '' تینوں بہنیں چلی گئیں توادای تو ہوگی نا۔'' ''میں جوں ہوں۔'' وہ سادگی سے بولی تیمور کے

لبوں پرشر پر مسکرا ہٹ چھیا بھی ۔ ''منم میری بہن تو نہیں ہو۔'' وہ جھینپ سی گئ'

ڈراک کرین سوٹ برمائی کلر کام میں ملبوں پارلر سے تیار شدۂ رات کی تنہائی میں یوں جیپیی سی وہ ایک دم ریٹ کے دروں

اٹھ کھڑا ہوا۔ '' کیا ہوا تیمور؟''

Section

''میں ڈرلیں چینج کروں گا'تم بھی آرام کروسارا دن کی تھکی ہوئی ہو۔'' وہ اثبات میں سر ہلاتی آٹھی اور باہر چلی گئی' وہ گہری سانس لیتا وھپ سے بیڈیر پھر مے کر گیا تھا۔ مے کر گیا تھا۔

آنچل افروری ۱۰۱۳% م 267

'' کیسی طبیعت ہے؟'' ڈاکٹرنے مسکراکر یو چھا۔ ''بہتر ہے' ابھی اٹھانہیں جاتا۔''اس کی آواز میں ہت تھی۔

نقامت ھی۔ ''اٹھنا بھی نہیں' کچےزخم ہیں اور بہت گہر سے بھی۔ آ ہستہ آ ہستہ تم مزید بہتر ہوتے جاؤگۂ ہمت سے کام !''ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھیکا' وہ تھکان سے مسکرایا۔ ''لیٹے لیٹے بھی تو تھک گیا ہوں۔'' ''بہت ورد تھا تو لیٹئے' بیٹھنے کا فرق بھی معلوم نہیں ہو پار ہاتھا اور درد میں کی آتے ہی دوسرے احساسات بھی جاگ گئے۔''ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اسے

'' مجھے گھریات کرنی تھی گر۔۔۔۔'' وہ رکا'ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں ہے اسے دیکھا۔''ابھی تھوڑا اور بہتر ہوجاؤں ورنہ مام تو میری آ واز ہے مجھے لیں گی کہ پچھنہ پچھے گڑیز ہے اور وہ یہاں بھی پہنچ جائیں گی۔''ڈاکٹر بے اختیار مسکرادیا۔

''خدائم پررحم کرےاورتم جلداز جلدری کورکرلو۔ میں امید کرتا ہوں کہتم اچھامحسوں کررہے ہو گے اور مزید اچھا پاؤ گے خود کو کچھ عرصے بعد پھرسب سے مزید احما یا دیں۔ ماسھیل نا''

بات بھی کر لینااور ل بھی لینا۔''

ﷺ ﷺ تیمورمزید تعلیم کے لیے امریکہ چلا

تیمور مزید تعلیم کے لیے امریکہ چلا گیا تھا' جاتے ہوئے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ روز فون کرے گا اور کوئی میم بھی وہاں سے ہیں لائے گا۔سب ہنس دیے مخطے وہ گیا تو ماموں' مامی بہت اداس تھے' کتنے ہی دن سر قد مدید میں سی سے

بہت چپ چپ سے رہے۔ بہر حال وہ وفت بھی گزر گیا اور وہ واپس آگیا' اسے بہت اچھی جاب بھی مل گئی تھی۔ وہ مصروف ہو گیا گرنٹاء کے لیے وہ ٹائم نکال لیتا تھا'اس کے لیے اس نے اپنی مصروفیت کو بھی مسئلہ نہیں بننے دیا تھا وہ میلیج کرلیتا تھا۔ مامی اس کی شادی کا سوچ رہی تھیں اور ''پہلے تیمور کو پانی دیے دو پھر پیر چیاں سمیٹ دینائے' وہ باہر کئیں تو شکر گزاری سے نشاء کی آ تکھیں

'' شكر بيتيور! آج توتم نے مجھے کچ کچ بچاليا ورنه توما مي ميرا قيمه بناديتين تووه جھي كم ہوتا''

"ابیا کم از کم میرے ہوتے ہوئے تو تہیں موسكتاً ـ "وه مسكرايا \_"اب توياني پلا دو مجھے بچے بياس لکی تھی۔'' وہ مسکراتے ہوئے بیٹی اور اس کے لیے گلا*س میں یانی نکالنے لگی۔* 

**黎....像....袋** 

وہ کمرے میں اندھیرا کیے اوندھالیٹا ہوا تھا' متضاد سوچوں نے اس کا د ہاغ چکر دیا تھا۔اسمحروی کی وجہ ہے اسے کیا کیا چھوڑ نا تھا' کیا کیا کرنا تھا۔ پیہ سب سوچیں اس کے د ماغ میں انتشار پیدا کررہی تھیں۔ ذ ہن کسی ایک بات پریکسونہ ہو یار ہاتھا' وہ تو خوش خوش تھا کہاں کے زخم ٹھیک ہوگئے ہیں لیکن اب اے لگتا تھا کہ زخم تو اب گہرے ہوئے ہیں۔لہوتو اب رسنا شروع ہوا ہے پتالہیں کس کمس زخم سےلہورس رہا تھا۔ جو پھھوہ سوچ رہا تھا اس کے بعد تو دل سے نکلنے والا خون سب سے زیادہ بہتا' ہدا ہے بھی پتا تھا مگر دوسری صورت میں خسارہ دونول کے حصے میں آتا اور وہ ''اس'' کواس خسارے میں شریک نہیں بنانا جا ہتا تھا۔ ₩....₩

شائزہ آئی ہوئی تھی خودتو ماں کی طرح لیے دیئے ہی رہتی مگر بچوں کونشاء کے پیچھے لگادیتی تھی۔ وہ نشاء سے فرمائشیں کرکر کے مزے کی چیزیں بنواتے اس وفت وہ ان کے لیے ڈونٹس بنار ہی تھی جب تیمور پکن

''آئی کوتو تھکا دیتے ہوآ ہے۔'' ''نہیں ماموں! آئی نہیں تھکسیں ۔'' نہال لہک کر

و کیوں وہ اسٹیل کی بنی ہوئی ہیں؟" اس نے

بہت ی لڑکیاں بھی زبرغورتھیں جن میں نشاء کہیں نہیں یا۔ بیٹے کی نشاء میں دلچیبی ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی مگرانہیں بہو کے لیےوہ ہرگز پہندنہیں تھی۔

آج وہ بہت خوش تھا کیوں کہ وہ ہیتال سے ڈسچارج ہور ہاتھا۔ ڈاکٹر نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور بهت و چیمے کہجے میں روح رسال خبر سانی وہ مششدرسا ڈاکٹر کود کھتارہ گیا تھا۔

"ابياكيے....كس طرح.....؟"

''آ پ کے بیٹ میں جو جا تو مارے گئے اس سے بہت می نازک نسیں کٹ گئی ہیں مجھے افسوس ہے اب آپ اولا و پیدا کرنے کے قابل مہیں رہے۔''جب کہ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔

₩.....₩

کرشل کا بول نشاء کے ہاتھ سے گر کر کر چی کر چی ہو گیا۔نشاء کوتو کچھموں کے لیے سائس لینا بھول گیا

''کیا ہوا؟'' تیمور کچن میں آیا تھا۔

یہ ۔۔۔۔ یہ بھے سے گر کرٹوٹ گیا' مای تو مجھے نہیں چھوڑیں گی۔''اس کی آواز لرزگئی اتنی وریمیں طیب بھی

ں ریریں طیبہ ہی ان پی ی ی۔ ''میں۔۔۔۔ یہ کیسے ٹوٹا؟'' صدمے سے وہ وہیں کھڑی رہ گئیں۔

'' ہام..... دراصل نشاءا سے کیبنٹ میں رکھنے لگی تھی کہ میں اندرآیا تو مجھ ہے ٹکرا کریہ بول ٹوٹ گیا۔'' ''تم دیکھ کرنہیں چل سکتے تھے۔''اکلوتے لاڈلے پروہ جھلا ہی سکتی تھیں۔

''سوری مام! مجھے آئی پیاس محسوس ہور ہی تھی کہ میں تیزی سے اندرآیا تو ظرا گیا اور دیکھ لیں اس نقصان کی وجہ ہے ابھی تک یانی بھی نہیں پیا۔'' وہ مظلوم بنا طیبہ کچھ در تاسف سے کرچیوں کو دیکھتی و کا گھر گھر کی سانس لیتی نشاء کی طرف مڑیں۔

Recitor

آنچل شفروری ۱۲۰۱%ء 268

چکنی جلد

چکی جلد کوصاف رکھنے کا بہترین طریقہ ہے ہے کہ کھیرے کے جوس میں عرق گلاب ملاکر چرے پر لگائیں اور دس پندرہ منٹ بعد منہ دھوکیں۔ ہفتے میں صرف ایک بار میمل کریں۔

خيابيطس

جامن ایک ایسا کھل ہے جو ذیابیطس کے مریضوں کوزیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے ذیابیطس کو کنٹرول کرتا ہے خون سے چر ٹی کو کم کرتا ہے اس کے بیجوں کوخشک کر کے سفوف بنا کراستعال کرنے سے بھی بے حدفائدہ ہے۔

چھٹے کے داغ چڑے کی بنی ہوئی چزیں جیسے سوٹ کیس ہینڈ بیگ اور پرس وغیرہ اگر ان چیز وں پر داغ و ھے پڑجا ئیں تو ایک سفیدموم بتی لے کر ان داغوں پررگڑیں داغ د ھے دور ہوجا ئیں گے۔

چولائی

چولائی کے پتوں کے جوس میں شکر ملا کر پینے سے خارش سے نجات مل جاتی ہے۔

دونولہ ادرک کے رس میں شہد ملا کر پینے سے کف اور بلغم کا خاتمہ ہوتا ہے۔

پیشاب کی جلن

بیشاب رک رک کرآتا ہو یا جلن ہوتی ہوتو گنے کا رس استعال کرتے رہنے سے جلن ختم ہوجاتی ہے اورا گربیشاب میں خون آتا ہے تو وہ بھی آنا بند ہوجاتا ہے۔ انتخاب: ماہاسلم ..... بفرزون مراجی بھنویں اچکا ئیں ۔ نہال اور بلال کھلکھلا کرہنس پڑے تھے۔

دوسرے دن وہ ان کے لیے زنگر برگر اور فرنچ فرائز: تیار کرر ہی تھی ۔ تیمور سوفٹ ڈرنک کے کین لے کرتا ہا۔

''بچوں کے بہانے ہارے بھی مزے ہوگئے ورنہ تو محتر مہ کو کتابوں ہے ہی فرصت نہیں ملتی کہ ہم سے بھی بچھ یو چھ لیں۔''

مم میری بات مانونو میں تمہیں پوچھوں تا مکتنی مرتبہ کہا ہے اپنے لیپ ٹاپ میں ناولز پڑھنے دؤ پڑھنے دیئے بھی۔''

" ' فضول ..... بالكل فضول كوئى كام كى چيز پڑھوتو ميں اپناليپ ٹاپ دے بھی دول ۔ ان فضول رومانگ اسٹوریز كو پڑھ كرمعلومات میں كون سا اضافيہ ہوگا۔'' اس نے ہمیشہ كی طرح صاف جواب دیا۔ اس نے ہمیشہ كی طرح صاف جواب دیا۔

₩.....₩

منصور کے دوست سرفراز کے بیٹے جواد کارشتہ نشاء کے لیے آیا تھا' منصور نے جھمجتے ہوئے مال کے آگے پر پوزل پیش کیا تھا وہ کتنی ہی در چپ رہ گئی تھیں۔ جب بیٹا کسی اور کارشتہ ان کے سامنے پیش کرر ہا تھا تو بیاز خوداشارہ کررہا تھا کہ اس کی مرضی اسی میں تھی۔ یاز خوداشارہ کررہا تھا کہ اس کی مرضی اسی میں تھی۔ د'کیا بہتر نہیں تھا اگر تیمور کے لیے نشاء کارشتہ لیا

جوہ ہے۔ ''منہیں اماں! تیمور کی بھی یہی رائے ہے کہ جواد کا رشتہ نشاء کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔وہ خودتو بالکل انٹرسٹڈنہیں ہے۔''

نشاء کو جب نانو ہے اس رشتے کا پتا چلاتو وہ شاکڈ رہ گئی تھی۔ دکھ صدمہ بے یقینی ...... وہ جو اس کا اتنا خیال رکھتا تھا اس کے سرآئی مصیبت اپنے او بر لے آتا تھا وہ اس میں انٹر سٹڈ ہی نہیں تھا وہ کیسے مان عتی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں چلی آئی' وہ بیڈ پر جیٹھا اپنے جاگر نہ کے کمرے میں چلی آئی' وہ بیڈ پر جیٹھا اپنے جاگر نہ کے لیس باندھ رہا تھا۔

آنچل افروری ۱۰۱۳، 269

رہتی۔ تیمور کا سامنا کرنا اور اس سے مخاطب ہونا اس نے کپ کا حچھوڑ دیا تھا وہ اگر اس سے بات کرنا بھی جاہتا تو وہ بغیر جواب دیئے سامنے سے ہٹ جاتی۔ اس نے سے میج میج تیمور سے محبت کی تقی اور بڑی طرح شکست کھائی تھی اب اور رسوانہیں ہونا جا ہتی تھی۔ جواد کے ساتھ رخصت ہوکروہ نئے گھر اور نئے لوگول میں آ گئی تو انہیں سمجھنے اور ان کے مزاج میں ڈ ھلنے کی کوششوں میںمصرمان ہوئی اور میکے جانا بہت كم 'نه ہونے كے برابر' ريلينسي كے بعد تو اس نے وبال جانابالكل بي حتم كرديا تهابيا نا نو سےفون پر بات کر لیتی تھی ٔ وہ خود ماموں کے ساتھ ہفتہ وس دن میں اس ہے مل آئی تھیں پھر ایک خوشکوار دن اس کا بہت پیارا بیٹا فہد پیدا ہوا۔ایک خوشگوار بل چل مچے گئی تھی' انہی دنوں جواد کی کزن فاریدانگلینڈ ہے ان کے گھر آئی تھی اور اس کی جواد کے ساتھ بے تکلفی قابل دید تھی۔ جواد بھی اس میں بہت زیادہ انوالو ہور ہا تھا' نشاء کچھ دن خاموشی ہے د میستی ربی چرا یک دن جوادے یو چھ لیا۔ '' پیہ فار بیہ کچھ زیادہ ہی فرینگ نہیں ہور ہی آپ '' کیوں تمہیں کیا تکلیف پینجی ہےاس کے روپے ے؟''وہ سردمبری سے بولاتھا۔ ''بہت زیادہ تکلیف جیجی ہے وہ کس حساب میں آپ سے اتن فری ہور ہی ہے؟'' ''بہت قریبی رشتہ ہے ہمارا اور مزید قریبی بھی ہوسکتا ہے۔'' اس کے لیجے کی تھنڈک میں کچھ اور اضافه جواتھا۔ " يہلے بى اس سے قريى تعلق بناتے نا' مجھ سے شادي کيوں کي تھي؟" ''غلطیاں انسان سے بی ہوئی ہیں۔''اس کے

''آ وُ نشاء؟'' خوشد لي ہے کہتا وہ اٹھ ڪھڑا ہوا' وہ چپ جاپ اے دیکھتی رہی۔ ''ایسے کیا دیکھ رہی ہؤ بدل ِگیا ہوں یا زیادہ اچھا لگ رہاہوں۔''وہ شرارت سے محرایا۔ '' تم نے مامول کو جواد کے رشتہ کے لیے راضی کیا ے؟'وہ گبری سانس لیتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ '' توٹراکیا کیا'وہ ہے ہی اتنااح جااورویل گروند'' '' د ه تو تم بھی ہو۔ تو پھرتم کیوں نہیں؟''اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا' وہ خاموثی ہے کچھ دیراسے دیکھتار ہا پھر اس کے نزدیک آ کر کندھوں سے تھام کراہے صوبے "بينه كربات كرتے ہيں۔" '' کیا بات' سے کہ میں غلط امیدیں وابستہ کر بیٹھی ورندتم تو محض رس کھاتے تھے جھے پر۔'' رمہیں میں نے بھی تم پرترس مہیں کھایا اور کوئی وجہ بھی نہیں تھی تریں کھانے کی کیکن میں نے بھی تم ہے شادی کا بھی نہیں سوچا۔ میرے پلانز میں فی الحال شادی ہے بھی نہیں' کروں گا ضرور مگر ابھی نہیں' ابھی میرےاور بہت ہے پروکرام ہیں۔'' ''نو مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔'' ''مہیں لڑ کیوں کی ایک کمعڈ ا آنج ہوتی ہے جس میں ان کی شادی ہوجالی جا ہے۔اس کیے تم جھی اس رشتے برغور کرلو درنہ تہاری مرضی ہے نہ کرو۔ میں اب چلتا ہوں مجھے در ہوری ہے۔ "وہ تیزی ہے کمرے ہے باہر چلا گیااور وہ کتنی ہی در بیٹھی کی بیٹھی رہ کئی تھی۔ ₩....₩ اس نے نانوکواس رشتے کے لیے رضامندی دے

اس نے نانوکواس دشتے کے لیے رضامندی دے دی تھی' وہ لوگ منگنی کی رسم کرنے آئے تو شادی کی تاریخ بھی ساتھ ہی طے کرکے گئے تھے۔ وہ کئے بیال بن گئی تھی' نانواور مای شانیگ کے لیے ساتھ لے جانا جا تیس وہ بلاحیل و ججت کیے ساتھ چل پڑتی۔ پارل جا تیں وہ بلاحیل و ججت کیے ساتھ چل پڑتی۔ پارل کے ایسا تی تیں دوہ اپنے کمرے میں کے ایسا تیں ایسا تی تیں ہوں کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کرے میں کے ساتھ کی کردے میں کے دوہ اپنے کمرے میں کے دوہ اپنے کمرے میں کی دیا تھی کی ساتھ کی کردے میں کے دوہ اپنے کمرے میں کی دوہ اپنے کمرے میں کے دوہ اپنے کمرے میں کے دوہ اپنے کمرے میں کی دوہ کی دی دوہ کی دی دوہ کی دوہ

کے ایک میں جاتی 'بالی وقت وہ اپنے کرے میں ''تو بھے ہے شادی آپ کے لیے ملطی ہے۔'' پھر آنچل افٹوری ۱۲۰۱۷ء 270

اتنے آرام ہے کہنے پروہ کھڑک آتھی۔

بات بڑھتی گئی یہاں تک کہوہ نا نو کے پاس چکی آئی۔ نانؤ ماموں اور طبیبہ مامی سب نے اسے ہی جذبالی قرارد بے کرقصور وارکھبرایا تھا۔

''ا سے معاملات انتہائی ٹھنڈے دل و د ماغ کے ساتھ ہنڈل کے جاتے ہیں مہیں کچھے موں ہوا بھی تو یوں کھل کر پوائنٹ آ ؤٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی' اینے ساس مسرے بات کرتیں وہ خود سارا معاملہ د مکھے لیتے ۔''ان سب نے مل کرا ہے سمجھا یا' ماموں نے سرفراز ہے بات کی تو وہ دونوں میاں بیوی اے لینے

کچھ ہی عرصہ نارمل گزرا تھا کہ جواد نے خود انگلینڈ کے چکر لگانے شروع کردئے ۔ اس بار اس کے والدین نے اس ہے بات کی تھی اس نے واضح بتادیا کہ وہ فار پیے ہے شادی کا خواہش مند ہے اور نشاء میں اے کوئی دلچین نہیں۔وہ ساتھ رہنا جا ہتی ہے تو تھیک درنہ وہ خودانگلینڈ شفٹ ہور ہا ہے پھر کیا رہ گیا تھا وہ آتھ ماہ کے فہد کو لیے پھر سے نا نو کی دہلیز پرلوٹ آئی

جواد کے سریر فاریہ کا جادو ایسا سوار تھا کہ مال ماب کے روکنے اور احتجاج کی بروا کیے بغیراس نے نشاء كوطلاق كے ساتھ ہى فہد بھى دے ديا تھا با قاعدہ لكھ کر'عدت تک تو وہ پول رہی جیسے کھر میں موجود ہی نہ ہو۔ عدت کے بعداس نے ماموں سے جاب کرنے کی اجازت مانگی۔

اب فہد کے بھی اخراجات تھے وہ ان پر کتنابو جھ بتی کیکن ماموں نے محتی ہے منع کردیا اس نے خاموتی ے وہ سارے کام دوبارہ سے اپنے ذمہ لے لیے جو شادی ہے پہلے کرتی تھی اس وقت شام ہور ہی تھی وہ عائے بنانے کے لیے کمرے سے باہرآنی نانو کے ٹمرے کی طرف آئی تو ہاہرآتے تیمورکو دیکھ کرایک طرف ہوگئی'وہ بھی ٹھٹک گیا۔

آنچل افروری ۱۲۱۳% و 271

" تھيك ہوں۔"اس كے ليج ميں بے گا تكى تھى۔ وہ آ کے بڑھائی۔ ''الكسكيوزي! كيامينات ليسكتا مون؟''اس نے فہد کی طرف ہاتھ بڑھائے اس نے جیپ جاپ اے تیمور کے جوالے کیا اور خود پڑن میں آ گئی اس کے بعد تو اکثر وہ دیکھتی تھی کہ تیمور کھر میں ہوتا تو قبداس کے پاس ہی ہوتا تھا۔فہد کواس کی نسبت طیب مامی کا يبارجفي حاصل تقايطهر مين وبي حجوثا سابجية تفاتوسب ی بہت محبت سے پیش آتے تھے۔

₩ ₩

"تیور کا کب تک ارادہ ہے شادی کرنے کا؟" اس وقت وہ سب لا وُ بج میں بیٹھے تھے ٹانو نے طیب ما می کومخاطب کیا تھا۔

'' پتالہیں اماں! میری توسمجھ میں ہمیں آتا ہے لڑ کا حابتا کیا ہے جب بات کرو ابھی رکیں ممی' ابھی

''نتو ممی کہاں دوڑی بھا کی جارہی ہیں کہ انہیں رو کتا ہی رہتاہے۔''ماموں نے ہنتے ہوئے پوچھا۔ "بي تو آپ بوچھے گا صاحبزادے سے كه كيا مطلب ہے؟'' ما فی نے ناراضکی سے کہا' شامت اعمال کہ تیمور نے اس وفت اندر قدم رکھا تھا۔ ''آ ؤبیٹا! ابھی تنہارا ہی ذکر ہور ہا تھا۔'' ماموں شرارت ہے مسکرائے وہ چو کنا ہوا۔

'' تیمور! بہاں سب موجود ہیں' تمہارا شادی کے متعلق کیا خیال ہے تم کیسی لڑکی چاہتے ہو کھے بسند کرتے ہوہمیں بتادوتم جہاں کہو گے ہم وہیں تمہاری شادی کروادیں گے۔''طیبہ کی بات پروہ ایک دم جپ

'' بتادویار!الییآ فرتو بهت کم ما نمیں دیتی ہیں'تم تو لکی ہو جو ایسے کھلے آپٹن تنہارے سامنے رکھے جارہے ہیں۔'' ماموں نے اس کی حوصلہ افزائی کی'وہ

"خيرې تفانا؟"

See for

ای طرح خاموش تھا۔ ای سرن کا حول ہا۔ ''دیکھا..... بیرای طرح گم صم ہوجا تا ہے' جیسے کوئی سزا سنا دی گئی ہو۔''طیبہ نے غصے سے اسے ''آ جائیں'' درواز ہ کھلا اور تیمورا ندر داخل ہوا۔ "كيسائيد؟" "اب تو بہتر ہے۔" وہ آ ہتہ سے بولی مبادا فہد کی ''کیا یہ بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ شادی بھی ضرور ہی کرے' اس کے بغیر بھی تو گزارہ ہور ہا ہے نیندخراب ہواس نے فہد کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر تمپر پچ ديكها كِرا ثبات مِين سر بلايا ـ "میں چلتا ہوں ہم بھی غالبًا آرام کر ہی ہو۔" '' سن لیا آپ نے' بس یہی سننے کی کسر رہ گئی " المبين کھام ہے وہ کروں گی۔ " وہ اٹھ کھڑی تھی۔''طیبہ تو بھڑک آٹھیں۔ ہوئی۔وہ کچھ دریا موتی سے اسے دیکھتارہا۔ " بيكيابات كى تم نے تيمور! شادى تو ايك فريضه '' مجھے تم سے پچھ باتیں کرئی ہیں اگر تم فارغ ہو ہے جس سے ایک ساتھی تو ملتا ہی ہے ساتھ ہی کسل بھی " كرو في الحال تو فارغ بي مول ـ" وه سائيڈ پر یا ہے۔ ''کیا کوئی گارٹی ہے کہ نسل بھی ضرور بڑھتی ہے۔'' ر کھے صوبے پرآ بیتھے۔ مصوبے پرانیے۔ دو مہیںِ فہدرے بہت مجبت ہے نا؟'' نشاء کے منصوركي بات كاابيا جواب وه تؤوه طيبهاورنا نوجهي ساكت رہ گئے تھیں منصور نے ہی بات آ گے بڑھائی تھی۔ ہونٹوں پر پھیکی ہی مسکرا ہے آگئی۔ ''گارنٹی تو خیر کوئی نہیں دے سکتا کیکن عموماً یہی ''میرا خیال ہے کہ ہر ماں اپنے بچے سے بہت رزلت تا ہے۔' محبت کرتی ہے۔'' ''اس کے بغیرتمہاری زندگی کتنی بے رنگ ہوتی ''میں اینے کمرے میں جارہا ہوں۔'' وہ تیزی ہے وہاں سے جلا گیا۔طیب تو پھٹ پڑیں۔ نا؟" نشاءنے حیرت سے اسے دیکھا' وہ کس قتم کے '' س لی آپ نے اس کی باتیں' یہ ہیں اس کے سوال يو چھر ہا تھا۔ خیالات ۔شادی کے بغیر بھی اچھا کز ارہ ہور ہاہے اور " نتم جوبات كرمًا عاجة موده كرو فهداور مجهدايك سل بڑھنے کی کیا گارٹی ہے ہیں بہت ہو گیا .... طرف کرکے۔" ''میراخیال ہے یہ کسی غریب لڑکی کو پہند کرتا ہے اور ہمیں بتانے ہے چکچا تا ہے۔ تم طریقے ہے اُ گلواؤ' اسے پیندہ تو جلسی بھی ہے ہم قبول کرلیں گے۔'' "خيرميرا بچه کسي اليي وليي کوتو پسند مبيس کرسکتا وجه کونی

"میں جو بات کرنے آیا ہوں وہ ای ٹا یک ہے متعلق ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے آج تک ناراض ہو کیوں کہ میں نے تم سے شادی ہیں کی لیکن جھے ہے شادي کي صورت مين مهمين کوئي فيد بھي نه ملتا۔''

''پلیز تیمور! پیرلیسی باتیں کررہے ہوتم؟'' وہ نا گواری سے کہہ کرا تھنے لکی مگراس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوباره بٹھادیا۔

" دراصل تم میری بات نہیں سمجھ عکیں 'مجھ میں باپ ننے کی صلاحیت ہیں ہے۔ امریکہ میں ایک رات کچھ نگروز میرے پیچھے لگ گئے موبائل اور والٹ تو چھینا

₩....₩ فہد کوموئی بخار ہوگیا' وہ ماموں کے ساتھ جاکر اسے ڈاکٹر کو دکھالا ٹی تھی۔ ابھی بھی وہ دواؤں کے زیر انژ سور ہا تھا۔ وہ یاس کیٹی اسے دیکھر ہی تھی جو دو دن کے بخارے کملا سا گیا تھا' دروازہ ناک ہوا وہ اٹھ انچل انجل انجل انجل اندوری ۱۰۱۳ و 272

اور ہے۔' نانونے حتی کہے میں کہد کربات حتم کردی۔



ملکی مشہور معروف قارکاروں کے سلسلے دارناول ، نادلٹ اورافسانوں سے آراستہ ایک عمل جریدہ گھر بھر کی دلچے ہی صرف ایک بی رسالے میں موجود جو آپ کی آسودگی کا باعث ہے گا اور وہ صرف '' حجاب'' آج بی ہاکر ہے کہ کرائی کائی بک کرائیں۔



خوب صورت اشعار منتخب غرلول اورا فتباسات پرمبنی متقل سکیلے

اور بہت کچھآپ کی پنداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk

کسیبھیقسم کی شکایت کی صورت میں

021-35620771/2 0300-8264242

آنچل&فرورى\۱۲۱%ء 273

ہی ساتھے ہی میرے پیٹ میں بہت سارے حیا قو تھی ماریے کتنے دن میں ہپتال میں رہا ہوش آیا تو پتا چلا کہ وہ مجھ سے صرف فون اور والٹ ہی نہیں ایک فیمتی متاع بھی لے گئے۔اتنی بڑی محرومی کے ساتھے میں تمہاری زندگی خراب نہیں کرسکتا تھا۔ کمی مجھ میں تھی تو سزاتم کیوں بھگتؤ بس میں نے دل پر پھر رکھ کرتمہیں خود ہے الگ کردینے کا فیصلہ کرلیا۔ بیکوئی آسان فیصلہ نہیں تھا' کتنی راتیں میں نے جاگ کر گزاریں' کتنے دن پُل صراط براٹکار ہانہ مہیں چھوڑ جانے پردل آ مادہ ہوتا تھا نہ کسی اور کے حوالے کرنے کو مگر بہت ہت کرکے میں نے وہ قدم اٹھایا اور تمہارے کیے ایک دوسرا پر پوزل سامنے لایا۔ بہتِ مشکل تھا تمہیں ی اور کے ساتھ و کھنالیکن تنہاری تکیل کے لیے۔ حمہیں مکمل خوشی دینے کے لیے مجھے یہی کرنا حیا ہے تھا اور میں نے بہی کیا۔' وہ چپ سا ہوکران ونوں کی یاد میں کھو گیا' وہ کتنے اذیت بھرے دن تھے اور وہ اکیلا ہی برداشت كرر باتفاوه بيسب كسى مصيير كربي نبيس سكتا

ماں باپ اکلوتے بیٹے کی اتنی بڑی کی ہے کیے سے سمجھونہ کرپاتے اور خدانخواستہ صدے ہے انہیں کچھ ہوتھی سکتا تھا اور نشاء جسے اپنانے کا مطلب تھا اور اسے چھوڑنے کا مطلب تھا خود کو محروم رکھنا اور اسے چھوڑنے کا مطلب تھا خود کو محروم رکھنا اور اسے چھوڑنے کا مطلب تھا خود کو محروم رکھنا 'چرضی ہوگئ پر انسانیت توجیت گئ نا۔ سب سے مشکل وقت تو تب آیا تھا جب اس کے سامنے جواد کے پر پوزل کی جمایت کرنی پڑی پھر اسے جواد کے ساتھ دیکھنا 'پہی تو امتحان تھا۔ انسانیت کی معران تھی ساتھ دیکھنا 'پہی تو امتحان تھا۔ انسانیت کی معران تھی وہ کب سے خود کو تیار کرر ہا تھا پھر بھی بیسب سہنا اتنا مشکل ہور ہا تھا کہ ضبط کے بندھن ٹو منے محسوس مشکل ہور ہا تھا کہ ضبط کے بندھن ٹو منے محسوس مور ہے تھے وہ گھر سے چلی گئ تو گھر کا شنے کو دوڑ نے محسوس مور ہے تھے وہ گھر سے چلی گئ تو گھر کا شنے کو دوڑ نے محسوس مقرانے کی اس خو تھر کی ہور سے ایک اذبیت کی لہرا سے اندر تک کا ان گئ

Geeffon

تھی حالانکہ ای لیے تو اسے کسی اور کے حوالے کیا تھا پھریہ تکلیف کیسی۔

ہر بار نے سرے سے وہ دکھ اٹھا تا تھا' راتوں کو جا گنا تو معمول بن چکا تھا۔ نشاء کسی ادر کے ساتھ' کسی اور کے ساتھ' کسی اور کے ساتھ' کسی اور کے ساتھ' کسی اور کی بیوی' نیند کی دوائی نہ لیتا تو اے لگیا تھا کہ اس کے دماغ کی رگ کسی رات پھٹ ہی جانی تھی اور جس کے لیے اتنی قربانیاں دیں وہ اجڑ کر پھر سے وہیں آگئی تھی۔ اب وہ دفت ضائع نہیں کرسکتا تھا اب وہ اسے نہیں گنواسکتا تھا اور اس کے پاس آپہنچا تھا جو کم صم کھڑی ایسا ہولنا کے انکشاف ایسا دکھ' کھڑی ایسا ہولنا کے انکشاف ایسا دکھ' وہ اسے ہر جائی شمجھ کر اس سے کتر اتی رہی اور وہ تنہا ہر در در در اشت کرتا رہا۔

''تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تیمور! تم نے مجھ سے
شیئر کیوں نہیں کیا' میں بھی تم سے الگ نہیں ہو سکی
تھی۔ کی قیمت پر نہیں ہی میرے لیے کوئی مسکہ نہیں
تھا۔ تم نے مجھ سے کیوں چھپایا' تم نے مجھے کتنا برداد کھ
دیا تھا اپنی جدائی کی صورت میں۔' اس کے سامنے تو
میکی کوئی کی ہی نہیں تھی' میں صرف تمہارے ساتھ بھی
بہت خوش رہ لیتی' تمہارے علادہ مجھے اور کسی کی
ضرورت ہی نہیں تھی۔

وہ افسردگی سے مسکرایا وہ جانتا تھا وہ یہی کرتی 'وہ اس کے جذبات کو بہت اچھی طرح جانتا تھا مگر ماں بنتا عورت کا فطری حق ہے وہ اسے کیوں محروم رکھتا۔ ''اوکے جو ہوگیا' اسے جانے دواب بتاؤ مجھ سے شادی کروگی؟''

ین کروں . ''ہاں۔''اس نے ایک لیے کی تاخیر کیے بغیر فورا کہاتھا۔ ''سوچ لو مشکل میں پڑسکتی ہو ممی .....''

''میں مامی کی سب با تیں من لوں گیا تہہارے لیے میں سب سہدلوں گی تنہیں شکایت نہیں کروں گی۔'' وہ اس باردل سے مسکرایا تھا۔

ے روہ می باروں سے حربیں اور ''انس او نے'میں ڈیڈ سے بات کرتا ہوں ۔'' وہ تعد میں کی '' جیرے یا ا

= المعمل بتاہے کہ ..... 'وہ جھجک کر ہولی۔ EADING=

آنچل افروری ۱۰۱۳%ء 274

''نہیں۔'' وہ فورا سمجھ گیا۔''لیکن اب بتاؤں گا' ضروری ہے کہاب ان کے علم میں ہر بات ہو۔'' ''اہیں بہت د کھ ہوگا۔'' وہ گھبرا گئی۔ ''ایک بارتو بیہ تکلیف انہیں سہنی ہی پڑے گی تو ہی وہ مام کو سمجھا یا ئیں گے ور نہ وہ آسانی سے ہماری شادی کے لیے رضا مندنہیں ہوں گی۔''

'' مامی تو ہر وقت تمہار ہے بچوں کی باتیں کرتی رہتی ہیں' وہ تو سٰ کر بیار ہی نہ پڑجا کیں ۔'' '' یہی خدیثہ تو آج تک مجھر دے رہے صور پر تنا

''بہی خدشہ تو آج تک مجھے چپر کھے ہوئے تھا کین اب ایک دفعہ تو اس اذبت سے گزرنا ہی پڑے گا۔ کتنا ہی بڑا زخم ہوا گیک ہارتو اسے نشتر سے کا شاہی پڑتا ہے ایک دفعہ کی سخت تکلیف کے بعد سب بچھ ناریل ہوجائے گا' ابھی تو مجھے ہمارے دوبارہ بل جانے کی خوثی کو محسوس کر لینے دو۔' اس نے ملکے بھیگا انداز میں بات بدلی تو کتنے ہی آ نسونشاء کی آ تکھوں سے بھیگ ایک تھے اس عظیم انسان کی عظمت کے لیے اس محبت کے لیے اس کے دکھوں کے لیے اس عظیم انسان کی عظمت کے لیے اس کے دکھوں کے لیے اس علی محبت کے لیے اس کے دکھوں کے لیے اس علی محبت کے لیے۔

''بس ابنہیں رونا' اب ان شاء آلد خوشیوں کے دن آنے والے ہیں اب خوش رہنے کی پر کیش شروع کردو۔'' اس کے شرارت سے کہنے پر وہ بے اختیار ہنس پڑی تھی۔

وہ ہمیشہ سے اس کی مصببتیں اپنے سر لیتار ہاتھا تو اب تو ساری زندگی ہی اس کے حوالے تھی تو اب خوش ہونے کا جواز بھی تھا اور آئندہ زندگی کی خوشیوں کی امید بھی وہ اب ہلکی پھلکی ہوکر اپنے آئندہ کے خواب بن سکتی تھی۔ تیمور جبر پھر صبر کے سخت ترین مراحل سے گزرا تھا اب اجر ملاتھا تو شکر انہ واجب تھا۔ اس نے تشکر سے او پر دیکھا اور پھر مسکر اتی ہوئی نشاء کو اور خود بھی مسکر او ہاتھا۔

\*

Section

نوکری کے لیے سورہ قریش 111 مرتبہ اول و آخر 11,11 مرتبه درود شریف بعدنمازعشاء۔

دين محمد..... كوثله

جواب: بعدنماز فجرسودة فوقان آ يت تمبر74 ' 70 مرتبه اول وآخر 11,11 مرتبه درودشریف-جلد اوراچھرشتے کے لیے دعا کریں۔

بعدتما زعشاء سورة فيلق سورة الناس 1,1 سبیج روزانہ۔رکاوٹ بندش حتم کرنے کے لیے بہن خودكر بياوالده-

عرفان احمد..... کراچی

جواب: ـ وتسنزل من القرآن ماهوشفاء و ر حسمته السلمومنين. روزانه قرآن پرهيس - جتنا جی پرهیں۔ پانی میہ پھونک کر پئیں۔انشاءاللہ شفاء

ساجده بیگم..... لاهور

جواب: ـ سورة الفلق اور سورة الناس \_ فجر اورمغرب کی نماز کے بعد 21,21 مرتبہ پڑھ کراپنے اويردم کيا کريں۔ علاج كراتين -

ماهير الياس ..... مندًى بھائوالدين

جواب: ـ سورة قريش بعدنما زعشاء 21 مرتبه روزانه ـ اول وآخر درودشریف \_ 3,3 مرتبه ـ کامیابی

<u>برنماز کے بعدسر پر ہاتھ رکھ کری</u>سا قوی 11 مرتبہ يرهاكري-

خالده شریف..... گوجرانواله

جواب: \_سورة العصو روزاندس بائے كھڑے ہوکر 21 مرتبہ پڑھا کریں جب بچےسوجائے۔

زاهده بیگم.... لاهور

جواب: \_ گھر میں جنات ہیں -سورة الفلق اورسورة الناس 1,1 سبيح روزانه۔اول وآخر 11,11 مرتبہ درود شریف -اپنے



حافظشبيراحمد

گل خان..... جعلم

جواب: ـ بعدنما زعشاء سود-ة قويش 111 مرتبه اول وآخر 11,11 مرتبه درود شریف - روزگار اور اینے لیے وعا کیا کریں۔شوہرصدقہ دیتے رہا

جمیل..... کراچی

چواب: سـود-ة فوقـان كيآ يت تمبر74 اور 3 مرتبه ســـورـــة يئسيــن اول وآخر 3,3مرتبه درود

صرف یپه 2 وظائف جاری رکھیں صدفتہ دیں ر کاوٹ ختم ہو کی۔ اللہ آپ کے کیے آسانی فرمائے۔

شازیه عمران ..... دحیم یاد خان جواب: مسئله تمبر ۲۰۱۱ آپ اثرات زده اورشکی ہیں۔ جمرکی نماز کے بعد سود۔ۃ قریبش 111 مرتبہ اول وآخر 11,11 مرتبہ درود شریف۔ روزگار کے

بعدنما زعشاءسود-ة فسلق' سيور-ة النساس 41,41 مرتبه اول وآخر 11,11 مرتبه درود شریف یر ہرائے بورے جسم پردم کریں۔

مسئلہ تمبرہ انشادی کے لیے خود استخارہ کریں پھر کوئی فیصلہ کریں۔

مسَّلهُ تُمبرهم: والده سورة فاتحه يره عاكرين كثرت \_\_\_باوضور باكري -

ن.ا.م..... ساهيوال

جواب: والده خود پرهیس روزانه سور قرالعصر 41 مرتبهاول وآخر 11,11 مرتبه درودشریف - اعجاز كيسر بانے كھڑے ہوكرجب وہ نيندميں ہو۔ پڑھتے موت مقصد ذہن میں ہو۔ AUNC

آنچل&فروری&۲۰۱۱ء 275

Regillon

اویردم کیا کریں۔

## تعمینه..... راولینڈی

جواب: ـ سور ـ ة اخلاص ، سور ـ ة الفلق ، سورة الناس 11,11 مرتبات وشام یانی پردم کر کے پیا کریں،روزانہ۔اول وآخر 3,3مرتبہ درووشر کیف۔ بھائی کو بھی بلائیں۔

رفیق .... سمندری

جواب: \_سورة فرقان والاوظيفه جاري رهيس \_ ساتهةى بعدتماز عشاء سورة الفلق اورسورة السنساس كى 1,1 سبيح بھى كريں \_ بندش سخت ب رشے آتے ہیں تو رکاوٹ آجانی ہے۔ صدقہ ویں گوشت کاہر ہفتہ۔

جن کا مسکلہ ہے ان کا نام مع والدہ کے نام کے ساتھ بتا میں۔

مه جبیں.... چیچه وطنی

جواب: پیسور \_ قامیهٔ مسزمیل 3مرتبه چینی پردم کرلیں۔ چینی گھر کے تمام افراد کے استعیال میں آئے۔ اول وآخر 3,3 مرتبہ درود شریف کھر کے لڑائی جھکڑے کے لیے۔

مسورة القويش 111 مرتبه بعدتماز عشاءاول و آخر 11,11 مرتبه درو د شریف تورخو دیژھے اپنے کام کے لیےروزانہ۔

نویدہ پرتعویزات ہیں،علاج کروائیں۔

## ت س.... کوهاٹ

جواب: ـ(۱) آیساتِ شفا 101 مرتبه تیل پردم لركيس اور روزانه مالش كريں \_اول وآخر 11.11

(٢)سبور-ة البقريبش 111 مرتبياول وآخر 11,11 مرتبه درود شریف ،روزانیه جائیداد/ کاروبار/ امتحان تینوں کے لیے وعا

شمائله .... گوجرانواله

جواب: رشتہ کے لیے بعد نماز فجر سود۔ قفو قان کی آیت نمبر 74 °70 مرتبداول و آخر 11,11 مرتبه درودشریف جلداورا پھے رشتے کے لیے دعا کریں۔ سورة عبس بعدنمازعشاء 3مرتبه يرها كريں۔ یاتی پر دم کر کے پورے گھر میں چھڑ کاؤ کریں (جمام کےعلاوہ)

http://facebook.com/elajbilquran www.elajbilquran.com

•

جن مسائل کے جوابات دیتے گئے ہیں وہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جنہول نے سوالات کیے ہیں۔ عام انسان بغیراجازت ان برهل ندكرین ممل كرنے كى صورت میں ادارہ کی صورت ذمہ دارہیں ہوگا۔ موبائل فون پر کال کرنے کی زحمت نہ کریں یمبر بند کردیا گیاہے۔ اِس ماہ جُنِ لوگوں کے جواب شائع نہیں ہوئے وہ الگلے ماهشائع ہوں گے۔ ای میل صرف بیرون ملک مقیم افراد کے لیے ہے۔ rohanimasail@gmail.com

| (- | پرائے جنوری ۲۰۱۶ء                      | كاحلكوپن     | صانی مسائل              | رو                   | ,        |
|----|----------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------|
|    |                                        | گھر کامکمل پ |                         | والده كانا·          | نامنا    |
|    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |              | eresseyeryüttü iyateele | accompanies (common) |          |
|    |                                        |              | ر بن                    | ہے جھے ہیں ریائش پر  | کھ کون ۔ |

طيبه نذير....شاد يوال تجرات س کر تمام رات میری داستان عم وہ مسكرا كر بولے بہت بولتے ہوتم سيده ندا كرم حسين شاه ..... ہو بہورتیرے جیسی ہوتی وہ ذات ملتی جو تجھ کولھتی تو خوب مھتی وہ بات ملتی ذرا سے خیال کھوں میں بانتی ہوں میں جھ کو جی بھر کے یاد کرتی وہ رات ملتی اذ تا گوندل ..... هريا روز محشر حباب ہوں حسن والے خراب ہوں گے بے وفاؤں کی گنتی ہوگی تو .... پہلی صف میں جناب ہوں گے فصيحة صفي خان .... ملتان ہم وہ مہیں کہ مانلیں خیرات پیار کی لوڑ دیا ہم نے کاستدرل میسوچ کر نورىن لطيف .... تُوبِ ثِيكِ يَتْكُهُ کیا پھر سے نہیں ہوسکتا؟ ہم جان مانگیں تم سے اور تم لگا کر گلے ہے کہو "اور چھ علىمەسىدىيشوكت....تل خالصە رلائے گا خدا ایک دن انہیں بھی ضرور رواج بنارکھا ہے جہنوں نے دنیامیں دل توڑنے کا وقار بھٹی ....فصور مت سوچ کہ ہم نے حوصلہ چھوڑ دیا ہے میرے دوست ہم نے لوث کے آنے کا ہنرلبروں سے سیکھا ہے طاہرہ ملک .... جلال پور پیروالہ باغول میں پھر سرسول کی رُت آسپیجی آج پھرتم سے ملے اک سال ہوا باجره ظهور ..... بشارو تاروجب بنادیں کوئی ایبا جومیرے آنسوؤں کا بھیم رکھے یارب مجھے تو ہر مخص نے رلانے کی فتم کھائی ہے سعد بیرشید شائلہ رشید .... فیصل آباد



ثناءریاض چوہدری .... بوسال سکھا قتل طفلاں کی منادی ہورہی ہے شہر میں ماں! مجھے مثل موی تو بہادے نہر میں نیلی ظہیر .....کوئلہ جام

جواعلی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں کہ صراحی سرنگوں ہوکر بھرا کرتی ہے پیانہ عظملی فرید ..... ڈی آئی خان

اتنی دوریاں نه بروهاؤ تھوڑا سا یاد کرہی لیا کرو کہیںایہانہ ہو کہتم بن جینے کی عادت می ہوجائے یاسمین کنول.....پسرور

انہیں بھی پیار ہے شاید پرانی چیزوں سے
کہ برتوں سے پرندے برائے گھر میں ہیں
بردی گرفت تھی اک اجبی کے لہج میں
عجب می بات ہے اب بھی ای سحرمیں ہیں
ایس سے اب بھی ای سحرمیں ہیں

توہیجر....بہتی ملکوں خدا نے لکھا ہی نہیں اسکو میری قسمت میں ورنہ کھویا تو بہت کچھ تھا اسے پانے کے لیے

راؤ کرن بدرالدین .....بالانیو ہم تومرجا ئیں گےا۔ارض وطن پھر بھی تخفیے زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک

ٹانید مسکان سسگوجرخان
کس نے پاک وطن کی خاطر اپنا آپ گنوایا
کس نے گھر برباد کیے اور کتنا مال گنوایا
ڈھلٹا سورج ڈوب رہا ہے آؤ بیٹھ کے سوچیں
جانے والے سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا
خرعباس کیلی شاہ سستجرات

اب کیا چھینو گے ہم نے لوگو! ہم تو حاصل کو بھی لاحاصل سجھتے ہیں

آنچل افروری ۱۰۱۹% ۲۰۲۹

ہم تو بس یوں ہی جیے جاتے ہیں لوگ دیتے جارہے ہیں عم ہم کو ہم تو بس ان کو سیئے جاتے ہیں کنزہ مریم ..... دنیا مرے مزاج سے تھی مختلف بہت اپنا الگ جہاں بسانا بڑا مجھے ياسمين كنول.....پسرور لفش گہرے ہیں تیری جاہت کے لا کھ جاہیں مٹا مہیں کتے بھول شکتے ہیں ساری دنیا کو پیار تیرا بھیلا نہیں سکتے رویاخان بنکش .....یندی عید کے جاند کی مانند ہوا ہے آب تو ہائے وہ مخض جو روز ملا کرتا تھا أم مسمر .... كوث مومن ہمارے بغیر بھی آباد ہیں ان کی محفلیں وضی اورہم نادان مجھتے تھے کہ خفل کی رونق ہم ہے ہے شبانهامين راجبوت ..... كوث رادها كشن جو دل میں بغض رکھ کر دوئتی کا دعویٰ کرتے ہیں میں ایسے دوستوں کی برم میں اکثر نہیں جاتا زبال حاہے میری کاٹو یا ہاتھوں کو قلم کردو مگر سیج ہی گہوں گا جب تلک میں مرتبیں جاتا شاز بیاختر ....من نور پور مسکراتیے ہوئے چہروں کو غموں سے آزاد نہ سمجھو ہزاروں عم چھیے ہوتے ہیں کسی کی ایک مسکراہٹ میں

سکون زیست کی راہ میں کھوگئے اکثر بنتے بنتے کئی بار ایا ہوا م روپڑے اکثر جن برتھا بھروسہ ساحل پر لے جائیں گے دعا وبی ملاح بے وفا ہم کو ڈبو گئے اکثر فضله وصي .....جرا انواله زندگی کیا ہے تیرے بنا اے دوست کسی پھول کواس کی شاخ ہےالگ کرکے دیکھ ارم كمال....قيصل آباد عمر بجر کا حساب کر ڈالا اس نے پھر لاجواب کرڈالا ہم فرال کا اجاز منظر تھے چھوکے اس نے گلاب کر ڈالا پارسشاه.....چکوال بھی آئی شدت ہے بھی ان کی یاد آئی ہے میں بس پللیں ملاتا ہوں تو آئٹھیں بھیگ جاتی ہیں' مدیجه نورین مهک.....برناتی اس کی فطرت پرندوں سی تھی میرا مزاج درخنوں سا تھا اے آخر اڑ ہی جانا تھا!!! مجھے قائم ہی رہنا تھا راؤئتبذيب حسين تهذيب سيرجيم يارخان کون سے دل سے بٹاؤں حال ول؟ آئے ون اک زخم تازہ ول میں ہے جس قدر مشكل مين مين مول دوستو! اس طرح بھی کیا کوئی مشکل میں ہے؟ عائشهیم....کراچی لیتی ہے جلتی شمع بھی بجھنے میں کیجھ تو وقت ہے آ دمی سا کوئی کہاں بے ثبات اور سلاب جیسے لیتا ہے دیوار کے قدم كرنتا ہے هم بھى دل ہے كوئى واردات اور فرخنده ....خانیوال کیا کرو گے جان کر ہمارے بارے میں

آنچل هفروری ۱۲۰۱۹م 278

موساٹھ وگری سینٹی گریڈ پر پہلے ہے گرم کرلیں۔ایک اوون پروف بڑے بین میں پانچ کھانے کے بچھ کھی ڈال کرگریس کرلیں۔اس پر بیاز اور آلو بخارے کی تہہ بچھا دیں۔اس پر بیاز اور آلو بخارے کی تہہ بچھا دیں۔اس پر بیاز اور آلو بخارے کی تہہ بچھا میں فابت کالاز برہ،دارچینی،الا بچگی دانے اورلونگ ڈال کر ایس اس کے بعد چاول اور نمک ڈال کر ایک آبال کیں چاول کو جھان کرآ دھے چاول کی ورشت پر بچھا دیں آ دھاز عفران کی جہ رکا وی دورھ چھڑک ویں۔اس کو اچھی دیں۔ اوپر سے تھوڑا سا دودھ چھڑک ویں۔اس کو اچھی طرح ڈھک کر میڈیم ہائی ہیٹ پر آیک اُبال لے مراح ڈھک کر میڈیم ہائی ہیٹ پر آیک اُبال لے آپھی ۔ آپھی۔ اس میں دھواں نگلنے گئے تو نوائل کو دوبارہ آپھی۔ اُس کے اوران میں بیک آپھی کی اوران میں بیک آپھی۔ سے اچھی طرح فوائل کو دوبارہ کرکے اوران میں بیک آپھی۔ سے اچھی طرح فوائل کو دوبارہ کرکے اوران میں بیک آپھی۔ سے اچھی طرح فوائل کو دوبارہ کرکے اوران میں بیک کرلیں۔ سے دیک کران کی جائے تو اوران سے نکال کیں۔

پیندے

چکن 1 كلو(ياريج بنواليس) وبى ا عائے کا چمچہ گرم مسالا 2 = 3عدد (درمیانه) يياز 1,1 چائے کا چمچہ ثابت دهنیا زیره حسب ذا كفته 1,1 جائے کا چھے لهن ادرک(بیاهوا) حبيند ہرادھنیا ہری مرج جارعدو سبزالا بجي حسب ضرورت

ثابت زیرهٔ سوکھاد صیااور ثابت سرخ مرج ان تینوں کو ملکی آنچ پر مجموعیں۔ جب خوشبو آجائے تو ان کوموٹا کوٹ لیں'اب دہی کو بیجینٹ لیس پھراس میں گٹا ہوا مسالا اور

## مربع الميان طلعت آغاذ

کچ گوشت کی بریانی

أبككلو گوشت يا چ عدد لونگ ومراه كي وبى ادرک( کروئش کی ہوئی) دو کھانے کے تھے چھ جوئے تیار کرلیں کہن پیسٹ جاركھانے كے بيج عرق گلاب هبضرورت براؤن پیاز آ تھعدد آلو بخارے دارچینی (حیوتی اسٹک) أيك عدد دو ہے تین عدد لوتك أيك وووه لا پچی (وانے الگ کرلیں وسعدو حسب ذاكقته ايك حائے كا في زعفران مين يا وَ بالتمتي حياول فرانی کرنے کیلئے آدهاجائے کا پیچ ثابت كالازيره حب ضرورت

الا پیچی دانے ،لونگ اور دارجینی کوکر انتذاکر کیں اور ایک پیالے میں دہی ڈالیس۔اس میں گرائنڈ کیا ہوا مصالحہ اور نمک ڈال دیں۔ادرک کا جوں بھی دہی میں ملاویں۔اس کے بعد بہن ڈال کراچھی طرح مکس کرلیس۔گوشت کواس مکسچر میں میری نہیٹ کر کے جارسے آٹھ گھنٹے کے لئے رکھ دیں۔زعفران کو کوٹ کر دودھ میں ملا دیں۔اس میں عرف گائے۔ ایا کر جار گھنٹے کے لئے رکھ دیں۔اوون کوایک

Section

آ مندرابيل كنول راحيله ..... دُى آ ئى خان نمک ڈال کرمکس کریں اور اس میں گوشت ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور ایک گھنٹہ کے لیے رکھویں۔ پیاز کچھے آلوکے بونڈے وار کاٹ کر تھی میں براؤن کرلیں۔کہن ادرک ڈال کر أيك كلو(ابال كربحرته 176 بھونیں۔ جب بہن کی خوشبو حتم ہوجائے تو دہی ملا گوشت کرلیں) ڈال کر ہلکی آ کچ پر یکا نیں۔ساتھ ہی سِبزالا کچی ثابت بھی وال ویں جب گوشت کل جائے اور کھی علیحدہ نظرآنے أيك ياؤ بيس آدهاجائككا رائي کے تو اتاریں اور گارٹش کے لیے سبز دھنیا اور سبز مرج باريك كات كرو اليس اور پيش كرين شرائي كريس ان شاء (بھناہوا) ایک جائے کا پیچ سفيدزره حسب ذاكفته نمك الله مجھے ضرور یا دکریں گی۔ ليبه بنذري....شاد يوال *تجرات* جارعدد باريك كثي ہوئي 3,015 أيك تعصى باريك كثابوا حث ييم عيرونيز برادحتها ایک کھانے کا پھی لال مرچ (پسی ہوئی) ميكرونيز ایک پکٹ(ایلی ہوئی) سب سے پہلے ابلے ہوئے آلوؤں میں سارا مسالا مرغى كاقيمه ایک پیالی ملادیں اور جھوٹے جھوٹے کوفتو یں کی طرح پیڑے أيك عدد جيموني بنالیں۔ایک بیالے میں گاڑھا بیس گھول دیں اس میں دوعدودرمیانے (چوکور بھی تھوڑا نمک اور لال مرچ ملادیں۔ ایک ایک پیڑ ہے کو فكر كاك يس) بین میں ڈبوکر ہلکی آ کچ میں ڈپ فرائی کریں اور املی کی 3 چوپ سبزمرت چنی کے ساتھ پیش کریں۔ 1 كھانے كاتھ ہن پیٹ تمک حسب ذاكفته اطائكانك محتمثى لال مرج قيمه بمرى مرجول كاساكن اندا(ابلاموا) 1 34.6 آ دھاکلو كوكنگ كل 2 کھانے کے تک 2 آدهایاو أيك كهاني كالتح اندے کے باریک سلائس کاٹ لیں۔ پین میں آئل ادركتبس بيباهوا گرم کرکے چوپ پیاز ڈالِ کر زم کرلیں پھرلہن پیسٹ آدهاجا ككاني كالازيره بيباهوا اور قیمه وال کر 2 منت فرائی کریں میک اور لال مرج ملا ایک کھانے کا پیچ لالرج كربين كا وُهِلَن وُهك وينُ قيمه كُلُّ جائے يائی خشك عدد(4عدد باريك كي مولي ہری مرجیس مولی ہوجائے تو اچھی طرح بھون کر گہرے بیالے میں نکال ایک عدد يياز لیں۔اہلی میکرونی ڈال کرمکس کرلیں پھرٹماٹر سبز مرج سبز تماثر وحنيااورانڈے كے سلائس ڈال كردوبارہ ملائيں ٹماٹر كيے۔ سب سے پہلے قیمے کو دھوکر سارے مسالے وہی

و پیلا کر تندور میں دم پراس طرح لگائیں کے طشتری پر کوئی سمیت قیمے میں مکس کردیں۔برتن میں بیاز براؤن کرکے ڈھلن ڈھانیا جا سکے۔ کچھ دیر بعداس کواٹھا کر دیکھیں۔ دو چھچے دہی ڈال دیں تا کہ خوشبوا بھی ہوجائے بھرمسالا لگا تحيسرخ دکھائی دیں او نکال لیں۔مزیدار تکے تیار ہیں۔ قیمہ ڈال کر ڈھک ویں اور ای پائی میں لیا تیں۔ پائی فضاناز ..... کراچی خشک ہوجائے تو بھون لیں۔ ہری مرچوں کو درمیان سے حاک کرکے اس کے نیج نکال لیں۔ ہری مرچوں کو درمیان سے جاک لگانے کے بعداس میں نمک اور املی کا مونگ کی دال أيك ياؤ بييث بحردين اور بقيدكى موئى مرجول كوجب قيمه بحوين أيك تيبل اسپون <u>لگ</u>و ڈال کر پکا ئیں اورا تار کر جوم چیں مسالا بھر کر تیار ک سرخ مرج پسی ہوئی حسب ذا كقته ہیں اس میں قیمہ بھی بھردیں اور دیلجی کے بقیہ قیمے میں باريك كثابوا برادهنباتھوڑاسا ڈالِ کریائی کا چھینٹادے کرڈھانپ کر 10سے 15 منٹ *ۋيڙھ کي* پکا میں۔ قیمہ بھری مرچوں کا سالن تیار ہے۔ سميرامشاق ملك....اسلام آباد 2,1699 ایک تیبل اسپون حرم مسالا بيياجوا تندوری تکھ ياج عدد 7,00 ایک چی آدهاكلو سفيدزين آدهایاؤ ے پہلے دال کوابالیں۔اب ایک دیلیجی میں تیل آدهایاؤ كرم كريس اور اس ميں ٹمياٹر كاٹ كر ڈِاليں۔ ٹماٹر نرم تین کھانے کے بیچ ہوجا ئیں تواس میں کہی ہوئی سرخ مرج 'گرم مسالاً نمک أيك كهانے كانتي بري مرچ اور زيره و ال وين- بلا كروال وال وين- پھر دوکھانے کے تھے سفيدزريه بخشخاش ا پھی طرح بھون لیں۔ کچھ دیر دھیمی آنج پر پکنے دیں۔ دوکھانے کے پیچ 2 2 mis يكني برا تاركيس اور كثابهوا دهنيا جهزك كركرم كرم مروكري أيك يوهى اور <u>مجھ</u>دعادیں۔ ايكهاني ادرك ئتمن رحمان .....کراچی . پیاز کے باریک کچھے کاٹ لیس پھرائہیں تھوڑے ہے تھی میں تل کر نکال لیں۔اب زیرہ خشخاش اور چئے بھی أيك ياؤ ماش کی دال و اس طرح کی میں تل کرنکال لیں۔اب انہیں پیاز کے جارعدد الليجوئے انڈے ساتھ باریک پیں لیں پھراس میں پہلے پیپتاملا نیں تا کہ ایک چچه یہ خوب یکجان ہوجائے۔اب بسی ہونی ادرک کہسن ممک مفدزره أيك أيك جمجيه مك مرج بلدئ سوكهاده اور پھینٹا ہوا دہی اس میں شامل کرلیں اور بیتمام مصالحہ درمیانے سائز تین عدد ا کوشت پراچھی طرح ملیں پھرائہیں کم از کم تین سے جار でんりん المالی المحالی المحالی

ٹماٹر ايك جائے كا چجيه كالى مرية (كثي دوعرو 2799 دو گھی (بارک کٹی ہوئی) ایک پیالی (چھےسے سات کھنٹے آ دھا تھنٹہ دال کو بھگو کر رکھیں۔ ایک پتیلی میں پیاز کے لیے بھگودیں) برى مرج تمامز الهن ادرك ذال كرحسب ضرورت كلى ذال ايكهاني كاجمج وين اور چو کھے پر رکھویں۔جب سب چیزوں کا ہلکا ساکلر ایک پیالی بدل جائے تواس میں نمک مرج الدی بیا ہوا سو کھا دھنیا ایک دلیمی میں تھی ڈال کر گرم کریں۔ پھر پیاز کواس سفیدز مرہ ڈال کر بھونیں۔ یا مج دس منٹ بھو ننے کے بعد اس میں ڈال دیں اور دو پیانی پانی ڈال کریکنے کے لیے رکھ میں ڈال کر گولڈن براؤن کرلیں۔ جب پیاز گولڈن براؤن ہوجائے تو آدھی نکال کراخبار پر پھیلا دیں آدھی دیں۔جب یانی ایک پیالی رہ جائے تو قلوں کے صورت میں گوشت اورک لہسن نمک ڈال کر پانی سو کھنے ویں۔ کٹے ہوئے انڈے ڈال کر دال اور انڈوں کومکس کرلیں۔ جب یانی خشک ہوجائے تو ہرا دھنیا ادر گرم مسالا ڈال کر جب ياني خشك بوجائة وباكا بحون كرمرج بلدى دارجيني ڈال کر تین پیالی پانی ڈال کر ہلگی آئے پر پکنے دیں۔جب اتاریس سردیوں میں بے حدمزیدار سائن چیاتیوں کے ساتھ کھا تیں۔ گوشت گل جائے تواس میں آلونل کرڈال دیں ساتھ میں ... کراچی حیاول ڈال کراچھی طرح مکس کرلیں۔نمک بادام تشمش بھی ڈال دیں اور دو بارہ اتنا پانی ڈالیس کہ حیاول گل بھی جائیں اور بگھرے بگھرے بھی رہیں۔ جب پانی خشک :4171 بكرى كأكوشت ہوجائے تو تو ہے کے اوپر دم دے دیں۔ اوپرے تم اثر اور كر بى يتا ہری مرج ڈال دیں۔ جب بھاپ آجائے تو تلی ہوئی بیاز چنرعرو ایک کلو(بھگودیں) حاول ڈال کر پیش کریں ۔منفر دیوٹھوہاری پلاؤ مہمانوں کو کھلا کر تين عدد (لسائي مين كاك ليس) وادوصول کریں۔ تماثر (سلمى ملك .....قادر بورران) آلو ووعدو(چیس کی طرح کاٹ کیس) حيارعدو(لمبائي مين كاك ليس) きんりん ایک کھانے کا چمچہ لال مرج پسی ہوئی بادام وكاعدد حسب ذاكقته آدهی پیالی آدهاجائ كالجح بلدى يزى الاتى ایک جائے کا چمح

ويين حمد

چھرے کی خوب صِورتی متوازِن غذا سے خوامین این چېرے کی خوب صور کی کے حوالے سے بردی حساس ہوتی ہیں اگر دہ مجھ داری سے کام کیں تواہیے چېرے کی جمريوں كو دور كرستى ہيں۔ چېرے پر جھرياں ویامن بی اور آئزن کی تمی سے مودار ہوتی ہیں جس کاعلاج ممکن ہے ذراسی توجہ سے ان کا خاتمہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے آئیں ختم کرنے کے لیے متوازن غذا کا استعال اہم کردار اوا کرتا ہے چونکہ حسن وصحت کا آپیب میں گہراتعلق ہے ای لیے ماہرین کہتے ہیں کہ جسمانی صحت کے بغیر جو حسن ہوگا وہ مصنوعی ہوگا' معتدل غذا چرے کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعال صحت کے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ چہرے کو شاداب رکھنے میں بھی اہم ہے۔ صبح ناشتے سے قبل ایک گلاس نیم گرم یانی میں ایک عدد کیموں کارس ملا کر یعنے ے چرے کی جھائیاں ختم ہوجاتی ہیں۔ اگرچہ جھریاں رینا عمر کا تقاضا ہے مگر کچھ خواتین کو چھوٹی عمر میں ہی چرے پر جھریاں پڑنا شروع ہوجاتی ہیں۔ ایسے میں انہیں جائیے کہ وہ فوری طور پر اپنے معالج کے پاس

چکنی جلد کی حفاظت چکنی جلد کی حفاظت بہت ضروری ہے کیونکہ اگر جلد زیادہ چکنی ہوتو بہت سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اس لیے اس کی دیکھ بھال بھی بہت احتیاط سے کرئی پڑتی ہے۔ چکنے غدودوں کی زیادہ سرگرمی کی وجہ جلد کی سطح پر چکنا ہے چھیل جاتی ہے جس کی وجہ سے کیل مہاسے داغ و صحاور بلیک ہیڈ زجیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تا ہم ال کی حفاظت قدرتی طریقوں سے کی جاسکتی ہے اگر جلد گئنی ہیتے ہیں میں دو تین مرتبہ سادے یانی سے چرہ دھونا

جا ہے اور آتھ گاس پانی پینے کی عادت ڈالیس کیونکہ پانی جسم کی تازگی کو برقر اررکھتا ہے۔ ہفتے میں دو بار کسی ماہر بولیشن سے مشورہ کرنے کے بعد بھاپ لینی جا ہے کیونکہ اس سے مسام کھل جاتے ہیں کیکن ان کی مناسب دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔ آپ ابٹن گھریر بھی بناکر رکھیں اور روزانہ اس سے چہرے کو دھو میں ابٹن لگانے رہے جارکی چکنائی ختم ہوجائے گی اور چہرہ تروتازہ بھی رہے گارچکنی جلد والی خواتین کومصالحے دار اور چربی والی مناک سے پر ہیز کرنا جا ہے تاکہ ان کی جلد صاف فنداؤں سے پر ہیز کرنا جا ہے تاکہ ان کی جلد صاف ستھری اور کیل مہاسوں سے پاک رہے۔

جلدكي حفاظت چېرے کی جلد بہت نازک ہوتی ہے اگراس پرداغ پڑ جائیں تو مشکل ہے ہی جاتے ہیں اس کیے خواتین کو حاہے کہ وہ اپنی جلد کی حفاظت کریں تا کہ چہرے کی جلد داغ وصوں سے پاک رہے۔ چہرے کی جلد کو صاف رکھنے کے لیے تازہ دودھ بہترین ہے۔ تازہ دودھ سے چبرے کو دھونے سے داغ و صبے زائل ہوجاتے ہیں اکثر خواتین کے چرے بوے بےرونق اور تھیکے تھیکے سے نظرآتے ہیں کیونکہ جسم کومتوازن غذامیسر نہیں ہوتی جو چېروں برحسن اورخوب صورتی بن کر ظاہر ہوتی ہے اور رلکشی کا پیکر بن جاتی ہے اس کیے خواتین کو جاہیے کہوہ ا بنی غذا میں تھلوں اور سبر یوں کے استعمال کو تینی بنا تمیں تأكه چرے كے ساتھ جلد بھي ہشاش بشاش رہے۔ چبرے کی حفاظت کے لیے دو پہنچ کیموں کا رس اور ایک پیچ گلیسرین میں ہم وزن پانی ملا کرآ میزہ تیار کرکے دن میں دوبارداغ دصبول برنگائیں۔

کلیھوں آئی لیشز (پلکیں) اگرآپ کی پلیس باریک اور چھدری (ایک دوسرے سے دوردور) ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ذرا مہارت ہے میک اپ کرکآپ نہیں قدرے موثی اور گہری بناسکتی ہیں بس تھوڑی مشق کی ضرورت ہے مگر جو کام پہلے کرنے کا ہے اسے لازمی پہلے ہی کرنا چاہے اور

Georgia

آئی شیڈوآ کھوں کے میک اپ کاسب سے اہم جزوہے آئی شیڑو کے انواع واقسام کے ربگ ہیں دویا تین رنگوں کے شیڈ لگائے جاتے ہیں۔ آئی شیڈ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جمے ہوئے پاؤڈر ک شکل میں کریم تی طرح ہے یا پھر پیسل کا قتم کے آئی شیروز وغیرہ جس طرح بیآئی شیرومختلف طرح کے ہوتے ہیں اس طرح ان کے لگانے کی ترکیب بھی مختلف ہوتی ہے اور ہرآئی شیڈ وکواس کے مخصوص طریقہ سے لگایا جاسکتا ہے ورنیہ آئکھیں خوب صورت بننے کی بجائے بھیا تک بن جاتی ہیں۔ جے ہوئے یاؤڈروالے آئی شیڑو کی نسبت زیادہ مقبول ہیں۔اے نگانا بھی آسان ہوتا ہے اور اس میں زیادہ دیر تک قائم رہنے کی خوبی بھی یائی جاتی ہے۔آپ اس شیڈ وکو لگائے کے لیے آتھنج یا برش استعال كرين تأكه بهترين نتائج حاصل كرسكيس \_كريم آئي شیڈو خشک جلد والی خواتین کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ خشك ياؤڈر والا آئی شیرُ وعموماً تیز اور حیکیلیے رنگوں میں وستنیاب ہوتا ہے اے لگانے کے لیے بھی اسفنج ہی استعمال کرنا جا ہے۔ ویر یا نتائج کے لیے اپنے ہاتھ کی یشت کوبلکاسا گیلاگرے برش کو ہاتھے پردگڑیں اور پھر برش کوآ تکھوپ کے اوپر پپوٹوں پرآ ہشتگی ہے ملیں۔آج کل میجنگ آئی شیڈو دستیاب ہیں لڑکیاں کیڑوں سے ہم رنگ آئی شیڈوزاستعال کرسکتی ہیں لیکن اس کے لیے کافی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماجاوید ....کراچی



وہ پہلاکام ہے اپنی پلکوں کی انچھی طرح دیچے بھال کریں تاکہ بیا پی قدرتی شکل میں قائم رہیں۔ رات کے وقت چہرے کا میک اپ اتار نے کے ساتھ ساتھ آ کھوں کا میک اپ بھی لازی صاف کرلیں۔ دن میں ایک بارکیسٹر میک اپ بھی لازی صاف کرلیں۔ دن میں ایک بارکیسٹر آ کل پلکوں پر ضرور لگا ئیں بیا تیل پلکوں کو قدرے موٹا گہرا کرتا ہے۔ میک اپ کے لیے اعلیٰ کوالٹی کے مسکارے کا انتخاب کریں رول مسکارا استعمال میں آسان رہتا ہے۔ مسکارے کی زیادتی پلکوں کو آپیں میں جوڑ آسان رہتا ہے۔ مسکارے کی زیادتی پلکوں کو آپیں میں جوڑ دیتی ہے۔ مسکارے کی دیادتی پلکوں کو آپی میں جوڑ میل کوٹ اور سے تین مرتبہ کوٹ کریں دیتی ہے۔ مسکارے کا دو سے تین مرتبہ کوٹ کریں میٹروک اوپری پلکوں کے لیے شیجے کی طرف لگا ئیں۔ میلاگوٹ لگانے کے بعد برش سے اسے ہاکا سا صاف کرلیں پھردوس اکوٹ لگائیں۔ آپ کی پلکیں زیادہ خوب کریں صورت اور نمایاں ہوجا ئیں گی۔

آئِی شیڈز کا استعمال

حیکیتے رنگ کے آئی شیڈ رات کی تقریبات میں لگا کیں اور ملکے سوفٹ رنگوں کے آئی شیڈز دن میں لگا میں اگراآپ کے پوٹے اندر کو دھنے ہوئے ہیں تو چىكدارشىيدزون مىل نگائىس-كرى يالىكوئيدة ئى شيدز استعال كررى ہيں تو فيس ياؤڈر بعد ميں لگائيں اگر آپ پاؤڈر کی شکلِ کاآئی شیڈز استعال کررہی ہیں تو فیس یا وُ ڈر پہلے لگا ئیں اس ہے آپ کا میک اپ بہت زیادہ ہیوی نظر نہیں آئے گا۔ آئی شیڈز برش کے ساتھ لگانے کے بعدان کے کناروں کو ہلکا بلینڈ کریں تا کہ بیا لگ ہے لگے ہوئے نظر نہ آئیں شیر زہمیشہ اپنے کپڑوں کے رنگ کے مطابقت سے لگا میں اس سے آپ زیادہ پر کشش نظر آئیں گا جیسے آپ کے لباس کاریگ سرخ ہونو اس کے ساتھ مبزیا فیروزی آئی شیڈز اچھا لگتا ہے۔ پارٹی میک اب كرئے وقت آئى شيرز پر خاص توجه ديں اور اگر ہو شکے کسی پارلر میں جا کر ہی پارٹی میک کروائیں تا کہ آپ کاآئی میک خوب صورت ہونے کے ساتھ دوسروں كوبخى اجھا لگے\_

آنچل&فرورى&۲۰۱۲ء 284



سال نومبارک ہو فصیحاً صف خان .....ملتان

ا بھی تم خود کو محلنے دو اس دل کو بھی پھیلنے دو مت بجها چراغ محبیت انجمی ذرا اس موسم کو تیسطنے دو کچھ میل تھہرو پھر چلے جانا ان کلیوں کو بہلنے دو

اے دل مت روک اے

زہر ول اس کو اگلتے دو یہ وقت بھی تھم جائے گا بس مجھے خود میں بدلنے دو

وہ تیرا ہی سدا رہے گا

اے تم بہر جال چلنے دو

اس سورج کو ڈھلنے دو

وہ خود ہی لوٹ آئے گا

دل میں عشق کی آگ جلنے دو

عروبه عباس..... کوٹلہ جام بھک

قمر بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کرنے والا اک میل میں توڑ گیا اپنا ہر وعدہ وہ کہا تھا اس نے کہ اپنی ہر خوشی مجھے دے گا چین کر خوشیاں میری عم مجھے دے گیا وہ کہا تھا اس نے کہ وہ تو میرے اپنوں میں ہے پھر کیوں مجھے اپنوں ہی کی نظروں میں گرا گیا وہ كہا تھااس نے كہ جھے ہے بچٹرا تو مرجائے گا روح میری مجھ سے جدا کرکے گیا وہ کہا تھا اس نے کہ اے تی محبت ہے مجھ سے جانے کیوں لفظ محبت کو بدنام کر گیا وہ



إيمنوقار

اہے ہسائے کے آگئن کا اندھیرا بھی مٹے اک دیا ایبا کسی شام جلا کر دیکھیں آج وہ رنگ کی دولت سے محروم ہوئے جن کی خواہش تھی کہ خوشبو کو پکڑ کر ویکھیں ہاتھ ہی مجھیل ویے وقت کی زنجیروں نے ہوں لکیریں تو مقدر کو بھی پڑھ کر دیکھیں ميرب بنتے ہوئے لفظوں پر نہ جاؤ لوگو کیے ہنستی ہے پھر فری ساتھ میں ہنس کر دیکھیں فريده جاويد فري .....لا ہور

> سال نومبارک وعدوں کے نڈھال حرفوں پر

جمتاجارباب اداسيول بمراا نتظار

میں چونک اٹھی آ ہٹوں پر ما نوس سننا ہٹوں پر

تيرے ہاتھوں كالمس جب سرسرايامير عثانوں پر

تیرے ہونٹوں کی گنگناہٹ تیری سر گوشی اور میری ساعت بن کے جسم وجال میں

ولفريبآ هث

تيرح حرف الثكبار

ينداواني انظار جو کے لفظ مہکارتونے

سال نومبارک ہو

آنچل&فرورى%۲۰۱۲ء 285

Conting

کاغذی ایک ناؤ ہے جیون کوئی مانجھی نہیں نچ بھنور میں کون بچائے ڈو ہے من کا کوئی نہیں کہتے ہیں یہ موجوں کے ریلے کوئی کنارانہیں

مشاعلی مسکان ..... قمرمشانی بے وفاخواب

بےوفاخواب اك خواب تقااك دريا تفا اك جگنوتفااك قربيرتفا نیناں میں بستے تارے تھے خوابوں میں سختے سارے تھے دھول و فامیں کا نے سارے جھک جھک وضوکرتے تھے مست صبامين پھول اور تتبنم مِكُ مِكَ مِنْتَ حِنتَ تَقِ کو ہ ہوت کے دامن سے چر ظلم کے باول اٹھے تھے سرسبز وا دی و دامن سار بے خون کی رم بھم مینہ میں ڈو بے ڈالی شاخ اور عنچ<sup>ع</sup>نچ ماضی کی یا دول میں کم تھا آس اميد كادريا ثوثا ہے ہی کی لہر میں ڈویا

ماہ نور نعیم .... بھکا آ کچل کے نام جب بھی ہاتھ میں آتا ہے آ کچل ساتھ بہت بہت کچھ لاتا ہے آ کچل پھر بھیگی بھیگی شام میں ہر پل ثانيه مسكان .....گوجرخان نظم

> مجھےلگاتھا بھلاچگئ تم کو گر..... آج ذکر جب تمہارا چھڑا تو تمہاری تعریف میں میں نے خودکو میں نے خودکو سے نگان بولتے سنا

مالا تجھٹی را نا.....

آج کاانیان
کیوں آج کا انبان پریشان دیکھتی ہوں
رخ و الم کا مارا ہوا ہراسال دیکھتی ہوں
مال ودولت عزت وشہرت سب پاس ہے اس کے
پر بھی ہے سکونی کااک عالم ہے اسے چران دیکھتی ہوں
سر بازار بک رہی ہے عزت عورت کی
اور مرد مسلم کی بے حسی ہر آن دیکھتی ہوں
مال و دولت سے مالا مال ہے آج کا انبان
مگر محبت سے دور بہت دور بے سروساماں دیکھتی ہوں
مگر محبت سے دور بہت دور بے سروساماں دیکھتی ہوں
مگر محبت سے دور آج کا ہر انبان دیکھتی ہوں
منگون کی دولت سے شاد ہے دل جس کا اساء
منگون کی دولت سے شاد ہے دل جس کا اساء
منگون کی دولت سے شاد ہے دل جس کا اساء

اس دنیامیں سب اکیلے ہیں کیسی محبت' کیسی وفائیں' کیسے پیار کے سپنے آج خیالوں میں بھی نہیں ساتھ جوکل تھا پنے جھوٹے ہیں بسب جگ کے میلے

کوئی اینانہیں

اسماءنورعشا..... بھوج پور

ساپه بھی دینانہیں

جكنوتفا سوروخه كيا

خواب تفاسوڻو ٺ گيا

خوب صورت کمح سنواے خوب صورت کھول کے جیسے! میری آینکھوں میں تیری جا ہت کے جگنو ہریل مسکراتے ہیں یبارکا گیت گاتے ہیں .... سنواے سرمئی شاموں کے جیسے! تمہاری مسکراہ بیں ہے چھیا میراراز زندگی ..... ساززندگی..... سنواے بارشول کے حسین موسم کے جیسے تہماری جا ہت کا احساس میرے رگ ویے میں مرایت کرتا ہے تیرااحساس مجھ ہے محبت کرتا ہے اور بے پناہ محبت کرتا ہے سنوا نے خواہش اولین کے جیسے تہہاری ذات کاہر پہلو ہے میرے کیے قابل عزت..... قابل حاجت.... سنوائے خوب صورت کمحول کے جیسے سامعه ملک برویز .....خان پورٔ بزاره ہم نے تو زندگی کوبھی زندگی کہا تیرے ملنے کے بعد مٹ گئی دل کی سب حسرتیں مجھے اپنا کہنے کے بعد حسین پوشاک میں لپیٹے کراپنے کافر سے بدن کو ہوش نہیں رہنا مجھے تھے مسكراتا و يکھنے كے بعد صدیاں گزری سنتے ہی نہیں میرے چشم سے تیر کفش و پا میری آئکھوں کی گلیوں میں تیرا گز رہوجائے کے بعد سلجھی زلفیں' تیرا کھلتا چبرہ اور حسن بھری ہے رنگت

سیدهی موت ہے میری مجھے آئی حادث سے دیکھنے کے بعد

اب تؤلمسی کو اینا کہنے کی ضرورت ہی نہ رہی مجھے

تیرے ہونوں سے اپنا نام س کینے کے بعد

عاند بن کر جگمگاتا ہے آلکل اینے سنہری لفظوں سے ہمیشہ انچی باتیں پھیلاتا ہے آپل نا امیدی کے اندھیرے میں بہنول آس کی کرن تھاتا ہے آلکِل تکے کے نیچے رکھا شب پجر خواب نے دکھاتا ہے آلچل ربب ہے ہمیشہ اپنے خاموش لبوں سے گھر گھر پیغام پہنچاتا ہے آپجل ہر کسی کو خوش رکھنے کا انمول خزانہ لٹاتا ہے آنچل ایک بہنوں اور ایک رہو شمری یہ ہی تو سب سمجھاتا ہے آلچل تمرین یعقوب ثمری .... سر گودها فانی جہاں فنا کا مقام ہے سے دنیا

فنا کا مقام ہے ہے دنیا
پھر بھی جان جہاں ہے ہے دنیا
مٹی کا انسان اور مٹی میں ہی ملنا ہے
پھر بھی ذوق اعلیٰ رکھتی ہے ہے دنیا
ککھا ہے جو تقدیر میں ملنا ہے ہے دنیا
ککھا ہے جو تقدیر میں ملنا ہے ہے دنیا
کتنے امتحان ہیں اس میں
پھر بھی دکش ہے ہے دنیا
سب جانے ہیں اس میں
فنا کا مقام ہے ہے دنیا
اک دن جانا ہے وہیں سب کو
پھر بھی سرو سامان ہے ہے دنیا
فنا کا مقام ہے ہے دنیا
گھر بھی جان جہال ہے ہے دنیا
گھر بھی جان جہال ہے ہے دنیا

آنچل انجل انجل انجاء 287

تو بھی عمریں گزرجانی ہیں نوشین .....حاجی شاه (ائک) آزادي کہیں ہیں سلاب کہیں دار لے ہیں کہیں بارشیں تو کہیں طوفاں کھڑے ہیں ن حجیت ہے سر پر نہ زمیں پیروں میں ویکھو! کتنے لوگ دربدر بڑے ہیں شترادی..... تامعلوم ہر سال نئ کہائی ہے وہی پرانی ہر جا تاہوں کے وہی سلطے میں وہی قیامت وہی مہاجر' وطن وہی ہے اب بھی اگست سے وہ ایسے جڑے ہیں کیے عیدیں مناؤل میں کیے مسکراؤں میج ميرے دل ميں اپنوں كے ليے درد برے ہيں یہ جو بلائیں تو کہیں سزائیں اتر رہی ہیں کیا گناہ صرف میرے وطن میں ہوئے ہیں کیا گناہ صرف میرے ہی وطن میں ہوئے ہیں؟ توبيه بلال صبح .....ظاہر پیر لوثآ وُل گا بال میں لوٹ آ دُل گا ..... تم نے کہاتھا بارش بن کر برسول ساون رُت کا انتظار كيول تم عهد نه تو ژو بال ميں لوث آؤں گا اسحاق الجم .....کنگن بور نہیں تم سے کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت ہے

جاتے جاتے اگر یہ بھی سنتا جاتو بہتر رہے گا ہادی خالی نہرہامیرے دل کامکان تیرے یہاں آنے کے بعد خان بلوچ .....بال شریف آپل وہ آپل کا تمہارے سر سے سرکنا یاد آتا ہے گی میں چلتے ہوئے ڈرنا تمہارا یاد آتا ہے بھی برسی ہوئی بارش میں جب تم بھیگ جاتے ہو وہ بھیگا ہوا آپل تمہارا یاد آتا ہے

عراب میرے آنسو خود زبان ہیں میرے جذبے خود بیان ہیں میرے جذبے خود بیان ہیں سارے میرے ہی گان ہیں سارے میرے ہی گان ہیں دبی سکی بھی نہ نگل سکے میرے ہی میں ہوں بیاں میرے دل میں جو ارمان ہیں میرے دل میں جو ارمان ہیں میرے دل میں جو طوفان ہیں میرے رہتے میں جو طوفان ہیں ایم فاطمہ سیال سیمجود پور ایم فاطمہ سیال سیمجود پور

سنو .....! محبت الی بی ہے اسے ہونے میں اک لمحہ بی کافی ہے مگر ..... اسے بھلانے میں مجھی صدیاں

انچلىھفرورى&٢٠١٦ء 288

تمثيله لطيف ..... پسرور

تکسی مجھی طور کوئی جمسفر نہیں ملتا بان قستوں کا ستارہ اگر نہیں ملتا وہ بے خودی میں شب و روز کھویا رہتا ہے تلاش کرتا ہے پر اس کو گھر نہیں مانا ہے اینے آپ سے تو بے خبر جہال لیکن ہو میری ذات سے جو بے خبر نہیں ملتا کہاں گزاریں گےشب بارشوں کے موسم میں علاش کرتے ہیں طائر شجر نہیں ماتا ہم ہاتھ سب سے ملاتے ہیں روز و شب کیکن کے لگائیں گلے معتبر نہیں ماتا اے آسان مری بستیوں کے جنگل میں مکان ملتے ہیں افسوس گھر نہیں ماتا إراده كرتے ہيں ہم روز تھے سے ملنے كا گر نصیب سے اون سفر نہیں ملتا نیہ جاہے دل تو بزرگوں کی خونہیں آتی ی کو ورثے میں نیز ہنر نہیں ملتا غِررضوی ... لیافت آبادٔ کراجی

ہوا بھی صورت د یوار چپ ہے نگاہ ولبرال کیوں یار چپ ہے میرے مرنے کا اس کو دکھ ہے شاید کہ یارو آج ظالم دار چپ ہے اندهيرے سے مہم جاتا ہے شايد میری مگری کا پہرے دار چپ ہے انااحب ..... گجرات

> میری جان ہوتم'میری زندگیتم ہو آرزوجتجوميري بندكي مين تم ہو بھول جاؤل تمہیں بیتوممکن تہیں

کہ سہد کر درد حیپ رہنا ہے بھی تو اک عبادت ہے ہمیں جو چاہو دے ڈالو سزا اپنی محبت میں بھلا اپنی محبت سے ہوئی کس کو شکایت ہے عاے جتنے ستم کراو نہ آئیں لب پر آئیں کی تتم سہد کر بھی ہنس دینا صنم اپنی پیہ عادت ہے اگر تم جان بھی لے لو نہیں ہوگا کوئی شکوہ میری زیست ہے کب میری بیاتو تیری امانت ہے ہمیں تم سے محبت ہے جو تم جا ہو سزا دے دو نیہ ہو جس میں ستم کوئی تبھلا کیسی محبت ہے ابھی سے تھک گئے ہوتم ستم کرکے صنم میرے کہ اس یا گل دیوانے کو ابھی تک تیری حسرت ہے مہمیں ول سے بھلانے کی نیڈ پوری ہوسکی حسرت نہ جانے بے وفاتم ہے ہمیں کیسی پیر حامت ہے چلو ریکھیں کسی پر پھر یقیں کرکے محبت میں کہ جینے کی نداب باتی ہمیں کوئی بھی حسرت ہے محبت کی تو راحل محبت کی سزا یائی سی سے بھی نہیں شکوہ دغایاز اپنی قسمت ہے عنايت اللَّدراحل للسنجير حيل موجه

پہلے لگا کہ دل یہاں میرا اداس ہے پھر یہ کھلا کہ سارا زمانہ اداس ہے یہآ نکھ تیرے نام تھی پیشام تیرے نام اب میں اداس ہوں یا سیار اداس ہے اس کے بغیر لگتا نہیں تھا کہیں ہے دل جب سے وہ مل گیا ہے زیادہ اداس ہے مرحض اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے جہاں ہر محص اپنے آپ میں تنہا اداس ہے کرنے چکی ہول تازہ محبت کی رسم کو کے گھڑے کو دیکھ کر دریا اداس ہے ما گل ہوا نے رات چراغوں سے پیہ کہا ال کے بغیر جاند بھی کتنا اداس ہے

آنچل&فروري&۲۰۱۲ء 289

سناہ یا دکرتے ہو..... مجھےتم یاد کرتے ہو .....

ناہیدبشیررانا.....رحمان گڑھ

ہر سمت عم ہجر کے طوفان ہیں محسن مت پوچھ کہ ہم کتنے پریشان ہیں محس ہر چہرہ نظر آتا ہے تصویر کی صورت ہم شہر کے لوگوں سے بھی انجام ہیں محسن جس شہر محبت نے ہمیں لوٹ کیا ہے اس شہر سے اب کوچ کے امکان ہیں محسن کشتہ تحقی ابھی امید کی ڈونی تو نہیں ہے پھر کیوں تیری آئھوں میں پیطوفان ہیں محسن كر ان كا ادب ركم أنبيل سينے سے لگا كر یہ درڈ میہ تنہائیاں مہمان ہیں محسن جاناں.....چکوال

> بہت مشکل لگتاہے تم ناممکنات میں سے مجھ لو تم سے وستبرداری اختیار کرنا كهدد يناالوداع تمهيس جدا کر لینارائے تم سے سيشايد جب ممكن موتا كهاختيار بوتا مجھےخود پر اب تو ہے اختیار ہوں میں بالختيار موتم سنوتم تبھی الیی کوئی کوشش نہ کرنا كرتم بن جيانبيں جاتا ابتم بن ربالبين جاتا

كوثرناز.....حيدرآ باد

میری ہرنظر کی دل تشی میں تم ہو بدل بھی ڈالوں میں خود کولیکن میرے ہرخیال ہرسوج میری آ گھی میں تم ہو چا ہول مگرنہ چا ہول تیرے سوالسی کو میری پہلی محبت اور خوا ہش آخری تم ہو عا كنشه پرويز .....كراچي

نہیں ہےاو قات بشر کی کہ کر سکے ادا شكران گنت نعيم دحق كامل بندگي كا لازم ہے دعامیں ٹمی چشم' ندار داشک ہوا گر ما نگ اشک کون کہتا ہے اشک مانگنانہیں ہے دعا کھوکھلی ہیں تو قعات بزم فنا کے بے بنیاد

سہاروں سے لورب ہے لگا' جزائے رب کوتونہیں جانتا كھوكر دھندۇ جہاں میں چاہے بھول جاؤں مدعاا پنا دل تو میرالذت ذکرالہی ہے جہیں ہے نا آشنا مدیحها کرم نشش ..... هری پور

> سناہے یا دکرتے ہو کہ جب بھی شام ڈھلتی ہے ہجر میں جان جلتی ہے تم اپنی رات کا کثر سگون بر یا دکرتے ہو ساہ یادکرتے ہو کہ جب چھی لوٹ آتے ہیں غمول کے گیت گاتے ہیں سنو.....تم لوث آوُنا یمی فریاد کرتے ہو سناہے یا دکرتے ہو ستارے جب فلک پے جمگاتے ہیں وہ بیتے ہوئے مل خوب رلاتے ہیں

🛚 تماں دمانی آئھوں میں مجھے آباد کرتے ہو

انچل &فروري ١٠١٣ه، 290

اردو سے لگاؤ ہوا مس شاكليه برلاس! آپ بى تو بيں جنہوں نے مجھے اتنا خوب صوت مخلص دیا' یہ جومیرے نام کے ساتھ حیالکھا ہوا ہے بیتو آپ کا دیا ہوا ہے مئں نادیشیر! آپ سنائيں ليسي بين آپ جمس عقليدا آپ بھي مجھے ياد بين مس عاليه آپ دونوں كه كيا حال بيں؟مس فائز ه اينڈ مس شعلیہ! آپ ناراض نہ ہوں آپ کا کیا حال ہے میں فائزواآ في مس نوآ لاك مديكيمكن م كميس في اليمي بيجيرز كوبھول جاؤل آپ سب مجھے بے حدعز برزہیں۔ آپ حیران ہوں گی کہ میں نے آپ کا نام کیوں لکھا تو سویٹ ایڈ کیوٹ نیچرز میں پ سب کوا مچل کے ذریعے پچھ کہنا جا ہتی ہوں کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کدان کے کے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے بلکہ ان کے لیے ول سے وعا نہانہ علیٰ ہے می عالیہ می عاجلہ می سعدیہ می صوبیہ میں س شائله برلاس من نادية من فائزهٔ من شعلهٔ ناظمہ ممن تنائلہ برلاں کی سید مس عقیبل آپ سب کا شار بھی انہی لوگوں میں ہے۔ سرید تاہ ایس کے صحت کاملہ عطا میری وعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کوصحت کاملہ عطا فرمائے اورآپ کوخوش رکھے آمین۔ او کے جی اللہ حافظ۔ لمىٰ عِنايت حيا..... كَلِلا بِث ثا وَ ن شب

آ نجل فرینڈز کے نام

السلام علیم اکبسی ہیں آپ سب؟ طیبہ نذر اینڈ فوزیہ
سلطان طیبہ ذئیرآپ کا بہت شکر یہ آپ نے جھے یا درکھا
اور فوزیم کہاں گم ہو یار الصی کیوں نہیں ہوآ چل میں۔
آپ کی بہت کمی محسوں ہوتی ہے۔طیبہ یارشادی کے بعد
اللہ نے اتنی جلدی بیٹا اور بیٹی نے نواز اکہ میری مصروفیات
بچوں کے ساتھ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ مجھے لکھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔
اس لیے میں آپل سے غائب تھی۔طیبہ میں نے اپنے
اس لیے میں آپل سے غائب تھی۔طیبہ میں نے اپنے
بیٹے کا نام میں اور فریداور بیٹی کا نام فلیشہ فریدر کھا ہے کیسے
نام ہیں ؟ اب ان شاء اللہ آپل میں تھتی رہوں گی۔
نام ہیں ؟ اب ان شاء اللہ آپل میں تھتی رہوں گی۔

اینے بیاروں اور ارم کمال ام مریم کوژ خالد کے نام السلام علیم! امید کرتی ہون سب سورج کی طرح ' چاند کی طرح چمکتی چولوں کی طرح مہمکتی خوش وخرم ہوں کی میری اللہ سے دعاہے کہ آب ہمیشہ ای طرح بیس دانت نکالے مسکراتی زندگی کو انجوائے کرتی رہیں ہاہا ہا آمین۔ ارم کمال جی مجھے بیہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے



بیاری کزنزادردوستوں کے نام السلام علیم کیا حال ہیں آپ سب کے چلو جی تعارف کروادوں تو جناب میں پیاری ہی کیوٹ کی اچھی ہی او نا گوندل! اب تو بیچان لیا ہوگا۔ چلو جی آپ لوگوں کووش کردوں رانی آپی 31 دیمبر کوآپ کا برتھ ڈے تھا ہی مین ہیں ریٹرن آف داؤ نے کیم جنوری کوہیم بھائی کا برتھ ڈے ہے جہ جنوری کوعباس بھائی کا برتھ ڈے ہے آپ سب کو جنم دن مبارک ہو۔ اللہ تعالی بزاروں سال آپ رفعت ملیم۔ افراء تناء رائم سمعید صیار باب زگس رفعت ملیم۔ افراء تناء رائم سمعید صیار باب نگی اوہ یاد آیا نبیلہ باجی عبد الرحمان عبد اللہ اور کسین اور میری سسٹرز افراء قرہ العین اور مرتم میری پیاری اور میری سسٹرز افراء قرہ العین اور مرتم میری پیاری بھائی منزہ آپی اور ای کے بچوں کو پیار ان کوسلام پلیز سب مجھے دعاؤں میں یادر کھے گا اللہ عافیظ۔

اذ نا گوندل ..... هريا

مویٹ اینڈ کیوٹ ٹیجرز کے نام
معزز ومحتر م' سویٹ اینڈ کیوٹ ٹیجرز السلام کلیم اڈئیر
مس عاجلہ اینڈ کمس سعد ہے! کیسی ہیں آپ؟ پلیز آپ
چران نہ ہوں آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ کون اجنبی لڑک
حیور بی میں بتاتی چلوں کہ میں سلمی عنایت ہوں ۔ آپ کا
اسٹائل بہت اچھا ہے بچھے آپ ہے حد عزیز ہیں کمس
صوبہ کیسی ہیں آپ کا اسٹائل بھی بہت اچھا ہے ممس عاجلہ اور
اپ جس میرانام لے کر مجھے بلاتی ہیں تو میں بیان ہیں
اپ جب میرانام لے کر مجھے بلاتی ہیں۔ میں ناظمہ اینڈ
میں شاکلہ برلاس کیسی ہیں آپ دونوں؟ یہ کیسے مکن ہے کہ
میں شاکلہ برلاس کیسی ہیں آپ دونوں؟ یہ کیسے مکن ہے کہ
میں شاکلہ برلاس کیسی ہیں آپ دونوں؟ یہ کیسے مکن ہے کہ
میں آپ دونوں؟ یہ کیسے مکن ہے کہ

آنچل&فروری&۲۰۱۱ء 291



کے بیچے جھوٹے ہوں گے اللہ آپ کی بیٹی کو بہت زیادہ خوشیوں سے نوازے۔ بیس نے آپل بیس ابھی لکھنے کا آغاز کیا ہے اور میری تین کہانیاں شائع ہو چکی ہیں یہ سب قیصر آپی کا دیا ہوا اعتاد ہے بہت می بہنوں نے آپینہ بیس میری کہانیوں پر پسندیدگی کا اظہار کیا ان کی بیس ہے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے دل بیس سراہاان کا بھی ہے حد شکر کزار ہوں جنہوں نے دل بیس سراہاان کا بھی ہے حد شکر یہ ہاہا۔ سامعہ ملک پروین افضل شاہین بھی ہے حد شکر یہ ہاہا۔ سامعہ ملک پروین افضل شاہین بھی ہے حد شکر یہ ہاہا۔ سامعہ ملک پروین افضل شاہین خمائے کے خمائے کو اس سے کو ڈھیر ساری فوشیوں سے سیدہ جیا عباس آپ سب کو ڈھیر ساری خوشیوں سے میں بین اللہ آپ سب کو ڈھیر ساری خوشیوں سے میرانوشین سیدہ جیا عباس آپ سب کو ڈھیر ساری خوشیوں سے میرانوشین سیدہ جا تھی کہاؤالدین افوازے آپل کے لیے نیک تمنا تیں اللہ حافظ۔

میرانوین .....مندی بهاوالدین قیصرآ راء(مدیره)کے نام

حِياقَرِيتَى.....بلال كالوني ملتان

بصداحرام شب کے فسوں خیز کھات ہیں جوا آج آپ سے خاطب ہے۔ بھٹا چیز کے افسانے کو اشاعت کی نوید دے کر جو تعظیم و تکریم آپ نے بخش اس نے میری ذات کے چھتے خول پر یہ باور کروادیا ہے کہ جرا! دل درماغ کے مزید خانے کھولیے جو تحریم بھرے احساسات وجذبات رکھتے ہیں وہ آپ کی قدر ضرور کریں گے۔ مری خواہش ہے (جھوٹی می) کہ آپ کی ادبی و تحقیقی اور فنی تو قعات پر پوراا ترسکوں جو آپ ہے مری محبت کے دامن کو پڑھانے کا مقدر تھم میں گی۔ آپل و تجاب سے منسلک ممام نیم کوسلام شوق (قبول تیجیے)۔

آ پیل کی تلیوں کے نام السلام علیم فرینڈ ز!امید ہے سب خیر بہت ہے ہوں گی ان سب کا شکر ہے جنہوں نے یا درکھا' تابندہ ڈ ئیر شہیں بھا بھی کی بہت بہت مبارک ہواور تحریم سسٹر کو بھی مبارک ہو(اب سب ہے پہلے تمام ذکر کر کے تمہارا گلہ ختم کردیا) نورین شاہدگم ہی ہوگئی ہیں کہیں' جاناں ملک آپ کہاں غائب ہیں؟ اربیہ شاہ آپ نے شادی تو نہیں کر کی؟ بالکل ہی غائب ہوگئ ہیں آپ۔ ملالہ اسلم' رشک حنایا در کھنے کا شکر بید ڈئیر۔ عدن چو ہدری عاشی دوئی کر کے بھول نہ جانا۔ شاہ زندگی بہت اپنی کی گئی ہو

کہ آ ب بیٹی کرن کمال کی شادی ہوچکی ہے اللہ تعالی آپ کی بیٹی کرن کمال کوسداسہا کن رکھے اور نیک اولا د سے نواز ہے۔ ارم کمال جی اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ہر مال کو اینے فرض سے سبدوش ہونے کی تو فیق عطا كرے۔ ازم جي آپ كى دوئق مجھے دل وجان سے قبول ہے آپ کا تعارف پڑھنا جا ہتی ہوں آپ کی کاسٹ کیا ہے ضرور بنا نا اور فیصل آباد میں آپ کہاں رہتی ہیں میں آب سے رابطہ کرنا جا ہتی ہوں۔ ام مریم بھی بھے آ ہے کا بہت انتظار ہے آ پ کب آ رہی ہیں اپنی محریر لے کر ہارے دلوں کو ہلانے کے لیے مجھے انتظار رہے گا۔ کوڑ خالدا پائن اداس كيول رہتى ہيں أنت كل كهال غائب ہیں جلد محفل میں حاضر ہوجاؤ۔ام مریم اور کوثر خالد آپ جِرُ الواليه مين كهال رہتى ہيں؟ عديله تم چنيوٹ جا كربہت چرنے لگ کئی ہو تیری شکایت کرتی ہوں تیری ساس کو ہینٹی کیسا ہے اور کب چکر نگار ہی ہو ہماری طرف' ہاں اکرتم نے جمیں آبا تو نیآ وُلیکن سیفی کو چیج دو نبیلی آبی آپ کیوں اداس جیھی ہو آپ کی بیٹی اپیہہ چڑیل کیسی ہے اب کائی بڑی ہوگئ ہوگی۔مزمل بھائی آ پے تھیوں کا آيريش كرنا حچوڙ دؤ ڙاکٽر صاحباور نماز کي طرف دھيان دو آور اس بار جب آؤ تو میرے نام کا کیک بناکر لانا \_ بھائی خالدا ہے ہے ہم ناراض ہیں آپ چکر دگانا تو دور کی بات مس کال بھی نہیں کرتے۔ جاچو ملک جی آپ ا پی کیلی کے ساتھ لڑائی مت کیا کریں ہماری آنٹی بے حياري اداس ہوجاتی ہيں ۔سب کوميرا و بی سلام قبول ہؤ التدحافظ\_ عقبلەرىنى.....قىصلْ آباد

مقیدرسی سا اباد
آئیل دوستوں کے نام
میری طرف سے تمام آئیل قار نمین کوسلام امید
واثق ہے کہ آپ سب بخیروعافیت ہوں گی۔اللہ سب کو
اپنے حفظ وامان میں رکھئے گلہت عبداللہ صاحبہ آپ کی
والدہ کی وفات کی خبر پڑھ کر دل دکھ سے جرگیا اس جیسی
فعت کے دنیا سے چلے جانے پرایسا لگتا ہے کہ بیتے صحرا
میں آ کھڑے ہوں۔اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے اور
میں آ کھڑے ہوت کرے آمین۔ارم کمال آپ کی بیٹی
والدہ کوغریق جنت کرے آمین۔ارم کمال آپ کی بیٹی

آنچل افروری ۱۰۱۳% ، 292



(بہت ہی اچھی ہو) ماہ رخ سال آپ سنائیں 'عظمیٰ فرید آپ کدھر ہیں آج کل؟ طبیبہ نذیر آپ کی بہت یاد آئی تھی۔ساریہ چوہدری آپ کو بھی سلام اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ۔

نوزیہ سلطانہ سیر تو نسیشریف سدایا در کھنے والوں کے نام! وقت یونہی سب کوآئینہ دکھاتا ہے کوئی باد رکھتا ہے کوئی بھول جاتا ہے میٹرک میں ایک ماہ ٹیوٹن رکھی تھی وہاں ایک ٹی لڑک نسیم نے آٹو دیا تھا یہ شعز دیکھ لیں ہم نہیں بھولے بلکہ ہم کسی بھی ملنے والے کونہیں بھولتے۔ البتہ بچھڑ دل کوملنا تو ناممکن ہے۔

ن ہے۔ ول کوا چھے لگتے ہیں قلم قبیلے کے سب لوگ نام مکر کسی کسی کازباں کو یاد رہتا ہے پہلے تو ان خاص ناموں کوسلام جنہوں نے میری طرف دوی کا ہاتھ بڑھایا' یا جنہیں میری تحریریں پیند آ میں۔جونام یادآرے ہیں وہ یہ ہیں۔ لائبہمرروشی وفا فرحية تحصن متنبل ملك ارم كمال اورجنهيں ميں جھی پیند کرتی ہوں ان میں حرا قریشی سامعہ ملک پروین انضل یا سمین کنول دعائے سحر سلیم شغرادی بس ابھی ایسے ہی یا دیہوئے ہیں ویسے مردحضرات کی شاعری خواتین ہے اچھی ہوتی ہے۔ جیسے عبداِ تکلیم ند سرِرانا وغیرہ۔ مجھے شاعری از حد بیند ہے خاص کر حمد و نعت تو میری جان ہے۔ بھی توایک دن میں دیں بارآ مد ہوجانی ہے اور بھی ایک ماہ بھی گزر جاتا ہے' بوجہ مصرو فیت ذہن .....لائبہ میرآپ نے میراتعارف مانگاہے میں نے بھیجاتھا باری ی نہ آئی۔ بس اتنا جان لو کہ میرے بیچے کہتے ہیں کہ ہماری اماں و نیا میں ایک ہی نمونہ ہیں۔ میں نے ایک تعارفی نظم کاصی ہے۔'' کی جاناں میں کون؟'' اگرآ کچل مد کا گئی ہے۔ '' کی جاناں میں کون؟'' اگرآ کچل میں لگ گئ تو پڑھ لیجیے گائے کوگ مجھے کیا کیا القاب دے چکے ہیں۔ قافیہ کی مجبوری تھی ورنبہ جج اور وکیل کالقب بھی با چکے ہیں۔ ویسے ماہدولت ہرفن مولا ہیں۔ یہ بات میٹڑک میں شہناز صدیق نے کہددی تھی۔اورای کی یاد میں ہم سلام کمبے والا لکھتے ہیں کہوہ ہی لکھا کرتی تھی (رحمته الله وبركاتهٔ جنت حلالهٔ ودوزخ حرامهٔ والا) ايك

آپ۔ کاجل شاہ آپ بھی انٹری دے ہی دیں اب

(ویسے آپ کی پرنسز کا کیانام ہے کاجل!) شع مسکان

آپ نے اسٹور بر لکھنا کیوں چھوڑ دیا (مسکان دوبارہ

سے لکھنا اسٹارٹ کردؤ او کے) شاہ گروپ جھے تو آپ

ہول ہی گئے (ناراضگی ہوجائے گی)۔شاہ زندگی اریبہ
شاہ جاناں نور بین شاہر (آپ نے انٹروڈکشن میں کہا تھا

کرآپ ایف ایم جوائن کرنے والی ہیں اب بتائے کہ
جوائن کیایا ہیں؟ محم کان کا جل زرش بخاری سیدہ
جیا عمای الیس انمول شاہ طیبہ نذیر ساریہ چوہدری
سباس گل انا احب دعا قرایتی زوباش خان لا ڈو ملک میاں واقعلی زرگر عدن چوہدری عاشی اور تمام دوستوں
سباس گل انا احب دعا قرایتی خوہدری عاشی اور تمام دوستوں
سباس گا ان احب دعا قرایتی کو ہوری عاشی اور تمام دوستوں
سباس گا اور تمام دوستوں
سباس گا ان احب دعا تو ایک اور تمام دوستوں
سباس گا ان احب کو ہوری عاشی اور تمام دوستوں
سباس گا ان ان احب کیا تھوں ہوری عاشی اور تمام دوستوں
سباس گا ان اور تمام دوستوں

شاہ گروپ کے جیکتے تاروں کے نام السلام علیم اشاہ گروپ کے سویٹ تاروں اسیدوائق یقین کامل ہے تم سے ٹھیک ٹھاک خوش ہاش ہوگے و لیے بھی اپنا نام وہ بھی آئیل میں دیکے تمہاری چبک بھلا مانند پڑسکتی ہے تم عباس کو کہنا جاہتی ہوں میں بہت بہت کی ہوں جسے تم جیسی بیاری دوست ملی ۔ زولی 'رافی جیز کی تم بھی میری بہت اچھی اور بیاری کزنیس ہو۔ بارس شاہ سوری آپ کو کوئی جواب نہیں دے کی اصل میں جھے ہارٹ اور دھے کا بہت زیادہ پراہلم ہے اس لیے بہیوں بعد آئیل میں جیجتی ہوں اس لیے پلیز' ہاں وہی سمجھا بعد آئیل میں جیجتی ہوں اس لیے پلیز' ہاں وہی سمجھا بعد آئیل میں جیجتی ہوں اس لیے پلیز' ہاں وہی سمجھا کروں تم ہمیں یاد کرتی ہو بہت خوتی ہوئی پڑھ کر۔ دعا ہم عباس کیلی شاہ .....۔ گجرات

سبفرینداز کے نام السلام علیم! ڈئیر آنجل فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ فرینڈز میں بہت عرصہ ہے آنجل سے غائب کی تو آپ سب نے مجھائی دعاؤں میں یادر کھا (مجھے بے حدخوتی ہوئی)۔الیں بنول شاہ آپ کے اندازے پرتو میں شاکڈ رہ گئی (اور پچ بناؤں تو' غصہ بہت آیا) طبیبہ نذریآ پکیسی ہیں؟ (مجھے بھول تو نہیں گئیں؟ بارتی ڈول زریجانہ راجیوت) آپ کوتو میری کی ہر گز بھی محسوں (ریجانہ راجیوت) آپ کوتو میری کی ہر گز بھی محسوں

آنچل افروری ۱۰۱۳% و 293

Section

و ھکو سلے ہیں۔ کا لیے ختم' دوئی ختم' اتنی ناپائیداری' تو قع نہیں تھی' میری دوشیں اتن کھوٹی ہیں' کیکن شاید میں ہی بے خبر تھی' روشنی وفا آپ کے نام پیغام بھیجا تھا' ہمیں آپ کی دوئی منظور ہے مگر شرط وفا کے ساتھ' سب اشاف ممبرز کوسلام' اللہ جا فظ۔

موناشاٍ وقريشي .... بميروالا

زینب کے نام اور کچھ فاص اوگوں کے نام

پیاری کیوٹ می سسٹر زینب (پاراجیران نہ ہو میں

ہوں سمیہ کنول) آپل کے ذریعے مہیں وش کرنے آپی

ہوں بی ویلٹائن ڈے نہمیشہ ہستی مسکراتی رہوخوش رہو

آپی او بوسو مجے میں مہیں بہت مس کررہی ہوں (سج مج

ڈئیر) عروسہ (بالاکوٹ) فدیہ (کاغان) ایمن صباحت کوئیر) عروسہ (بالاکوٹ) فدیہ (کاغان) ایمن صباحت کندہ (مانسمرہ) اصلی (لوہا بانڈا) کوئل آسن خناء صادق کندہ (بہنا) مشی خان کرن شہزادی شاہین باتی گئہت کندہ (بہنا) مشی خان کرن شہزادی شاہین باتی گئہت (بہنا) مشی خان کرن شہزادی شاہین باتی گئہت ویلنوائن ڈے ۔ ٹیس آپ سب لوگوں سے بہت بیار کرنی ہوں۔

ویلنوائن ڈے ۔ ٹیس آپ سب لوگوں سے بہت بیار کرن شوں کو بی میس آپ سب لوگوں کے بہت بیار کرنی ہوں۔

میں آپ سب لوگوں کو کھون جیس جا ہی آپ کواس طرح میں آپ سب لوگوں کے بہت بیار کرا کے میں آپ سب لوگوں کوئی ہوں۔

میں آپ سب لوگوں کو کھون کوئی جا ہی آپ کواس طرح میں آپ سب لوگوں کوئی کہت کوئی کرنا کیسالگا ضرور بتا ہے گا۔ ہمیشہ خوش رہیں۔

سميه كنول مسبحير كندُ

دل کے قریب او کوں کے نام
السلام علیم! میری طرف سے تمام آپال فرینڈ زاینڈ
رائٹرزاور پچھول کے قریب او گوں کو مجتوں بھراسلام قبول
ہو۔ ڈئیرآپی بجو کسی ہیں آپ؟ آپ سے بھی تاراض
ہوں وجہ شاید آپ جانتی ہیں قیر جلدی سے بچھے منا ئیں
اور عالی بجو پرنس انا ہیہ کو میری طرف سے ڈھیروں
پیار کرنا۔ بجوآپ مجھے بہت یادآئی ہو(آئی مس یو) خالہ
اریشہ اور کا شی دل لگا کر پڑھنا۔ ای اور بابا کو تھوڑا تنگ کیا
اریشہ اور کا شی دل لگا کر پڑھنا۔ ای اور بابا کو تھوڑا تنگ کیا
کرو شرار کی لڑکے اپنی شرارتیں کم کرو۔ چاند بابو
کرو شرار کی لڑکے اپنی شرارتیں کم کرو۔ چاند بابو
ریبارے بھائی) بحرین میں آج کل دن کیے گز ررب
ہیں؟ بھیا ہم آپ کو جو لگانے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے گالل

پھر بھی دل رکھتے ہیں ذرا سینہ چیر کے دیکھوتم پھر آ تھول کے پیچھے اشکوں کی روانی ہے آسانی میں دشواری ہے دشواری میں آسانی ہے آؤ مل کر ساتھ چلیں یہ دنیا آخر فانی ہے دعا گووخیراندیش!

كوثر غالد....ج انواليه

قصہ یارینہ کے نام! السلام علیم ! گزشتہ چند ماہ ہے جو تعلق داری قائم ہے وہ محض ٹوئی ستون ساایک ملبے کا ڈھیر ہے۔میری ٹھائم دوشیں' مجھے مفہوم دوئی سے ناآشنا کہہ کر یکارنے والی آج خود شناسانی کے سائے سے بھی بے بہرہ ہیں۔اور میں جانی ہوں میالزام جربھی میرے ہی کھاتے میں ڈالا جائے گا کبرابطہ میں نے استوار نہیں رکھا' مگراب میں کوئی جرح نہیں کروں گی جو روش تم لوگ اختیار کر چکے ہو میں اس کی عادی نہیں بس تم سب اپنی اپنی زندگی میں خوش رہو مجھے اب تمہاری دوستی کے انتفات ہے سروکار بھی نہیں۔ جیسا رویہ روار کھوگے ویسا جواب مل جائے گا' ویسے بھی مجھے تنہار ہنے کی عاوت پڑگئی ہے' موناشاه اتنی کمزور بھی نہیں ہاں مگر اُک ادراک ضرور ہوا ے۔رسم زمانہ ہے جوساتھ رہتا ہے وہ آ پ کا ہے'جو بچھڑ جائے اے بھول جاؤ لیعنی کوئی سی تانہیں سب READING

آنچل افروری ۱۰۱۳%ء 294

شک مایوس ہونا شیطان کا کام ہے ای کیے کہا گیاہے کہ مایوی کفرے۔ میں آپ تمام لوگوں ہے کہوں گی کہ مايوس نه ہوئا آپ صرف أور صرف 'مسورة مثمل'' پڑھيں' . خود بھی اور تمام گھر والے با جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ گھر والے پڑھ ملیں' بہت زیادہ پڑھیں' کم از کم سورۃ مثس جالیس د فعیصبح وشام یاون میں ایک ہی بارچالیس مرتبہ رِنْ هیں مسلسل پڑتے رہیں تب تک پڑھتے رہیں جب تک مراد حاصل نه ہو۔ ان شاء الله آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ بروین انضل شاہین اور بختاور نایز اللہ آ پ کے بھائیوں کواولا دجیسی نعمت ہے نواز نے باتی سبھی کے لیے میری جانب ہے۔ ڈھیر ساری دعا ئیں۔ ایک بار پھر كهوں كى كەسورة متمس اللەرب العزت كابهت برد اانعام ہے ہم گناہ گاروں کے لیے۔ آپ سب اس عمل کو یقین نے ساتھ پڑھ کے تو دیکھیں جس دن آپ کی مراد پوری ہوگی صرف اسی دن بدلے میں میں آپ سے دعاؤں کا تحفه مانگول گئيسب كوسلام الله نگهيان-وجيهه بادل (بادل).....کبونه

کرن رؤف کے نام

کرن تمہارا کیا حال ہے؟ خوب مزے میں ہوروز دعوتیں سیریں ہوٹانگ مہمانوں کا آنا جانا تمہاری تو یا نچوں انگلیاں تھی میں اور سرکڑ اہی میں ۔ میری تو وعا ہے کہتم ہمیشہ سرسبز وشاواب رہؤ ہمیشہ ایس بیل ہوجو دوسروں کوسہارا ویتی ہو۔ ہمیشہ عاجزی وانکساری کواپنا شعار بناؤ میاں کی رضا کوا پنی خواہش بنالو کیونکہ جو بیوی میاں کوخوش رکھتی ہے وہ جِنت میں جانے کی حقدار ہے' ساتھے ہی اپنی ساسو ماں کو بھی ہمیشہ خوش رکھنا اور ان کی عزت كرناجهي مين تم يراضي اورخوش رمول كيا-ارم كمال.... فيصل آياد

بہت پیاروں کے نام السلام عليكم! ابوجان كيا حال ہے؟ ارے اتنا جيران کیوں ہورہے ہیں میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میں آ کچل کے ذریعے آپ کوآپ کی سالگرہ وش کرتی ہوں اللہ كرية پېزاروں سال زنده رمين ابوجان ميب آپ ہے بہت پیار کرتی ہوں اتنا کہ میرے پاس الفاظ ہیں۔ آ پ خود کہتے ہیں کہآ پ کو بھی کسی نے سالگرہ والے

ر پھیں نا۔ میں اپنی فرینڈ ز کا ذکرتو بھول ہی گئی عروج رضا'مومنهٔ حراشاهٔ نبیلهشاهٔ کلثوم'ام مریم عالم' نگهت کنزهٔ سے کول مشی خان تم سب کے لیے ڈھیروں دعا تیں اورآ خرمیں اتنا ہی کہوں کی اللہ جمیں اسوۂ حسنہ پر چلنے کی و فیق دے خوش رہواور خوشیاں بائنو کیونکہ اصل خوشی تو وہی ہے جودوسروں کو ملتی ہے یا کستان زندہ باد۔ کرنشنرادی..

شازیہ ہاسم کے نام آ في جان شازيه! كيا حال ب الله آپ كومزيد بلندیاں عطا کرنے آپ کی نانی کی وفات کاس کر بہت و كربوا الله مرحومه كے درجات بلندفر مائے آمین-آپ کوختم نبوت کورس کی پیشکی مبارک باد-آپی جان مجھے ناچيز کو بھی اپنی وعاؤں میں یاد رکھا کریں ڈ ئیرسسٹرز سائرہ عبدالحلیم' نبیلہ (الدآباد) کیا حال ہے سائرہ کیا تہارا کارزات کی ہے نبلے تہارے میٹرک میں کتنے نمبرا ئے تھے ہمیں اپ تو وہ باتیں خواب لتی ہیں اور تم و دنوں جلدی ہے اپنی منتلقی کی خبر سنادوں۔ پیاری کلاس فیلوزامرینهٔ ثیرینهٔ تمهارا کیا حال ہے تم تو شادی کردا کے غائب ہی ہوگئ ہوں جلدی سے تم دونوں ہمیں تون کردیہ ڈئیرسکٹی تمہارا کیا حال ہے تم بہت خوش قسستِ ہو جو مہیں جامعہ میں پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہارے لیے بھی دعا کیا کرو۔اچھی کزنز صبااینڈ فرزانہ تم مجھے بہت یادآئی ہو باتی شازیہ اپنڈ سائرہ نبیلہ امرینہ شمرینے مہمیں پتاہے کہ میری تحریراً مچل کے معیار پر پوری اتری ہے۔ تمہاری قبیل میں ایک رائٹر کا اضافہ ہونے جار ہا ہے اور میری کامیابی کی سند باجی شاز میکو جاتی ہے جس نے ہمیں ادب کی دنیا ہے متعارف کروایا ہے ہاتھ میں قلم پکڑنا سکھایا میری پہلی کہانی شازیہ ہاشم عرف

تمثال ہاتھی کے نام۔ كے ایم نورالشال شنرادی .... کھڈیاں خاص بےاولا وجوڑوں کے نام السلام عليكم ااميد ويفين اور دعائهي يبي ہے كمآ كچل یر صنے اور لکھنے والے بھی خیر خیریت سے ہول گے۔ میہ پیغام میری جانب سے پروین افضل شاہین سمیت ہراس

کے نام جواولا دجیسی نعمت سے محروم ہے۔ بے

Section

ہے نوازے آمین باقی دوستوں میں کوثر خالد کا ئیہ میر' فائزَه بهمني عائِشةُ نورعاشا' موناشاهٔ يا كيزه على مديجه نورين' يأسمين كنول كنول خان جازبه عماسئ عائشه يرويز شيرين كل ملاله اسلم طاهره غزل بالاسليم جياعباس لاؤو ملك صائمه سكندر يارس شاهٔ رشك وفا مسز تگهت غفارهٔ نیلم شنرادی تمنابلوچ 'العم خان' چندا مثال عمنی تحراور جو رہ کی ہیں ان سب کے لیے بہت ہے بیار بھرے پھولوں کی طرح مہکتے ہوئے سلام اور دعا تیں عرض کرتی ہوں۔طیب نذیر ہمیشہ آباور ہوئیروین انصل اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے پہلی کا سامیہ ہمیشہ آپ کے سر پر قائم ر کھے'ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو'اللہ جا فظ ۔

بخم الجم اعوان.....کراچی

اپنوں کے نام السلام علیکم فرینڈز! امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے سب سے پہلے آپ سب کو میری بخیریت ہوں گے سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے نیا سال مبارک ہو سباس آپی ناول مکمل ہونے یہ بہت مبارک باد۔ ڈئیر شاہ زندگی ساریہ چوہدری مسمع مسکان اینڈ نادیہ کیلین آپ سب کہاں غائب ہیں پلیز آلچل میں انٹری دیں' بہت یاد آ رہے آپ سب-اس کے علاوہ مجم انجم آپی بہت شکریہ توہید کور کہاں غایب ہو گئیں۔ و ئیر پروین انصل آپ کی باتیں بہت اچھی لکتی ہیں خصوصاً ہم سے پوچھتے کے سوالات کیا ہم تم روست ہیں؟ اس کے بعد آتی ہوں مائدہ میری شنزادی کیم جنوری کوتمہاری سالگرہ تھی بہت بهت مبارک ہو آپ کواور خبر دار جو گفٹ مانگاتو ....ایند یاک آپ کو بے حساب خوشیاں نصیب کرے تم جو مانکو مهمیں مل جائے۔ ڈئیر فرینڈ زمیں اب اپنی نگارشات علمه المل خان کے نام ہے جھیجوں کی علمہ شمشاد حسین کے نام ہے ہیں تو پلیزآپ بچھے علمہ امل خان کے نام ہے ضرور یادیجیے گاآ خرمیں آ پ سب کے لیے ڈھیروں دعا میں اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آپ کو ہزاروں خوشیاں و یکھنا نصیب کرنے آ پسب کی دعاؤں کی طلب گار۔ علمه شمشاد حسين ..... كراچي

دنِ وَثُرُ مُهِينِ كِياسُوائِ أَيكُ مِيرِ بِيقِينًا ٱحْ تَكُ ٱب کولسی نے رہالے کے ذریعے وٹ نہیں کیا ہوگا اس لیے میرے اورا کیل دونوں کی طرف ہے بہت بہت سالکرہ مبارک ہو۔ابوم شد بھی کہہر ہاہے ای جان پلیز ایک بار لوث كرآؤ، ميرے ياس بہت کھے ہے آپ كو بتانے کے کیے ہم دونوں بہن بھائی آپ کو بہت یا د کرتے ہیں۔ سب کی یا کیں ہیں ایک آپ نہیں کے جنوری کو آپ کوہم سے بچھڑے آٹھواں سال شروع ہوجائے گا ان سالوں میں ہم نے ہزار ہارآ پ کو یاد کیا' زند کی میں بہت سے ایسے کھات آئے جب شدت ہے ہم نے کیا۔ كَاشْ آج اي موتين الله تعالي آپ كو جنت مين اعلى مقام عطا فرمائے' آمین۔میری تیچرمس مریم اللہ آپ کو سدا خوش رکھے آمین۔ ندا خالق ممیرا' عدیلہ' مہوش' كشور ساويد شائله عبد الرحمان صائمه شهادت صائمه رجب آپی فوزیهٔ خاله جینؤرانی صاحبه اور بید آپ سب کو میری طرف ہے محبت بھراسلام۔الید ہمیشہ پالوگوں کو میرے ساتھ دکھے آپ میرا بہت میتی سر مایہ ہو ندااب تم خوش ہونا عرون فاطمہ سالگرہ مبارک ہؤاللہ حافظ۔ اليس گو ہرطور ..... تا ندليا ٽو اليہ ارم كمال صنم شاه عرف مى شاه ٔ انيلاسخاوت اور

آنجل کی تمام دوستوں کے نام السلام علیم إمیری طرف ے تمام آ کیل فرینڈز کو بہت ساری دعا میں ڈئیرارم کمال صاحبہ! آپ کی بیٹی کی رمفتی کا پڑھ کر بہت خوتی ہوئی۔آپ نے ایک بہت برٹ افرض ادا کرویا' اللہ تعالیٰ ہے دعاہے کہ وہ آپ کی بیتی کوخوشیوں سے بھر پورزند کی عطا فر مائے ۔ صنم شاہ چندا مثال کائمبرمیرے پاس ہےوہ اوران کے دونوں بیج ابو تجر اورعثان خیریت ہے ہیں میری اکثر فون پر بات ہونی ہے۔ انیلا پخاوت دعا میں،آپ کی دوئتی کی آفر ول سے قبول کرنی ہوں۔اینے دوستوں کی فہرست میں ميرا نام ضرور شامل كرلينا \_ نورين انجم اور نورين شفيع دونوں کے سلام قبول ہیں میری طرف ہے بھی سلام عرض ہے۔ صائمہ کشف فرام فیصل آباد آپ کا تعیارف بہت پیندآیا۔ یادگار کمے اور شعر پیند کرنے کا شکریہ

کھلتے گلاب کی خوب صورت پتیوں کے نام ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ڈھیر ساری نو از شوں ADING آنچل &فروری ۱۲۰۱۳ء 296

لوٹ آ وُ اس ہے پہلے کہ میری جان چلی جائے۔ ماہم مرزاتم ہے تو اتنا نیار کرئی ہوں کہتم اندازہ بھی ہیں كرسكتين مسندركي گهرائي شهدكي مضاس ع جريورميت آئی لویوسو مچے۔ مجھے جواب ضرور دینامیں انتظار کروں گئ آ پ سب سداخوش رہؤ آ مین۔

لىيىشنېرادى..... كماليه ٔاسلام پوره

دوستوں کے نام بھے اس فیلڈ میں آئے بے شک ایک سال ہوا ہے کیکن قیس بک کی دنیا ہے گیارہ سال سے جڑی ہوئی ہوں ، کافی لوگ آئے گئے پر گزشتہ 3-4سالوں سے بیکھ ا لیےلوگ میری زندگی میں شامل ہوئے جو دوررہ کر بھی ول سے قریب لگنے لگے ہیں۔ نداحسنین ماشاءاللہ جو دوست مہلے بنیں اور اب رائٹر ہیں' آ کیل میں ای طرح صی رہو۔ایمان علی تم بہت اچھی ہوتم سے لڑنا بھی اچھا لگتاہے لیکن جبتم میرای تعریف (آٹہم آہم) کرتی ہو ناں تب بہت اچھا لگیا ہے۔ حنام ہرا تم سے اب تک میرا جُكْثُرًا نَہٰیں ہوا ( کوئی موقع ملے بس ۔ آ ہو) کیکن میری دعاہے تبہاراقلم اورزور پکڑے آمین ۔میرب مہر حريم تم تيون كاب حد شكريه بميشه ساتھ رہے كا بچھے مسمجها کنے کا حرمت روا'میری جھلی می دوست ۔ نا دیداحمہ اور افشال میری پیاری سی رائٹر دوستیں جن سے جب ول جاہے لڑ کر پھر بات کر لیتی ہواور مزہ بھی آتا ہے۔ صدف من صف جن ہے دوستی کرے مجھے ایسا لگتاہے کہ میں ان کی حیوٹی بہن ہوں مجھے ہر فقدم گائیڈ کرنا میرا سیاتھ دینا مسمجھانا۔عاِئشہ پرویز جمہیں زیادہ تو تہیں جانتی کیکن بچوتم اب تیاری بکڑ وتمہارےافسانے کاحشر نشر کرنا ہے میں نے اب اور فاطمہ رملہ عائشہ بشری کول حنا حورانی تم سب بہت الچھی ہو۔ دیکھاد میں نے سوچا یہاں حورالی تم سب بہت، ۔ں ۔۔۔۔ بھی بتادوں کہتم لوگ میرے لیے کتناا ہم حصہ ہے۔ محرش فاطمہ۔۔۔۔۔

dkp@aanchal.com.pk

السلام عليم ! ما في وْ ئَيْراً كِيلِ اسْافُ رِيْدِرز ايندُ رائتُرز کیے ہیں آپ سب؟ ارم کمال ام مریم' نازیہ کنول نازی' مارتيه كنول مانهي بروين افضل شأمين سباس كل سميرا شريف طور فاخره كل فرح طاهر تحرش فاطمه سيده ضوباريهٔ نگهت عبداللهٔ مليحهاحمهٔ راحت وفا' نز بهت جبين ضياء' طلّعت نظائ صدف آصف رشک حبيب' حميرا نوشین سمیه عثان ام ایمن نعیم میموندرو مان طلعت آغاز روبین احمد ایمان وقار نها احمد جویریه سالک شهلا عامر شاکله کاشف حنا احمد خدیجه احمد پارس فضل باله عا مُشیلا شنریبا' سنیاب زرگر انصلی رو بی علی نوبیه رحمٰن ندا مسکان ا طیبہ نذیر سمیہ کنول نیلم شنرادی ایس سے ریا احد ماریہ يارينُ روشي وَفا ' تُوبية سحرُ دعائے سحرُ وثيقه زمرهُ مشِّاعلي مُسكَانِ رَحُ كُولُ انااحَبُ كنول جنونَى ُ قرة العينَ يا كيزه على متمع فياض حافظه سميرا' ثانيهُ مسكانُ مجم المجم اغوانُ شِیاء میندرل مهرین علی آغا اور ایس اے انمول اور جورہ منیں وہ سب مجھی آپ سب بہت یاد آتے ہو مجھے۔ میرادل کرتا ہے آپ نے مِلنے اور بہت ی باتیں کرنے کوئے آنچل کے تھرور وسی تو ہوگئی مگر میں اس دوستی کومضبوط کرنا حاہتی ہوں۔ دوئتی کی آ فر تبول ہے یانہیں جواب ضرور دینامیں انتظار کروں گی۔فرزانہ ندنیم شکوری رضواہ كرن سلطانه كرن متلملي علي ريحانه محسن رخسانه كوثر طيب شهرادی مقدس شهرادی افضی رمضان محمرآ صف علی اور میرے ہاتی پیارے کزئز جی کیا حال جال ہیں؟ اورآج کل کیا ہور ہاہے؟ یقیناً مجھے یا دکر کے دن رات روتے ہوں گئے آپ سب؟ تیمورالحن فہدندیم شکوری صائم علی ا فيضان احمه بمحمد فيضان محمد كامران عاشه عابد زين العابدين ادر ماجم فاطمه كريا آپ سب جميشه مينية مسكرات رمو فرخنده شهباز فوزيه باجئ جوبريه أتح ابریشم سداخوش رہوآ پ سب۔اب میری ڈیئیر فرینڈ ز! عَلَينِه عَلَىٰ شمييهٰ حسن شَكَفَة شفيقُ اساء عارفُ عظميٰ نورشِاهُ آ صفيه إلياس ريحانهٔ ساجدامين جوير بيرثناءُ عاصمه رفيق اقراء خليلُ أم إيمن حمنهٔ افضی ماهم مرزا اور سدره بتول ٔ سدره جهانگیزیار بیدارم سمیرااور میزی پیاری سدره تم سب بہت یا دآتی ہوئم سب کے بغیر زندگی عذاب لگتی ہے مجھے اب تو رورو کے بھی تھک گئی ہول خدارا

آنچل&فروری\۱۹%ء 297

Manthon

اورہم ساراسال ایک دوسرے میں محبت کے سرح گاب یا نفتے رہیں سباس كل.....رجيم يارخان ماڈرن ڈکشنری آف اسٹوڈنٹ بلیک بورڈ: جو خالی پیریڈ میں ٹائم گزارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ حاك نثانيه يكاكرنے ككام آتا ہے۔ وسنر: جوشا گردوں کے جوتے صاف کرنے کے ليے بے صد كارآ مرے۔ ڈینک:طالب علموں کے لیے ڈھول بجانے کے ساتھ ساتھ ہونے کے بھی کام آتا ہے۔ فولا دی گھنٹی: سخت سے سخت استاد کو کلاس روم ہے نکا کنے کا واحد ذر بعیہ ہے۔ کلاس روم: جو دوران لیکچر کسی قبرستان کی طرح تتمع مسکان ....جام پور پرسکون اورخالی پیریڈ میں چھلی مار کیٹ بنا ہوتا ہے۔ لائبرى عشقيه خطوط لكھنے كى نہايت موزوں جگه ہے۔ کتاب: جواشعار لکھنے کے لیے عمدہ ڈائری کا کام

دیتی ہے۔ طالب علم:جواب طالب علم کےعلاوہ سب کچھ ہے مناب نام :جواب فائد میں استعمال کے علاوہ سب کچھ ہے يعنى طالب فلم طالب فيشن طالب غنثره گردى وغيره به

انسان خودانمول نبيس ہوتا بلكهاس كاكر دارا ہے انمول

بارش کے پانی کا قطرہ سیپ اور سانپ دونوں کے منہ میں کرتا ہے۔ بیابنا اپنا ظرف ہے کہ بیپ کے منہ میں مونی اورسانپ کے مندمیں زیر بنیآ ہے۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی صرف دوبار قدر کرتا ہے ایک ملنے سے پہلے دوسرا کھودیے کے بعد۔ انسان این اوصاف سے عظیم ہوتا ہے عہدے سے نہیں کیونکہ کل کے سب سے او نیچے مینار پر ہمٹھنے سے کوا جويريهسالك

اے بیارے رب تمہاری رحمت سے طفیل جزادل كاول سرابطهاس 1-2000/1 بدادنی سی بندی تجھے ہے دعا کو ہے کہ ..... ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دے مير بےنفیب میں خوشيال....

ذراسوچئے

ہم جس معجد میں روز نماز اوا کرتے ہیں وہاں ہمیں وضو کے لیے یاتی' ہوا کے لیے عظیھے'روشی کے لیے لائٹس' جزر ييز كاريث امام اور موذن كى سبولت حاصل موني ہتا کہ میں نماز میں آسانی ہواور ہم مجدکو ماہانہ کیادیے ہیں دس رویے زیادہ سے زیادہ ہیں رویے جبکہ ہم تی وی کیبل 350 اورانٹرنیٹ 1200 کی فیس ہر ماہ ادا کرتے ہیں۔موبائل پر بے تحاشالوڈ کروائے ہیں۔ ذراسو چئے ہم مسلمانوں کا بیسہ کہاں خرچ ہور ہاہے۔

> عهدگل آ وُہم ایک عہد کرتے ہیں کہ اب كەموسم بہاراں میں ہم اتنے سارے گلاب ہو میں گے جوا گلےموسم بہارال تک حتم شهول

> > TEATING

Graffon

آنچل &فروری ۱۲۰۱۹ء 298

گلاب ہے کہا۔" تجھ پر کانٹے نہ ہوتے تو کتنااچھا ہوتا؟''

تتنول نے ل کرجواب دیا۔"اے انسان! اگر جھے میں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو ٹو بھی

نورين الجماعوان.....کورنگی کراچی

انھول باتیں زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے مگر بھی جھی تھیٹر ایسالگاتی ے کرند کی مجریادر ہے ہیں۔

زندگی استاد سے زیادہ بخت ہے کیونکہ استاد سبق دے کرامتحان لیتا ہے جبکہ زندگی امتخان لے کرسبق ویتی

ہے۔ اگر کوئی تم ہے جلتا ہے تو بچائے غصہ ہونے کے ان تمہمہ نیا کی جلن کی قدر کرد کیونکہ نیہ وہ لوگ ہیں جو تنہیں خود ہے بهتر تھتے ہیں۔

ے ہیں۔ آنسوتبنبیںآتے جبآپ کسی کو کھودیتے ہیں' آ نسوتو تب آتے ہیں جب آپ خود کو کھو کر بھی کسی کو یا

نیکی ظہیر....کوٹلہ جام

بهائی اور دوست

حضرت علیؓ ہے بوچھا گیا ''بھائی اور دوست میں کیا

حضرت علیؓ نے فرمایا ''بھائی سونا اور دوست ہیرا

تو حضرت عليَّ نے فرمايا" سونا ٽوٹ جائے تو جرُ جا تا ہے مگر ہیرانوٹ جائے تو تہیں جڑتا۔"

شابی رحمان ..... ماسیره

جب زندگی میں محبت کی شدت بڑھ جاتی ہے تو دم گھٹےلگتا ہے۔ای طرح دنیا تنگ ہوتی محسوں ہوتی ہے کوئی ہماری کیفیت سمجھ تہیں یا تا'ند منزل ملتی ہےنہ سفرختم

عقاب تہیں بن جاتا۔ ہے بول کر بے شک کسی کا دل تو ژو دومگر جھوٹ بول کر نسى كوخوشى مت دو كيونكه جھوتى خوشى كى عمرتھوڑى اوراس كا انجام روح کی تو ڑ پھوڑ کا سبب بنتاہے۔

انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں لیکن انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔

اكراسلام سےانسانیت اور خدمت نكال دى جائے تو صرف عیادت رہ جانی ہے اور عیادت کے لیے اللہ تعالی کے پاس فرشتوں کی کمی مہیں۔

جاز بدعبای .... د یول مری

غ**زل** عشق صحرا ہے کہ دریا مجھی سوچا تم نے بھھ سے کیا ہے میرا ناتا بھی سوحاتم نے بیالگ بات ہے کہ میں نے بھی جتایا تہیں تم کو ورنہ کتنا تھے سوچا بھی سوچا تم نے تحجيم آ واز لكها' نور لكها' يُعول لِكها' سانس بهني لكها میں نے کیا کیا گھے لکھا بھی سوحاتم نے مطمئن ہوں تجھے لفظوں کی حرارت دے کر میں نے کتنا تھے سوجا بھی سوجا تم نے

یا الله مجهے بچا

الیی نیندے جس ہے قجر کی قماز قضاہو۔ الييم مصروفيت ہے جس سے ظہر کی نماز قضاہو۔ الیںستی ہےجس ہےعصر کی نماز قضاہو۔ الیی تحفل ہے جس ہے مغرب کی نماز قضا ہو۔ الیی تھکاوٹ ہے جس سے عشاء کی نماز قضاہو۔ آيين\_

سنيال واقصلي زرگر..... جوڙه

عادت سی انسان نے کوئل ہے کہا۔'' تو کالی نہ ہوتی تو کتنی الحق مولى؟"

المعلمة عليه من المعلمة المالية المحارات موتاتو كتنااح هاموتا؟"

Section

آنچل افروري ۱۲۱۳% و 299

🖈 مسلمانوں کو گالی دینافسق ہےاوران سے لڑنا کفڑ حضورا كرم صلى الله عليه وسلم\_ 🖈 اگرتو گناہ پرآ مادہ ہے تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں خدانه ہؤ حضرت عثال ہے۔

اےماں مجهج جوبهمي ملافقط ذات خداسي ملا

خداہے جو بھی ملافقط تیری دعاہے ملا

**یقین** مجھی کی کےسامنےصفائی پیش نہ کرو کیونکہ جےتم پر یقین ہےاہے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گائبیں۔

عنرمجيد .....كوث قيصراني

حانے ہوکہ مجھے کیا پیندے گلاپ کی میک رات کی جاندنی شام کی اداسی سرد یول کی را تیں اوراس تطم كا يبلالفظ

اتصىمرىم.....فتح جنگ مهکتی کلیاں مجل اورا بمان أيك دل مين جمع تهيس هو سكتے تخی گناہ گارخدا کے نزویک جیل عابدے اچھاہے۔ حاکم کاایک گھڑی کاعدل ساٹھ سال کی عبادت ہے

جہاد گفار جہاداصغرےاور جہانفس جہادا كبرك د نیامیں وہی لوگ سر بلندر ہے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور کھنگ دیے ہیں۔

ہوتا ہے اب نہ حاہتے ہوئے بھی صبر کرنا پڑتا ہے اس وفت صبر ہماری ضرورت بہیں مجبوری ہوتا ہے اس کے علاوه کوئی حاره جونہیں ہوتا۔صبر کواپنا کر ہم بہت خاموش ہوجاتے ہیں اتنے سنجیدہ کہلوگ جھتے ہیں کہ ہم نے بھی

اقتباس:محبت سرخ گلاب جیسی شاہ جہاںگل فائزه بھڻي....پټوکي

🖈 آ دم کونکتہ چینی کے لیے حوا کی ضرورت تھی۔ 🖈 شیر کو بھی مکھیوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہدا نعت کرنی پڑتی ہے۔ انقید کرنا مہل ہے تقیید میں صحیح ہونامشکل۔ 🛠 نقاد وہ چا بک ہے جو کھوڑے کو ہل چلانے سے روکتاہ۔

🖈 ایتھے اور معیاری تنقید نگار کی بنیادی صلاحیت

حراقريش سبلال كالوني ملتان

همارے ٹوٹکے

اگرآپ کے پیٹ میں بھوک سے چوہے ڈالس کرتے ہیں تو چوہ ماردوائی کھالیں چوہوں کا ڈاکس بھی بند ہوجائے گااورآ پ کو بھوک بھی نہیں لگے گی۔ اگر آپ کے دانتوں میں کیڑالگا ہوا ہے تو پچھ دن روتی نہ کھا ئیں' کیڑا بھوک سے مرجائے گا۔ اکرآپ کے سرمیں دردیے تو یاؤں پر ہتھوڑی مارین

اميد بسر كادر د بھول جائيں كى۔ أكرآب سائتندان بنناجابتي بين توسكيلي باته سويج بورد میں لگا نیں امیدے بیایک نیا جربہوگا۔

نورالشال شنرادی مسکنڈیاں خاص

ا**قوال ذریں** خطجوہوش میں ہے بھی تکبرنہیں کرتا'شخ سعدی۔ این ضرورتوں کو کم کرو گے تو راحت یا وُ گے اولیں 🖈

آنچل&فروری&۲۰۱۲ء 300

READING Section

ایک اچھی بات زم دل لوگ بے وقو نظیمیں ہوتے وہ جانتے ہیں کہلوگ ان کے ساتھ کیا تھیل تھیل سے ہیں کیکن پھر بھی وہ نظرانداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوب صورت دل ہوتا ہے طیب نذیر .....شادیوال سمجرات

انمول ھیرے

ہے انسان ایک دکان ہے اور ذبان اس کا تالا تالا گھاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کو سکے کی۔ ہے انسان بزدل انتاہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈرجا تا ہے اور ہے دقوف انتا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب ہے نہیں ڈرتا۔ ملک میں ند

کا دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے جبکہ آج ہماری ساری محنت دنیا کے لیے ہے اور آخرت محنت سے جبکہ آج ہماری ساری محنت دنیا کے لیے ہے اور آخرت کو ہم نے نصیب پر چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے نصیب پر چھوڑ دیا ہے۔ حدن میں گرزی کے اسام کر سرا سے میں کام کر سرکہ

ہے خازندگی ایک ہارملتی ہے اسے نیک کام کرکے آخرت کے لیے سنواریں ایبانہ ہو کہ وقت چلاجائے اور اعمال کے خانے خالی کے خالی ہوں۔

ہے دل ٹوٹنا کیا ہوتا ہے اس چڑیا ہے پوچھوجس کا ایک ایک شکھ سے بنا ہوا گھونسلہ کسی سنگ دل نے اس کی آئھوں کے سامنے تو ڑ دیا ہویا پھراس ماں سے پوچھو جس کا جوان بیٹا کسی حادثے میں چل ہے۔ زندگی کورمضان جیسا بنالوتو موت عید جیسی ہوجائے عظمیٰ فرید..... ڈی آئی خاا

گولڈن لفظ

دخ**ا** الله جس حال میں رکھے اس پرراضی ہونا جاہیے۔ اس میں میں است

گناہوں ہے بیخ کاسب سے عمدہ اورآ سان طریقہ ہے۔

زندگی کاہردن ہمیشآ خری ہی سمجھو۔

**خطر ناك غلطى** اپنارازكى كوبتا كراسے پوشيدہ ركھنے كى درخواست كرنا۔

**زبان کسی حفاظت** دو*لت کی حفاظت کرنے ہے* زیادہ مشکل ہے۔

> انسان احچهاوه ہے جو کسی کادیا ہواد کھ بھلاد ہے مگر کسی کی دی ہوئی محبت سیمیں ا

عقیله رضی .... فیضل آباد

آخوت کھی محنت حضرت امام غزائی فرماتے ہیں اگر رزق عقل اور وانشوری سے ملتا تو جانو راور بے وقوف بھو کے مرجاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ جا ہنا ہے دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے لیکن لوگ محنت و نیا کے لیے اور آخرت کونصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔اللہ نتحالی ہمیں فکرومل کی تو فیق عطافر مائے آمین سعد بیرشید شاکہ رشید ۔۔۔۔۔روڈ انفصل آباد

خدا اور محبت برشخص کی زندگی میں ایک لمح ضرور آتا ہے جب وہ

آنچل افروری ۱۰۱۳%ء 301



مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر گھر جنگ وجدل کا ایک مرکز بن جائے تو نوبت طلاق اور خلع تک جائیجی ہے اور پھر دوسری شادی بھی دونوں کی دوسری جگہ ہوجاتی ہے لیکن بچول کے مستقبل پر کیا گزرتی ہے اس بات کا اندازہ بچے کے اس بیان سے سیجھے۔ دوسری شادی کراکی ہفتر کر اور اس فیاری ہے۔

دوسری شادی کے ایک ہفتے کے بعد باپ نے اپنے آٹھ سالہ میٹے سے یو جھا۔

ر سینا! تنہاری پہلی ماں (سنگی) اچھی تھی یا ہے دوسری ماں(سوتیلی)اچھی ہے؟'' ماں(سوتیلی)اچھی ہے؟''

کار خوین ۱۰۰ مرائے . بچے نے کہا۔"ابو میری سنگی مال جھوٹی تھی اور سوتیلی یہ سخی ہے۔"

۔ ہے۔ بہت ہیں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بوجھا۔ ' بیٹاوہ بھلا کیے؟''
باپ نے تعجب سے پوچھا۔ ' بیٹاوہ بھلا کیے؟''
جے نے کہا۔ ' ابومیری گی ماں جب تھی تو میں جب شرارت کی قو میں کھانے ہے۔ گائم پر کی قو میں کھانے کے ٹائم پر کی قو میں کھانے کے ٹائم پر کھا قو میں کھانا نہیں دول گی لیکن کھانے کے ٹائم پر کھانا کھا تھی ہے گھیوں سے ڈھونڈ کے لائی اور زبردی کھانا کھلاتی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے بھی مجھے کل یہی کہا تھا کہ شرارت کی تو کھانا نہیں دول گی اور اس کے سیچ کہ شرارت کی تو کھانا نہیں دول گی اور اس کے سیچ ہونے کی وجہ سے میں کل سے بھوکا ہوں۔''

مجم الجم اعوان.....کراچی

میری پسند

کب کون کسی کا ہوتا ہے سب رشتے ناتے جھوٹے ہیں سب دل رکھنے کی ہاتیں ہیں سب اسلی روپ چھپاتے ہیں اخلاص سے خالی لوگ یہاں کفظوں کے تیر چلاتے ہیں اک بار نگاہوں میں آ کر کھر ساری عمر رلاتے ہیں رومہ رانا ۔۔۔۔۔گوجرانوالہ



yaadgar@aanchal.com.pk

ارم كمال....فيصل آباد

محبت

انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اسے ای کے ہاتھوں تو ژتا ہے۔ انسان کو اس ٹو ٹے ہوئے برتن کی مانند ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے ادریا ہرنگل جائے۔

اقتباس:مصحف:ازنمرهاحمه موناشاه قریشی....کبیرواله

دل کا اداس موسم جب دیمتی ہوں خزال رسیدہ پتوں کو تو گمان ہوتا ہے میرادل بھی ای طرح اداس ہیں میرادل بھی ای طرح ٹوٹ کے بھرا تیرے جانے کے بعد جے شاخوں ہے زردیة

ايم فاطمه سيال ..... مجمود پور

بچوں کا تابناكِ مستقبل

از دواجی رہتے ہے کھ لواور کچھ دو کی بنیاد پر چکتے اور قائم رہتے ہیں۔اس کے لیے برداشت وہمت صبر وو کمل اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں اعتماد کی فضا کا ہونا بہت

ضروری ہے۔ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بسانے کے جو اصول بتائے ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ جب عورت کاکوئی بات بُری لگے تو فوراً اس کی کوئی اچھائی یاد کرویعن ضرور اس میں کوئی اچھی بات بھی ہوگی جو تمہیں خوش شرور اس میں کوئی اچھی بات بھی ہوگی جو تمہیں خوش گردےگی۔

اس طرح مردمیں بھی بُرائی کے ساتھ کوئی بات اچھی ضرور ہوگی۔ ایک دوسرے کی برائی کو نظر انداز کرکے اچھائی کی طرف دیکھو کیونکہ والدین کی پرسکون زندگی ''اولاد کا تابناک مستقبل''ہے۔اولا دیراس کے بہت ہی

آنچل افروری ۱۰۱۳%ء 302

Section

## پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan







السلام علیم در حمت اللہ و برکاتہ رہب زوالجلال کے باہر کت نام سے ابتدا کرتی ہوں جوخالق کو نین ہے۔سال نو کا شارہ سرا ہے بہند کرنے اور اپنی تجاویز سے آگاہ کرنے پر بے حد مشکور ہیں آپ کی تجاویز کو مدنظر رکھتے ہوئے فروری کا شارہ تر تیب دیا گیا ہے۔امید ہے آپ کے ذوق کے عین مطابق ہوگا' آئے اب چلتے ہیں آپ بہنوں کے دلچیپ تنجروں کی جانب بزم آئینہ میں جھلملار ہے ہیں۔

فیدلی ظهیر ..... کوقله جام - السلام علیم شہلاآ پی! قار نمین اور مصنفین کومیتوں بھراسلام بہلی انٹری ماررہی ہوں نئی امیدوں اور پہلے تبھرے کے ساتھ - فلاف توقع اس بارا تجل 22 کی شام کوملا اورا تر 23 کی شنڈی شنڈی رات میں اپنے گرم گرم سے احساسات اور تبھرہ کرنے بیٹھی ہوں ۔ سب سے پہلے حمد ونعت پڑھی''ٹوٹا ہوا تارا'' میری فیورٹ کہائی ہے ۔ قلم اٹھانے پرمجبور صباحت رفیق چیمہ کی تحریر ''عشق ہے صاحب' نے کیا۔ واقعی جے اللہ چاہے ہوایت و ے اور جے چاہے گراہ کرے ۔ باقی ساری کہائیاں اچھی تھیں ۔ ''چراغ خانہ'' بھی نہت اچھی تحریکی مگر بقیہ و کی کرمنہ بن گیا۔ یادگار لیمے تو واقعی یادگار تھے بہت ہی اچھیں باتیں تھیں ۔ بیاض ول میں سب اشعار پسندا سے مگر کوٹر خالدا ہم فاطمہ سیال اور یور میں سکان کا شعر زیادہ بسندا ہے ۔ وُش مقابلہ ہے ہم آ تکھیں بند کر کے آگ گرز جاتے ہیں کیونکہ ابھی کچن سے ہم بہت دور ہیں ۔ اچھی امید کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ۔

ح ۋيئرنيلي!خوش مديد-

محرن شهزادی ..... مانسهوی - السلام علیم شهلاآ فی اورآ پیل کے تمام اسٹاف ممبران کو پیار بھراسلام تبول ہو آ پیل کو ملائسرورق زبردست ماڈل کی نرم مسکراہٹ نے دل کی کلی کھلادی - ہمارا آپیل میں چاروں بہنوں کے انٹرویوا پھھ گئے آپیل کے سلسلہ وارنا واز میں 'ٹوٹا ہوا تارا' "میرا بی آسی گریٹ ہو کیا اچھا لکھر بی ہیں اور 'شب ہجر کی پہلی بارش' نازی آپی ویل ڈن بہت زبردست لکھر بی ہو۔ آپی تی میں صیام اور در مکنون کا کردار بہت اچھالگا۔ 'متیرے عشق نچایا' نگہت عبدالللہ بی آپ سے بہت اچھالکھا۔ 'متیرے شق نے بات اس میں افسی درگر سنیاں ذرگر نگین وڑائے اور ارم وڑائے نے بہت اچھالکھا۔ ہم سے فیا وہ بھے میں اپنے سوالوں کوند کھے کرافسر دہ ہوگئی اور پروین افسل شامین کی کی محسوس کی اور کے اللہ حافظ۔ زندگی رہی تو آئندہ جامع تھر و کے ساتھ حاضر ہوں گئی خوش رہیں آبادر ہیں یا کہتان زندہ باد۔

عنبوہ جید ..... کوٹ قیصو انہی۔ اسلام علیم اُ آنیل کی خوب صورت پر یول کیسی ہوسہ؟ اس بارا فیل 21 تاریخ کو ملاسب سے پہلے آئینہ کی طرف چھلانگ لگائی اپنانا مو کھے کر بہت خوشی ہوئی تھینک یوسونج ۔اب آتے ہیں اسٹوریز کی طرف بی تو سب سے پہلے بڑھی فیورٹ کہائی ''ٹوٹا ہوا تارا' ارے وادا پی بی تسی تو کمال کردتا 'شہوار نے اناکے بارے میں مصطفیٰ کوسب بتادیا اور مصطفیٰ نے ولید کوسب بتا کر بہت اچھا کیا اور ہاں مسٹر ولیدتم نے اتا بے چاری کو تھیٹر مارکر بہت بُرا کی است خوش ہوا۔ اس کے بعد پڑھی ''شب ہجرکی کیا۔انا ہے چاری کو کتنے تھیٹر مارچکے ہؤراب جداور عباس کی منگئی کا بن کردل بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد پڑھی ''شب ہجرکی پہلی بارش' ارے واد نازی آئی کیا اسٹوری کھی ہے آ ہے نے در مکنون کو اب احساس ہوا ہے صیام کو ایس حالت میں دیکھ کر میں شرمین پر اتنا ظالم اُف .....

آنچل&فروری\۱۲۹%، 303



شرمین اور میری قسمت ایک جیسی ہی ہے اسے محبت میں دھوکا ماتا ہے اور مجھے۔۔۔۔۔ مجھے دوئی میں دھوکا ماتا ہے میں نے اب موج لیا ہے کہ بھی بھی دوست نہیں باؤں گی سب دوشیں مجھے دکھ دے گئی ہیں اب اب میری کوئی بھی دوست نہیں ہے ہالیا۔ دوئی کا ہاتھ بھی خود بڑھاتی ہیں اور پھر چھوڑ بھی جاتی ہیں پھر اس کے بعد جمپ دگایا'' تیرے عشق نچایا'' نشاء کواپئی ماں مل گئی ہے بہت خوشی ہوئی۔ بی تو اس کے بعد پڑھی' منظم جاتا ہی ہو بھی پھر چلے کم مل ناولز کی طرف' دل ہارد ہے ہیں' ویری نائس۔اب چلے ہیں بیان کی طرف ویسے تو سب کے شعرا پھی ہیں جودل کوچھو گئے ہیں دہ بتا دوں کس کے مسے نورین الجم اعوان مدیجہ توری میں انبلاستاوت میں انبلاستاوت میں میک بشری خان اور رضا نہ اساعیل منزہ حیدر دل کوچھو گئے ہیں دہ بتا اچھا کھا۔ ہم سے نورین مسکان مروز مشاعلی مسکان کی غز لیں اچھی گئیں۔ آگے بڑھے یادگار لیجے میں سب نے بہت اچھا کھا۔ ہم سے نورین مسکان سروز مشاعلی مسکان کی غز لیں اچھی گئیں۔آگے بڑھے یادگار لیجے میں سب نے بہت اچھا کھا۔ ہم سے نورین مسکان اور کے اللہ حافظ۔۔ ہم سے دولئوں مجھے اپنی دولئوں ہی یائی آگیا' ہاہا۔اچھا آپی بی اینڈ آپنی کی دیوائیوں مجھے اپنی دولئوں میں یائی آگیا' ہاہا۔اچھا آپی بی اینڈ آپنی کی دیوائیوں مجھے اپنی دولئوں میں یائی آگیا' ہاہا۔اچھا آپی بی اینڈ آپنی کی دیوائیوں مجھے اپنی دولئوں میں یادی آگیا' ہیں اور کھنا'او کے اللہ حافظ۔۔

آنچل افروری ۱۰۱۳% ، 304

لیے معتبر ہوگی۔ باقی افسانے بھی ٹھیک ہی تھے۔ فاخر ہ گل (ہشاش بیثاش لہے ہموسم خزاں سے بالکل مختلف بہار کا پیغام دین عاجزی کا محبت کا ملمع اور ممتاسا پر کیف تاثر ویت آئیں اور چلی بھی گئیں ) حراکے سوال نامینیں ملے آپ کؤول نہیں چھوٹا کرتے اگلی دفعہ سہی ۔'' دل ہار دیتے ہیں' اور' بھس جانا ں' نے برابر کا لطف دیا۔ سلسلے بھی اپنے موزوں مقام ہے ذرّہ بھر پیچھے نہیں گئے۔ رب کریم حجاب و آنچل سے وابستہ عزیز افراد کی گلشن حیات کوابی فعمتوں کی خوشبواور برکتوں کے فیض سے سدامعطرر کھے' آئیں۔

٠٠ وَ يَرْحِرا! برجت انداز، شَكَفته الفاظ اوراس برمستراداً پ كالنشن انداز بياب يتبصره بصداحجهالگا-

مشے خان ..... بھیو کنڈ ، مانسھوہ۔ آ دابوض ہے شہلاجی کیسی ہیں ہماری دعاؤں سے ٹھیک ہی ہوں گیا۔ ان شاء اللہ شہلاآ پی آپ کا بہت شکریئے ہمارے خطوط شامل کرنے کا۔ اب آئے ہیں تجرے کی طرف آنچل 26 کوہی ملی گیا اور اس میں اپنا نام دیکھ کر اپنی دوستوں کے نام دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس خوشی کودل میں رکھ کرآنچل پڑھا ''تیرے عشق نچایا' واہ گلہت عبداللہ کیا خوب اسٹوری ہے امید ہے آئندہ آخری قبط ہوگ۔''ٹوٹا ہوا تارا' موسٹ فیورٹ اسٹوری ہیں اللہ آپ کوخوش رکھے آمین ۔ نیرنگ خیال میں اسٹوری ہیں اللہ آپ کوخوش رکھے آمین ۔ نیرنگ خیال میں سیف الاسلام کی غول اچھی گئی بیاض ول میں لاریب انشال کوٹر خالد طیب سعد بیڈیو مین افضل کے اشعار ایجھے گئے۔ اوک باتی آنچل ذریر مطالعہ ہے پھر آئی نہیں صاضری کی اجازت ملی تو ضرور حاضر دول گن ان شاء اللہ۔

سمیمه کنول ..... بھیو کنڈ۔ السلام کیم اڈئیررائٹرز کیوٹ قارئین اینڈآ ل آف پاکستان کوسمیہ کنول گھری اسٹارگروپ کی طرف سے پر جوش سلام قبول ہو۔ کیسے ہوآ ب سب لوگ یقینا میری دعا ہے خوش باش ۔ کیل ل گیا ہے آئ لیعنی 26 کولیکن اس بار پڑھوں گی 10 کے بعد تجاب کے ساتھ وجہ کوئی خاص نہیں ہے۔ آئیل کے ادارے کواسے زیر دست ڈائجسٹ نکالنے پر مبارک باد (گفٹ ہاتھ میں ہے لے لیس یہ نہ ہووالیس لے جاؤں) اقصیٰ صباحت ایمن نوشا ہوئر وسے کیا دائی مس ہوئے مول بھی آئیل میں انٹری دونا اسکے ماہ فصیلی تبرے کے ساتھ آؤں گی ( ظاہر ہے دو ماہ کے ڈائجسٹ پر جوتبھرہ کروں گی) اللہ حافظ جہاں رہیں خوش رہیں اور دوسروں کوخوش رکھیں یا کستان زندہ باد۔

مهناز يوسف .... اورنگى تائون كراچى السلام اليم ايها بالا ميندين شركت كررى مول اميد كخش آيديد كهين گي سب سے پہلے تعريف كرنا جا مول كي "افساندلير" كي سدرة انتها نے بہت زبروست افساند

آنچل &فرورى ١٠١٣ء 305

لکھا۔رفعت سراج کو نیل میں دیکھر بہت خوشی ہوئی پیشتن ہوا کی باتوں نے کافی مزہ دیا۔ گہت عبداللہ بھی بہت اچھالکھ رہی ہیں۔ محسن کی حالت پر بہت افسوں ہوتا ہے'نازیہ کنول نازی بھی'' شب ہجر کی پہلی بارش'' تلے بھیکتی اچھی لگ رہی ہیں۔ تمام مستقل سلسلے تو زبردست ہیں خاص طور ہے''ہم ہے پوچھے'' تو میرا فیورٹ ہے۔ آنچل وقت ہے بھی پہلے بعنی کہ 23 تاریخ کول جاتا ہے' بھی بھاتو 20 تاریخ کوبھی مل جاتا ہے اتی جلدی آنچل کا مارکیٹ میں آجانا باعث ستائش ہے میری دعاہے کہ کیل دن دگنی رات چوگئی ترقی کرئے آئیں۔

الله المراق المراق المريز فوق الديد. القبال فكور السلام ليم الجي كياحال المولي شهلا ابيا بى جناب الماراة في المسكيله عاقشه صديقه السلام الميم المي كيامال الميكم المي كيامال الميكم المي كيامال الميكم الميكان الميك الميكن الميك الميكن الميك الميكن الميك الميكن الميك الميكن الميك الم

مدید نبورین مھک .... بو فالمی ۔ السلام علیم اسب سے پہلے تو شہلاآ پی سے ٹرنا ہے کہ آپاوگ مجھے آ ہت آ ہت آ ہت آ نجل سے زکال رہے ہیں ہا تی ہیں ہے ناآ پی بی اب آ ہت آ ہت آ نجل کی طرف ہم سے بوچھے کے سب سوالات مزیدار شھے۔ یادگار لیمے میں طیب نذیرارم کمال کا انتخاب اچھالگا نیرنگ خیال میں نز ہت جبیں ضیاء محد زیدگ شاعری پہند آئی۔ بیاض دل میں پروین افضل شاہیں نورین مسکان دھنگ عرفان مشاعلی مسکان کے اشعار پہندا ئے۔ قاش مقابلہ کی ساری وشیز لذیر لگ رہی ہیں نا کرٹرائی کریں گے ضروراوراسٹور بزیر ھی نہیں ابھی ۔طیب نذیر کرن ملک جیا آ پی انا حب دعائے سے پروین افضل او بیہ کوٹر ساری چوہدری کومیر ابہت ساسلام خوش رہوا بادر ہواللہ حافظ۔

آنچل هفروری ۱۰۱۳% 306

Geeffon

اجازت جاہوں گی کدانلہ پاک آپ پڑہم سب پراور ہمارے ملک پردم کرےاور ہمارے ملک کوزلز لے آندھی طوفان جیسی آ فتوں ہے بچائے اپنے حفظ وامان میں رکھے آمین۔

شوبيه سحر ..... بستى ملكون السلام ليم سويت ى شهلاآ في اورتمام برصن والول كوكوت كاثوبيكا سویٹ ساسلام۔بات ہوجائے تبھرے کی ٹائٹل اچھالگاسب سے پہلے حمدونعت پڑھی دل عقیدیت سے بھر گیا۔ ہر بار کی طرح دانش کدہ بھی اچھالگا 'سلام کے بارے میں جو بیان کیا گیا (سجان اللہ) اس کے بعد فاخرہ گل نے بھی ول جیت لیا اور بیتے کمحوں میں سب نے بڑھ کر جصہ لیا۔اب آتے ہیں افسانوں کی طرف سمیراغز ل موسم گلاب دل کو بھا گیا۔"سال نو کا عزم' 'سوسویٹ شیم جی اور''تو میراشجر ساید دار'' طلعیت جی کی تحریر بھی جاندارتھی۔ باقی افسانے بھی زبردست تیجے۔''عکس جانان' صدف ٓ صف ہمیشہ کی طرح لاجواب لکھا نائس اس کے بعد'' تیرے شق نیجایا'' مگہت آپی بلیزاب نشاء کو مس ساتھ ٹھیک کردیں اور احسن کی بھی شادی ڈِ اکٹر تانیہ ہے کردیں۔ مکمل ناول ابھی نہیں پڑھے سلسلہ وار ناول''ٹوٹا ہوا تارا'' سميرا آتي سمجينبيں آ رہا کيا کہوں دل کی دھڑ کن رکی ہوئی ہے آب کچھ بھي غلط نہ سيجيے گا۔ دليد کو بھی انا کومعان کر کے اس کا ساتھ دینا جا ہے اس کے بعد بیاض دل دل کوچھو گیا۔ دوست کا پیغام میں کسی نے بھی یا دنہ کیا افسوس آئینہ میں بھی سب نے حصالیا۔ یادگار کہتے ہمیشہ کی طرح زبروست نیرنگ خیال میں ہمی سب نے اچھالکھا۔ ہم سے یو چھے شاکلہ آپی کے جوابات بمیشه کی طرح نث کھٹ پڑھ کرمزاآ گیا آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت ہمیشہ خوش رہیں اللہ حافظ۔

🖈 ڈیئز توبیادعا کے لیے جزاک اللہ۔

كل مينا خان وسينه ايچ ايس مانسهره - اللامهم اكسي بن بسامير عنريت ہے ہی ہوں گی (جاری دعا کیں جوآب کے ساتھ ہیں) آ مجل اس مرتبہ 28 کوملا۔ ٹائٹل بس سوسونگا حمد ونعت سے دل کو معطر کرتے ہوئے آگے بڑھے اپنے فیورٹ ناول ''ٹوٹا ہوا تارا'' کی طرف واہ جی زبردست آپی انگی قسط کا شدت سے انتظار ہے۔" مکس جاناں' صدف آصف کی تحریر کافی حد تک توجہ سیٹنے میں کامیاب تھبری۔'' دل ہارو ہے ہیں'' بے انتہا بہت ہی زبردست تحریر میں۔ انسانے سارے ہی اواس اورلذت کی جاشنی لیے بے حداجھے لگے۔ دوست کا پیغام آئے میں ہارے لیے کوئی پیغام نہیں تھا (چلو کوئی بات نہیں) نیرنگ خیال ساراہی جیبٹ رہا' انیلہ سخاوت آپ نے ہمارے لیے نیرنگ خیال میں 'یا دبہت تم آتے ہو' ککھا ہمیں بہت اچھالگا۔ بیاض دل میں نیلم شنرادی دھنک عرفان نورین انجم نورین مه کان اور جاز ہے ہای کی شاعری پیندآئی۔ جاز ہے عباس آپ بہت اپنی اپنی تی گئی ہیں۔ مدیحہ کنول سرور ٔ ام ثمامہ اور رومانہ میں ہے۔ قریش آپ کہاں مم ہیں۔ہم سے بوچھے شاکلہ آپی نے زبردست جواب دیئے۔ آئینہ بہت سے ناموں کے باوجود بھی اداس رہا کیونکہ ماہدولت شامل نہیں تھے۔اچھاجی اجازت دیں پھرحاضر ہونے کے لیے اللہ حافظ۔

ثانيه مسكان .... كوجر خان- سلام آل باكتان برم أئيدين إبنامس يكيف كو پرحاضر مول سروموم میں زم گرم آنچل کاساتھ بھر پورزندگی کی علامت ہے۔ حجاب نے جارجا ندنگادیئے آ کر ججاب کے کامیاب انعقاد پرآنچل اسٹاف کومبارک ہوں بلاشبہ دونوں شارے اپنی مثال آپ ہیں سمیرا آپی کا''ٹوٹا ہوا تارا''نو آپیل کی جان ہے پلیز آپی انا كے ساتھ اب سے بچھا چھا كردين اتنى آنر مائشين كافى بين اور اب تابندہ بواكوسائے لے ہى آئيں۔ راحت آني كاناول جھى اجھا جار ہاہے باقی تمام ناوِل ناولٹ اور افسانے بھی اچھے رہے۔مستقل سلسلے سب زبر دست تھے۔ ڈیٹررضوانیآ نٹی اور پیاری جیا آپ دونوں کوسالگرہ کی مبارک بادے ہمیشہ خوش رہواور مشکراؤ اللہ میرے ملک میں حقیقی امن قائم فرمائے آمین۔ فریدہ جاوید فری ۔۔۔ لاھور۔ سویب شہلاجی السلام عکیم اجنوری کا آنچل این دلفریب ٹائل کے ے اجھ ملاآ کچل میرافیورٹ ڈانجسٹ ہے۔سب سے پہلےآ کچل میں ہی لکھااس کے افسانے اور ناول بے حدا چھے اور منفرو ADING

آنچل افروری ۱۲۰۱۳ء 307

Section

ہوتے ہیں۔اس مرتبہ بھی اس کے ناول اورافسانے ایک سے بڑھ کرایک تھے۔''تو میرا شجر سایہ دارول ہاردیے ہیں عکس جانال نیا سال موسم گلاب عشق ہے صاحب سال نو کاعزم''شیم نازصدیقی بے حدا چھاافسانہ لے کرآ گیں۔ پروین افضل شاہین کا تبعیرہ پڑھ کرہنی تو آئی یہ کیا بھائی آ ب نے میرے برنس بھائی کو بندر کہد یا اورآ پ بھی تو بندریا جو درخت کی شہنی پر جھول رہی تھیں وہ آپ کونہ گھورتے تو اور کس کود کیھتے کیونگ آپ ان کی پیاری ہی وائف جو ہو اللہ تعالی میرے بھائی کو بندر کہد وائف جو ہو اللہ تعالی میرے بھائی کو بنی اور صحت مندزندگی سے نوازے اور ایک پیارے سے بچے سے نوازے آپین اور آپ کی جوڑی صدا سلامت رہے ہوئی اور صحت مندزندگی سے نوازے اور ایک پیارے سے بچے سے نوازے آپین اور آپ کی جوڑی صدا سلامت رہے ہوئی مقابلہ میں شاہی ملائی کہا ہے ، بہت مزے دار تھے سب قار کین اور رائٹرز کود عااور سلام ۔ اب ہمیں جا ب کا انتظار ہے دوسیگڑ بن تو ہم نے پڑھ لیے ہیں 'یہ بھی آپیل جیسا تی ہا گئے ماہ کے لیے اجازت ۔

تطیبه فی فدید مسان بوال محجوات اسلام علیم! شہلا پی ایندا پیل فریند را نیل مجھے 25 کول گیا تھا اسب سے پہلے آئی قیصرا را گی سر گوشیاں میں اس کے بعد حدواندت سے مستفید ہوتے ہوئے وافش کدہ کی طرف برو ھے بلاشہ بیسلد بہت معلومات لیے ہے پھر سلید وار ناواز کی طرف برھے تو ''موم کی مجت' عارض گناہ گار ہے بھی کہ نہیں راحت وفاجی اب بلی کو تھیلے سے نگال ہی دیں ۔صفدراورز بیا میں لڑا میوں کواب ختم کرویں (بیس تھک گئی ہوں) ۔''ٹوٹا ہوا تارا' ہم ولید میں اتنا عصد و کھتے ہیں جی اب کیا بغائے ہے۔''شب ہجر کی پہلی بارش' کہانی بہت ہی اپھے موڈ پر جاری ہے ۔ ''شب ہجر کی پہلی بارش' کہانی بہت ہی اپھے موڈ پر جاری ہے ۔ ''مناز ہجر کی پہلی بارش' کہانی بہت ہی اپھے موڈ پر جاری ہے ۔ ''مناز ہجر کی پہلی بارش' کہانی بہت ہی اپھے موڈ پر جاری ہے ۔ ''مناز ہو گئے بہت نہوں کی اسٹوری پڑھ کے تو میری آئی تھوں میں آئی نبوآ گئے بہت زردست اللہ تعالی خوش قسمت ہوہ انسان جس کی وجہ سے کوئی غیر مسلم مسلمان ہوجائے ۔''مال نو کاعز م' بہت ہی آئم موز اسٹوری تھی کھر بلوی نے تی اسٹوری تھی کھر بلوی ۔''افسان کہا کہا کہا مارے معاشرے میں ایک بردائی ہو کہا ہے' کوئی ایک کام کر ہی اسٹوری تھی کھر بلوی ۔''افسان کہا کوئی مائنڈ انسان کی جس نے ہو اسٹوری تھی کھر بلوی ہے' بین ایک وہ ہی کام کر ہے کا میں ہو ہے۔ ''تو میرا تجرساید دار' بھی کھری اسٹوری تھی کے بہت آئی سے کہم کی کے لیکوئی مشکل پیدا لیک میں کہم کس کے لیکوئی مشکل پیدا لیک میں کہم کس کے لیکوئی مشکل پیدا لیک میں کہم کس کی بات کو تبھے گئی ایمیت و ہیں گئو ایک نویت نہیں آئی زندگی میں کہم کس کے لیکوئی مشکل پیدا لیک میں کہم کس کے لیکوئی مشکل پیدا لیک میں کہم کس کے لیکوئی مشکل پیدا

آنچل&فروری\1709ء 308

Section

کریں یا کوئی ہمارے لیے پیدا کرے۔''چراغ خانہ''اسٹوری مکمل ہوگی تو تبھرہ کریں گے۔کام کی ہاتیں بہت زبردست ٹو تکے تھے بھی'ہم سے پوچھنے میں شازیہ نورین'اشہ غفاراریبہ منہاج' آپچل محمودآ پ سب کے سوال مزے کے تھے۔ بروين آپي اس بارا بي کهان غائب تھي ياس بارا ب رئس بھيا ہے ناراض تھيں اس ليے شال نہيں ہوئيں کيوں کوآ پان کے متعلق جوسوال کرتی ہیں ہم م م ..... آئینہ میں مذیحہ شفیع مدؤارم کمال وجیہیہ بادل آپ سب کا تبصرہ زبردست تھا۔ شاہ یادگار کہجے کے ایم نورالشال مشی خان عائشہ پرویز ماہ رخ سیال کرن ملک نیلی ظہیر نورین مسکان سرورٔ حراقریش عظمیٰ قریدُ مہوش فاطمیآ ہے سب نے کمھے یادگار بنادیئے۔ نیرنگ خیال نز ہت جبیں ضِیاءُ رفاقت جاویدُ مہرمہ ارشد بٹ نورین مسكان سرور كوثر خالد محمد زيد كے ايم نور الشال آپ سب نے بہت اچھا لكھاليكن راشد ترین بھائی كيابات ہے۔آپ بہت اعلیٰ شَاعری کرتے ہیں کیپ اٹ اپ۔ بیوٹی ٹائیڈ سیدہ نسبت زہرا' نادیہ جہانگیر' توبیہ جہانگیرا پ سب نے بہت اچھی اور کام کی باتیں بتائیں زبر دست جی۔ ڈش مقابلہ طلعت نظامی ہالسلیم نازیہ عباسی آپ سب کی ڈشنز بہت مزے کی تھیں۔بیاض ول وثیقہ زمرہ کوژ خاِلدُ فریحیشبیرُ نورینِ الجح طیب سعد یہ عطار نیآ پ سب نے بہت خوب کھا۔آ کچل پورا کا پورا رفیکٹ تفااینڈ پر بیکہنا جا ہوں گی کہ جس کے لیے بھی دعا کریں دل سے کریں بے شک کوئی دشمن بی کبول نہ ہمواور ہمیشہ بثبتِ سوچیں اس ہے آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اورا آپ کے اندرنی امید جا گے گی آپ خود کو بہترین فیل کریں گی میری دعا کیں سب کے لیے ہیں ہمیشہ خوش رہیں اور دعاؤں میں یا در کھیے اللہ حافظ۔

ا ذنا گوندل ..... هويا۔ السلام عليم شهلاآ في كياحال جال بين آلچل ميرافيورٹ ڈائجسٹ ہے بہت بارسوچا تھوڑی ہی ہمت کرکے اس میں شامل ہو جاؤل کیکن واہ ری میری کم ہمتی کیکن آج ہمت کر ہی ڈالی ہے۔ میری فیورٹ اسٹوری ''تُو ٹاہوا تارا''ہے تی پلیز اس میں انا اور ولید کوالگ مت تیجیے گاویے آئی میرے خیال میں رابعہ ولیدا ورشہوا رآئیں میں پہن بھائی ہیں۔اس کے علاوہ ساراڈ انجسٹ ہی زبردست ہوتا ہے۔ ہررائنٹرز کی اسٹوریز زبردست ہوتی ہیں اس پار بیاض ول میں جوشعرمیری ڈائری کی زینت ہے وہ ہیں قصلی زرگزایم فاطمہ سیال بشریٰ خان نورین انجم سرگوشیوں سے کے کر کام کی ہاتیں تک سارا ڈائجسٹ ہی زبر دست تھا۔شروع کیا اور جی ختم۔ نازیہ پی سمیرا آپی سیاس آپی فاخرہ آپی بروين آپي ارم کمال آپي طليبه نذيرُ دعائے سحرُ ماريه کيول ما بئ جياعياس' نورينِ انجم جم انجم آپ سب کوروي گي آ فر کر تي بوں۔ اگر قبول ہے تو بتائے گاضر ور میں انتظار کروں گی او کے جی انگلے ماہ تک کے لیے اللہ صافظ ۔

ثنياه رياض چوهدري سبوسال سكها ـ السلام المام يكم إِي كيابِ السِيم مَن مُن وَلَ آميد كهنه كاشكرييه يجاب مين ابناشعراوراقوال زرين وكيه كربهت خوشي ببوئي حجاب بفي آلجل كي طرح براز بردست وانتجسث ہے کیکن اس میں مکمل طویل ناول زیادہ شائع کریں۔اب آتے ہیں آٹچل پر تفصیلی تبصرہ کی طرف کیونکہ اب چھٹیاں ہیں اس ليے آرام سے پورا آنچل پڑھ لیا ہے۔" ٹوٹا ہوا تارا' ہمیشہ کی طرح بسند آیالیکن بیناول زیادہ طویل ہوتا جارہا ہے آپی اس کو واستداپ کریں۔ "شب جری پہلی بارش"اس میں سدید کا کردار میرافیورٹ ہے جو کدلگتا ہے اب ختم ہونے والا ہے ( معنی سدید شہید ہوجائے گا) آپی نازی بیاسٹوری تھوڑی کمبی لکھا کریں بہت کم لگتی ہے۔ادھرشروع کی ادھرختم۔" تیرے عشق نچایا'' میں نشاء کے ساتھ انچھانہیں ہوا۔ نشاء اور محسن کا کیا جوڑ؟ ''موم کی محبت' آپی اسٹوری میں موم سے ہٹ کر بھی پچھ شُامَل کریں صفدر عجیب مرد ہے اس کی بیوی نے اس کواگر بچے بتا ہی دیا ہے تواب اس کومعاف کردے۔ مکمل ناول میں ''جراغ خانه 'پیندآ یالیکن ریکیاباتی آ منده ماه-باولٹ میں 'عکس جانال' پڑھ کرمزہ آیا۔افسانے سارے ہی اچھے تھے اورآ بی عشنا كوثر كى كمى برى محسوس بموتى ہے باقى آنچل كے سارے سلسلے لاجواب ہيں اُو تے اب اجازت الله مگہبان۔ و د معه به وسف ..... لاندهی کواچی - آنجل اشاف اورتمام قار نمین کو پیاراور محبت بحراسکام قبول ہوا ۱۱۱۰ - ۱۱۱۰ - ۱۱۱۰ - ۱۱۱۰ - ۱۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰

آنچل انچل اوری ۱۲۰۱۳ء 309

السلام ملیم اس بارا میند میں صرف اور صرف نگہت عبداللہ کے لیے شرکت کی ہے۔ واہ نگہت بھی آپ تو چھا گئی ہیں '' تیرے عشق نچایا'' آ ب بہت بہت اچھا لکھور ہی ہیں امید ہے گئی اچھار ہے گا۔ اس بارا نچل بہت لیٹ ملا ہے ہمیرا جی اب جب سب کو پنا چل گیا کہ انا وہ سب کیوں کر رہی تھیں تو اب انا اور جماد کی شادی نہیں ہونی چاہیے ور نہ سب ہے کارر ہے گا۔ راحت جی ''موم کی محبت' کے آغاجی ہمیں بہت پہند ہیں مہر یانی کرئے آغاجی کو پچھ نہیں کرئے گا۔ اب آتے ہیں اپنے راحت جی ''موم کی محبت' کے آغاجی ہمیں بہت پہند ہیں مہر یانی کرئے آغاجی محمد زید اور کے ایم نور المثال نے ول کوچھولیا اور پہند بدہ سلسلے کی طرف ہاں تو جناب نیرنگ خیال میں انبلا سخاوت' اقر اعلیٰ محمد زید اور کے ایم نور المثال نے ول کوچھولیا اور ہاں بیرانا محمد زید کے بجائے صرف محمد زید کیوں کھا ہے (غلطی سے )۔ اب اجازت دیں اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ ہم سب پراور پورے یا کستان پراللہ پاک کی رحمت ہر سے ارش نہیں فی الحال اللہ پاک کارجم اور کرم ہر سے آتے ہیں۔

إرم كهال ..... فيصل آباد بيارى عشهلا بئ سداخوش ربين آمين السلام عليم اميد بكف فات ہوں گی اس دفعة نچل ٹائم سے ل گیا ٹائنل بالکل پیندنہیں آ یا مرجھایا مرجھایا ساتھا۔سرگوشیاں سے ہوتے ہوئے درجواب آب میں پہنچے ہمارے کیے نولفٹ کا بورڈ تھا۔ دانش کدہ کی روحانی گفتگو ہے اپنے افسر دہ اور سیڈل کوحوصیلہ ویا۔ ہمارا آنچل میں آرز وچوہدری اورسلمی اقبال نے اٹریکٹ کیا۔ بہنوں کی عدالت میں فاخرہ گل کی باتیں مسیمرائز کر کئیں۔ بیتے لیمج سروے فل انرجینک رہا۔'' چراغ خانہ'' میں بواکی گراری گفتگو ہارہ مصالحوں کی چاہئے کا مزادے گئی ووسرے حصے کا انتظار شروع کردیا ہے۔سلسلے وار ناول "موم کی محبت" سیدھی بات ہے بہت بور کررہی ہے کسی کا معاملہ سلجھ ہی نہیں رہاسب ہی ا کے پڑے ہیں۔" تیرے عشق نچایا" کہت عبداللہ کی جانداراور شاندار تحریر دوڑیں نگار ہی ہے مجھے تو محسن پر برا ازس آتا ہےنشاءکواپے فرائض اچھے سے نبھانے جاہیں کیونکہ یہی اچھی لڑ کیوں کا چلن ہوا کرِنا ہے کیوں نشاء کیا خیال ہے۔''تو میرا نجرسابیدداز''بڑھکراس مال کے صبراور برداشت پردل بوند بوند بگھلااتنی برداشت ناممکن کی بات ہے بیٹیوں کے اس برے رویے کے باوجودلوگ بینے مانگتے ہیں بڑی جاہ ہے بہولاتے ہیں کیونکہ مایوی گناہ ہے۔''ٹوٹا ہوا تارا'' میں اب ولید صاحب نے غرانا شروع کردیا ہے عباس اور رابعہ کے ملن کی از حد خوشی ہور ہی ہے دل کررہا ہے کہ ابھی ہے ڈھولکی رکھاوں جَكِهِ إِيازَابِ نا قابلِ بَرِداشت بهو كُنيا ہے صطفیٰ کو جا ہے ایاز کوان کاؤنٹر میں ماردے۔'' دل ہاردیتے ہیں'' کچھ خاص متاثر نہ كرسكي - "شب ججري پبلى بارش" آسته آستها بن پرتنس كھول رہى ہے ديگر كہانيوں ميں" سال نو كاعز م عشق ہے صاحب" خاص ککردارتحریری تھیں۔بیاض دل میں ایم فاظمہ سیال فریحہ شبیر طیبہ سعد بیہ جاوید طیبہ نذیر کے ایم نورالشال کی شاعری تابل ذکررہی۔ دوست کا پیغام آئے میں سب کے مزے مزے کے پیغامات پڑھ کردل گارڈن گارڈن ہو گیا۔ کرن ملک پروینِ افضلِ شاہین طبیبنڈ بروعائے محرآ پ سب نے میری بیٹی کرن کی میارک بادھیجی بہت بہت شکر ہے۔ سدرہ احسان پید آ پ کی نظر کی اچھائی ہے جوآ پ مجھے اور پروین افضل شاہین گوایک ساتھ دیکھتی ہیں درنہ پروین افضل شاہین کی تو خود میں برئ فین ہوں بہرحال آپ کی بیاری میات بہت بیندآئی۔ یادگار کمچے میں عائشہ پرویز' ثانیہ مسکان شائستہ جٹ اور نیلی لہیر کے مراسلے حاصل مطالعہ تھہرے۔آئینہ میں ہم سمیت سب ہی اشکارے ماررے تھے۔ہم سے پوچھتے اس دفعہ پھیکا پھيکا سالگا' كيا شائله جي ڪرم مصالح تم تونبيس ہو گئے عبر مجيداور شاندا مين راجپوت آپ نے ميري تحريروں كوسراہا ب حدثكرية جزاك الله يسعد يعظيم آپ كا پ كي فيلى كومرے كى بہت بہت مبارك ہؤاللہ خيروعا فيت سے آپ كاسفر كزرائے آمین انچھاجی زندگی رہی تو پھرملیں گےرب را کھا۔

نشانسته جت سیست چیچه وطنی السلام ملیم شهلاآ بی محبول بول موامید به مزاج بخیر بول می است مراج بخیر بول گارت کان می است کان می کرسر گوشیال نین تو قیصرآ راجی کی بات دل کولگی الله باک بهارے ملک کوسلامت رکھ اوراس کونظر بدے بچائے آمین تمام آنجل اشاف رائٹر اور میڈرز کونے سال کی مبارک ہواللہ تعالیٰ ملک کوسلامت رکھ اوراس کونظر بدے بچائے آمین تمام آنجل اشاف رائٹر اور میڈرز کونے سال کی مبارک ہواللہ تعالیٰ

آنچل ﴿ فِروري ﴿ ١٠١٧ مَ 310



یہ سال ہم سب کے لیے باعث رحمت بنادے اور کسی کو بھی غم کی وھوپ نہ لگئے سب سکھ کی چھاؤں میں رہیں آئین۔ پھر ادب واحترام مے حدونعت مستفید ہوئے پھرآئے "ٹوٹا ہوا تارا" کی طرف بیایاز میرے ہاتھ لگ جائے تواس کا قیمہ بنادوں اور کاشفہ اس کا بھرتہ بنادوں بھٹی حد ہوتی ہے ڈھٹائی اور کمینگی کی انا کے ساتھ ولید کاروپیا تناروڈ دیکھ کریے جاری انا کے لیے دل میں ہمدردی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ عباس اور رابعہ کی بات بکی ہونے پر تو اور بھی مزور سی بھتی اب بات ہوجائے ''موم کی محبت'' گی تو مکمل طور پر دسمبر کی سردی کی لپدیٹ میں جمود کا شکارے پلیز ٹھوڑاسا بچھلاؤ اس مومی محبت کو۔نازی جی كے پاس ميتي تو وہ بولى كيا ہے؟ ہم مسكراكر بولے اس باركيا توكت لائى بيس؟ بولى خود براھاوس جى تھم ہوااور ہم نہ مانے حصتْ ہے جائے ڈالاااور پڑھ کرول میں سوز کی کیفیت بھی آ گئی۔''ول ہاردیتے ہیں''اچھی کاوش رہی مشال کا کردار پہند آيا۔ "عَكَس جَانان" بھی اچھار ہا'شان اورمفرح بے وتوف بے حد لگے پراچھے لگے۔ باتی افسانے تو ہمیشہ سپر ہوتے ہیں۔ ''آ دهی روثیٰ عشق ہےصاحبٰ تو میرِاثجرسابیوار''زبردست کگے۔''تریےعشق نچایا'' بھی اچھاجارہاہے'اپنی غزل دیکھیے کر اچھالگا۔ جاز بہ عباسی کی غزل دل کو بھا گئی شعر بھی اپنالگاد مکھ کردل پرخوشی کی ہوامست ہوکر جلی توباتی سب کے اشعار بھی التجھے لگے۔ہم سے پوچھے میں شائلہ جی کی ذہانت کے قائل ہو گئے باقی سارے سلسلے زبر دست رہے تجاب میں شرکت نہ كرسكي وجدمين بيارتقي أوراس ماه كاحجاب ملاتو و مكه كرول خوش هو كبيا زبر دست سلسلے به آنچل كی طرح معلومات كا ذخيره اور دلچیبی کا سب سامان موجود تھا' ناول زبر دست <u>گ</u>گئافسانے طویل تگراچھ <u>گ</u>گائٹدآ نچل اور تجاب کودن دگنی رات چوگنی ترقی

م ونسا شاە قىرىشى .... كىيىر والسه . آ داب تىلىمات بچوجان! دست نازك يىر) تىچل جۇرى اھائ مسكراتے ہوئے جونبی اوراق بلٹے تو درجواب آب میں اپنا نام دیکھ کرجیرت کے سمندر میں غوط زن ہوگئی بہر کیف بہت شکر بیمبرے قلم کو قبولیت کی سند بخشنے کا۔ ٹائٹل آنچل دکش تھا سبک روی سے چلتے تگہت عبد اللہ کے ناول'' تیرے عشق نچایا'' پر قیام کی شانی اورنشاء کی بے بسی پر دل کوآنج جاگلی۔ بعیداز ال''ٹو ٹا ہوا تارا''میں مسٹر ولید کو کہیں اپناتھیٹر سنجال رکھیس جود قثافو قثاانا کے چبرے بِیآ زمارہے ہیں ہمیرا بجونوازش ہوگی جو بیا گستاخی تنٹرول ہوجائے موصوف کی نادیہ فاطمہ کی ''دل ہار دیتے ہیں'' آپ کے تو دل پر دھری بوجھ کی سل ہٹادی۔''عشق ہے صاحب' ہیروٹن کی ہری آ تکھوں میں میرے لفظ انک سے آگرین آئی تھے بر میری ممزوری ہیں ناول زبروست تھا۔'' تومیر انتجر سانیدوار'' نائس اے ون۔''موسم گلاپ' اور'' نیا سال' نے کیج قلب میں نصل بہارا گادی تراقر لیٹی کی''آ دھی روٹی' مختصَرُ پراٹر دَل دِشی کی بےلگام خواہشا ہے گیشہبر کرتی تحريراً ئينه دکھا گئي۔ ياد گار مح ميں عائشہ پروپر يارا پ نے جو پاکستانی خصلت بيان کيں يفين کريں تمام بدرجه اتم موجود ہیں۔ ہائے ہم پاکتانی! بس یہ چیدہ چیدہ آنچل ابھی مطالعہ کے عتاب میں آیا ہے اور کلبلاتا ہوا تبصرہ ازخود قلم کی نوک سے روال دوال ہے۔جواب اختامی مراحل میں ہے تجل اساف وقار ئین کو بعجز واحتر ام سلام فی امان اللہ۔

فاطهه سحو .... كبير واله السلام اليم ين شهلاآ في؟ سب عليه وادرتمام وكالساف میری طرف سے سلام۔اللہ تعالی ہے وعاہے کہ یہ نیاسال ہم سب کے لیے ڈھیرساری خوشیاں لائے آبین۔آبینہ میں پہلی ہارشر کت کررہی ہوں یوں تو آنچل سے خلق بہت پرانا ہے کیکن اسے سالوں سے خاموش قاری ہوں یوں تو آنچل کے تمام سلسلے زبردست ہیں کس کس کی تعریف کرون سمیراشریف طور کے ناول نے قلم اٹھانے پرمجبور کیا۔اتناز بردست لکھنے پر بہت بہت مبارک باذباقی رائٹرز بھی بہت اچھا لکھار ہی ہیں۔نازیہ کنول نازی کی کیابات ہے اللہ آپ سب کو بہت خوش ر کھئے آ چل کوون دگنی اور راہت چوگنی ترقی دے آمین۔ آچل ہمارے لیے بہت اچھی ادبی تفریح ہے جس کا ہرسلسلہ و بردست ہے۔ جاہے وہ کہانی ہو یا ناول گھریلوٹوٹکوں کی بات ہو یاصحت کے متعلق کھانے کی بات ہو یاامور خانہ داری READING

آنچل افروری ۱۰۱۳ء 311

Section

سے متعلق سب اپنی جگہ مزاویتے ہیں۔گھر میں رہنے والی خواتین کے لیے بہترین ہے'اب اجازت جا ہوں گی ان شاءاللہ پھر حاضر ہوں گی۔اپنااور دوسروں کا خیال رکھیں' خوش رہیں اور خوش رکھیں'تمام آنچل فرینڈ زکوبھی سلام'اللہ حافظ۔ ہلاڈیئر فاظمہ! پہلی بارمحفل میں شامل ہونے برخوش آمدید۔

پرویس افضل شاهین ..... بهاولنگو پیاری با جی شهلا عامر صاحبهٔ السلام علیم اس بار خیرال کا پیلا شاره بهت ی جازب نظر تھار جروفعت واش کده پڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔ بینے لمحے کا مروے پڑھا اور اپنانا م ندد کی کر بین بیا بی تحریک اس میں بی تحریک اور و ن مربیت لیا مگر آخر میں معلوم ہوا کہ مروے کی باقی تحریبی جاب کے جنوری کا شار دیکھیں یعنی اب ہمیں اپنی تحریک اور و اور انتظار کرنے پڑے گا۔ اصلی زرگز سنیال زرگز میں جابی ہی بین میا والار بیب انشال کے اشعار برزہت جیس ضیاء طیب نذیر نورین مسکان سرور کی غزلیں۔ ماہ رخ سیال رشک حنا و عائے سحر کے پیغامات ۔ ارم کمال شائستہ جٹ جازب ضیافت کرن شہرادی کے یا د گار لمجے ۔ شاز مینورین مخر فنده نورین کے سوالات بیندا نے ۔ ہماری و عاہے کہ ہماری لا ڈی فیل میں ہوئی اس بھی اور کہا آئی فی فیریدہ جاد بدفری کو اللہ تعالی محمل صحت دے آئین ۔ میں نے اپنے میاں جانی پڑس افضل شاہیں کو اپنے پاس بھیا یا اور کہا کہ ہم وونوں ہی جنتی ہیں ۔ میر میاں نے کو چھاد کا روزی کے دکھر کرنے کو اللہ تعالی کا فر مان سے کے صبر کرنے خوب صورت نہیں ہوئیں آپ کود کی کرصر کرتی ہوں اور آپ میں ہوئیں آپ کود کی کرصر کرتی ہوں اور آپ میں جے د کی کرشکر کرتے ہو۔ اللہ تعالی کا فر مان سے کے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے جنتی ہیں۔ "میر میں اس نے کہاد" ہیں جی گرائی ہوں اور آپ جی د کی کرشکر کرتے ہو۔ اللہ تعالی کا فر مان سے کے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ورشکر کرنے والے جنتی ہیں۔ "میر میں اس نے کہاد" ہیں جی " میں نے کہاد" ہیں جی " میں بی ۔ " میں دی کرنے کر اس اور آپ کی کرشکر کرنے والے ورشکر کرنے والے جنتی ہیں۔ " میر میں اس نے کہاد" ہیں جی " میں نے کہاد" ہیں جی " میں کی کہاد" ہیں جی " میں ہوں کہا کہ کو کھوں کے کہان ہوں کو کہا کہ کو کھوں کی کو کھوں کو کہا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں

الميرعلوينه! آپ كاتبفره بيندآيا-

🖈 اب اس دعا کے ساتھ ہی آئندہ ماہ تک کے لیے اجازت رب تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہوا آمین ۔



aayna@aanchal.com.pk

آنچل افروری ۱۰۱۳%ء 312





کیھ جاؤمہیں بھی سسرال جانا ہے۔ ليلى شاهٔ ثمر عباس مستجرات س: جب ما نگ ما نگ کربھی دعا قبول نہ ہوتو کیا کرنا جاہیے؟ ج: سمی کو کچھ دے دلا کر دعا قبول کر وانے کی کوشش كباكرو تنجوسول كي ملكيه س:رونے عم كم موتا ب يابشنے سے؟ ج: تم بی کھی کرلوتہارے م کم ہونے والے نہیں كيونكة تم في ما تك يحم بال ركھ ہيں۔ س:میری شرعباس کے لیے میرے لیے کوئی نصیحت یں؟ ج: نصیحت ان کو کی جاتی ہے جو مل بھی کریں میہ ہی شائسته جث ..... چیچه وطنی س:ميري مانوکهتي ہے کہ آيي شاکلہ (جن آيي) آپ کے سوالوں کے جواب اکٹے کیوں دیتی ہیں؟ ج: اگر ہم نے سیدھااور کورا جواب دے دیا تو آپ کی چھٹی ہوجائے کی نال۔ س:آپ مجھے کتنا پیار کرتی ہیں ذرابتا کیں؟ ج: بیج بناؤں مستہیں یکس نے بنایا کرتم سے پیار کرتی ہوں۔ ں ہوں۔ س:میری آ واز کی جاشنی ہے محفل میں ہے سال کیا ج: أَ پِ كِي كِا مُينِ كَا مُينِ سے اب تو كان بھى يك كَيْ كَهَال كَي حِاشَىٰ لِيسِ حِاشِيْ مَنْ 'حِاشَىٰ!" س: اتني دريه الله أني مولى مول برياني نو منگواليتيس ج پہلے میہ بناؤاتی در کیوں کی اس لیے اب ایک ٹا نگ پر کھڑی رہوتب ہی بریانی ملے گ۔ موناشاه قريشي سيبيرواليه

س: با ادب با ملاحظه بجو جان! آپ کی شنرادی تشریف فرماہیں دروازہ کھول دیں برائے مہر ہالی؟

شمائلهكأشف

ارم کمال....فیصل آباد س: ظالم میان مارین بھی اور رونے بھی نہ دیں بیرتو

-ج: آپ كيون ميان جي سے پننے والے كام كرتى

س: پینے کی آگ صدمے بڑھ جائے تو کیا ستم لاقی

ج: يبى كهآب كے پيك ميں چوہوں كى بھاگ دوڑ

کی جاتی ہے۔ س: جلدی سے بتادیں ول کا چین کہاں سے ملتا

ج:رب تعالیٰ کی سجی عبادت میں۔ س: وہ کر جتے رہے ہیں اور میں برستی رہتی ہول ایسے میں بچوں کو کیا کرنا جاہیے؟

ج بچوں کونو دو گیارہ ہوجانا جا ہے تا کہآ پ کی گرج برس کالسلسل جاری دہے۔ سعد بیرشید شائلہ رشید میں فیصل آباد

س: آپی آپ نے بیٹیسی کب لگوائی چھپلی بارتو آپ كامنه بالكل خالي تفا؟

ج: ہماری تو تکی لگائی ہے البعثہ آپ اپنی ہتیسی ضرور بدلوالیں کافی پیلی ہوچی ہے۔

س: سنا ہے کہآ پ روزانہ ہری مرچوں کا ناشتا کرتی ہیں کیا یہ تھے ہے؟

ج: تمہارے بارے میں بالکل تج ہے ہاں ہارے متعلق سفيد جھوٹ ہے۔

س: آپی جلد بی میری بهن کی شادی ہے کوئی اچھی ت وعادیں میری بہن کو؟

© العالم المعلى الموادرة كام چوراب تو كام كرنا

آنچل انچل انجل انجل انجل انجل

ج: سنوابھی اتنی فضول ہوئی ہو یا پیدائتی ہی اتنی فضول ہو..... پنج بتانا۔ س: بھلامال جی نے ہمارے کان کیوں تھنچے؟ جبکہ ہم نے تو صرف رات میں دیکھا گیاا پناخواب سنایا تھا کہ شیر کے لیے درخت پر چڑ کرام ورکھار ہاہوتا ہے؟ ج بتم این فضول حرکتوں ہے بازند سی تو کان کے باتھ ساتھ تنہاری ناک بھی کھنچ کرطوطے جیسی کردیں ايس چلېلى .... نور پورممن س: السلام عليم! آيي پهلي دفعه شرکت کررني جول کيا حال بحوصلهافزانی موکی کہیں؟ ع: ہمارے نہ کہنے ہے بھی تم باز تو نہیں آؤگی اس ليخول آمديد س: نوٹ اور ووٹ میں کھوٹ کس میں ہوتا ہے؟ ج: تمہاری نیت میں کھوٹ اور دماغ پر چوٹ ہے مجھی ایسے غائب د ماغی والے سوالات بوچھر ہی ہو۔ س:ميرااورآپ كانام ايك جيسا ہے اور عادات؟ ج: ثمّ تو خوداتم باسمى موجميل درميان مين كيون س: میں نے خواب میں آپ کو عینک لگا کے بیٹھے د یکھاتو کیاآ پ....؟ ح: وہ خواب نہیںآ ئینہ تھاادر صورت تمہاری تھی س:ادهور يسوال كاجواب كيساديق بين؟ خ: ادھوراسوال ادھورا جواب ادھوری تم ایسے غائب د ماغی دا لےسوال کیوں بوجھر ہی ہو۔ آ صفه قیصرانی ....شادن کندُ ں: زندگی کب اچھی للتی ہے؟ اچھا جب میرے سوالآتے ہیں شکر پیشر ہی۔ ج: طوطی ..... بهت میال مطوبنا آتا ہے جوابے مند سےاین تعریف کررہی ہو۔ س: سب کہتے ہیں جہالآ صفہ ہوتی ہے وہاں بہار

ج: دروازه بعدمیں کھلے گا پہلے ادھاروا پس کریں۔ ى: جبآب كے ضبط كى انتها موجائے تو كيا كرتي ہے۔ ج: وہی جو اُب کررہی ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ جيسول کوجواب دينا۔ ے بیسوں و بواب دیں۔ س: مزاج خوشگوار بمع دعا کے ساتھ ا جازت مطلوب ج ِ دعا ہے كمآب كے سرال ميں بھى آپ كامزاج يوننى خوشكوار ہے. . طیب نذیر....شادیوال مجرات س: کیسی گزرر ہی ہے زندگی آ پ کی؟ ع: آپ کا نے سے پہلے بہت خوب صورت اور آ رام ہے مکراب مت یو چھو۔ س: جن سے سب امیدیں دابستہ ہوں وہ ہی امید ير يورا كيول مبيل اترتا؟ را کیول ہیں اثر تا؟ ج: کیونکہ وہ وز براعظم بن کر دوسرے ملکوں کا دورہ جو کرنا شروع کردیتا ہے خیالی د نیامیں بھئی۔ جازبه عبای ..... د بول مری س: آ داب عرض ہے موتی تازی بالکل گلاب جامن جیسی ثنا کلہ جانو! جیسی ثنا کلہ جانو! جیسی نا پنی بات کررہی ہو یا واقعی نظر خراب ہے میں تو بالكل اسارت اورفث ہول آپ كے ليے تو دو دروازے کھولنے پڑگئے۔ س: ہم اکثر سوچتے ہیں کہشکل وصورت جسامت اورحر کتوں سے تو آپ ہمیں افریقہ کے جنگلات کی ہاس لکتی ہیں مگر چرت اس بات پر بھی ہے کہ آپ کرا چی کسی مینی پھر....(بی بی)؟ ج: ہم تو کراچی کے ہی باس ہیں البت آپ کوچڑیا کھ والے ضرور ڈھونڈتے ہیں'' تلاش کمشدہ بندریا!'' س شعرکاجواب شعرے دیں پلیز بکری چڑی پہاڑ پر ..... واہ واہ بکری چڑی پہاڑ دوسري طرف سے نیجار آئی (بی بی)

کآ مدیمینی مات ہے آپ کا کیاخیال ہے؟ آنچل &فروری ۱۲۰۱۹ء 314

FORPAKISTAN

ج: اب ہرایک سے جاہت کے بدلے ادھار مانگوگی تو کون تم ہے جا ہت کرے گاتھی خالہ! عقیلهرضی .... فیصل آباد س:آپی ہم آپ کی محفل میں اتنی بارا کے ہیں کیکن آب جمیں شامل ہیں کرتیں کیوں؟ ج: آپ ہماری محفل میں نہیں بلکہ محکمہ ڈاک کی محفل میں شامل رہتی ہیں اس لیے یہاں جگہ نہیں ملتی مجھی کم س: دو ہے دو نکال دیں تو کچھنبیں بیتا اور دو ہے لگادی تو جارکیے بن جاتے ہیں؟ ج: دؤ کان کے فیچے لگاؤں گی ناتو سب سمجھ میں آ جائےگا۔ س: آ بِی چشمہ تو آ تکھوں کے لیے استعمال کیا جا تا ہے پھرآ پ نے سر پر کیوں رکھاہے؟ ج: اگرتم چشمہ آئکھوں پر لگا کرتو دیکھوتو تہہیں ہے يوجهنے كي ضرور يتبديش س: يهليه بي معلمي كوچھيا نامحال تھا ایک سال اورغمر جماری بروی جونی؟ ج:برای کی محتفے برس کی ہو بتاہی دو؟ س: آنی اب میں جارہی ہوں آپ خوش ہوجا میں۔ ج: این جیسی بھی ساتھ لیے جاؤ ہمارہے پاس اپنے بہت خوب صورت دانت ہیں نفلی بالوں والی تنجی آئی۔ شازىياختر شازى....نور پور س: آني السلام عليم إنياسال مبارك موجى؟ ج: نے سال کے ساتھ آپ کو بھی نے بالوں کی مارك ہؤ بچ بناؤ كتنے میں لگوائے۔ س:ارے بن مجنا تیرے سنگ دنیا..... ج:ایسے جیسے تنج کے سر پرایک دوبال ہوں ویسے تہہارے میاں پر بیگانافٹ ہے۔ س: آپیان چریلوسے کہدویں مجھ تنگ ندکیا کریں ارمُ شائلۂ رکس۔ ج: اب چڑیلیں بھوتیٰ کو تنگ نہ کریں تو پھر کے

آنچل انچل اندوری ۱۰۱۳%ء 315 ONLINE LIBRARY FORPAKISTAN

ج: تمہاری ساس ہے یو چھا تھاان کا جواب یہ ہے وہاں کام چوروں کے ساتھ باتوں کی بہار ہوئی ہےاب اس عمر میں وہ جھوٹ تو تہیں بولیں گی۔ ہر ساوہ ہوت و میں بویں گا۔ س: آپ کی محفل کو جارنہیں آٹھ نہیں بلکہ پورے سولہ جا ندلگادیے ہیں اب تو اجازت دے دیں جانے جٍ: اب به جاند کهیں اور جا کرمت چڑھانا یہاں تو تمهارا گزاره ہوگیا کہیں اور نہیں ہوگا خاص کر سسرال اقراء مارىيە.... نامعلوم س: کیا حال چال میں جناب؟ ہے: ہم بخیر ہیں البتدآپ کی گھوڑ ہے جیسی چال اچھی س: كيا كها مجھے مس كررى تھيں؟ تو لو جناب ہم ریں۔ ج:اپناآ له ساعت لگا تیں تو ٹھیک سنائی دیتا ہم نے تو ہرگزایسائبیں کہا۔ س:ویسے پس کی بات ہے کے ان کے سرے بال كدهرغائب ہوگئے؟ مدسرت بب،وے : ج: ان کی جھوڑوا بنی فکر کروا پنی وگ کہاں چھوڑ کرآئی روثی وفا.....ما چھیوال ِس: ہائے آپی میں پھرآ گئ میری خوشی کوخوشی خوشی قبول کرو۔ ہرو۔ ج: قبول کرنے ہے پہلے خوشی کی دجیہ بھی تو بتا و کہیں تمہارے شخع عگیتر کے سریربال تونہیں آ گئے؟ س:الفت کے سودے کون کرے اور نفرت کی جھولی کون جرے؟ ج: الفت کے سودوں کے لیے ساس کی خدمت کرو

اور نفرت کی جھولی بھرنے کے لیے تندکی چیزوں میں كيز بے نكالو۔

س ما سنے والوں کو کیوں نہیں ملتے حاہے والے؟

ج: بمیشه کی طرح بهت زیاده خوب صورت اب جل کراپنارنگ مزید کالامت کرد\_ س: آپی ہردفعہ نوائٹری کا بورڈ لگانے کے باوجود میں پھر حاضر ہوں؟ ج: اس پر بی تو کہتے ہیں ونیا میں ڈھیٹ کم نہیں' مدہ ما ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں اور تم تو سب سے نمبر لے ک نہ آیل ہرلڑ کی اینے آپ کوخوب صورت اور عقل مند کیوں جھتی ہے؟ ج: تم مت مجھو ناعقلوں کی کمی تھوڑی ہے ایک اور تمبارااضا فدہوجائے گا۔ س: خواب میں میں نے آپ کو اور آپ کے ان کو ویکھابالکل ویسے جیسے حور کے پہلو میں لنگور؟ ج: خواب د يكيضه والي كوكنگور كهه ربي هؤاُف بسمي نوّ خود کواچھےالقاب ہےنوازلیا کرو۔ عنبرمجيد كوث قيصراني س: السلام عليكم! كَافَى عرصے بعد حاضر ہوئى ہوں جگەتو ملے كى نا؟ ج نباره من کی دهوین تمهارے حساب ہے جگہ بنانے س: آپی جی اتن سردی ہے یاس پھھ بھی نہیں اوڑ ھنے كواب كيا كرون؟ . ج: اب اپنی ی بجتی بتیسی نکال کر با ہر رکھ لؤسر دیجھی ی: آئی آب اسنے سارے سوالات کے جوابات دے دے کر تھکتی نہیں؟ میں تو سوال لکھ لکھ کے تھک گئی ہوں؟ ج بتھن ہے بے حال ہوکرلکھتی ہوتب ہی ایسے فضول سوالات لکھے ہیں۔

س: أف الله آيي بيكيا .....؟ ت: ہاں تمہارے سر پرسینگ دیکھ کر میں بھی حیران س: آپی مجھے اپنے بیارے بھائی کے لیے بھائی عاہے(پلیزمیلیم)؟ ج: كابل كام چورتم في أهرك كامول سے جان بچانے کابیا چھاطریقة پسوچاہے۔ حراقریش ۔۔۔ باال کالونی 'ملتان س:ای محبت ہے پ جواب دیتی ہیں کہ خوش ہے ول جاہتا ہے۔۔۔۔اپنے منہ میں ہی گلاب جامن رکھ ج: بہن میری صرف جامن رکھنا گلاب تو میں خود ہوں اور تمہارے منہ کی بد ہو سے تو میں ویسے ہی بہت ، ہوں۔ س: میرانام دیکھتے ہی کھل گئیں نا ہانچھیں مسرت ے (مسکرائے فیس ویلیوبر سے گی آ ہے کی )؟ ج: میری فیس دیلیوویے ہی زیادہ ہے آپ اپنی فکر یں: وُ بیّرِشاکل استے سوالات بہضم کرنے کے بعد بھوک تونہیں لکتی ہوگی؟ ج بلتی ہے نال کیکن آپ کے فضول سوالات ہذف کرنے کے بعدسب غائب ہوجاتی ہے۔ س:ميرے کيے کوئی حکم ج: ڈھنگ کے سوالوں کے ساتھ حاضری دیا کرو۔ س: خفا آپ ہوئی سبیں منانے کا قصد ہم کرتے تہیں بس ڈھیروں دعاؤں کے سنگ رخصت سیجیے۔ خ: خفا ہم ہوتے نہیں برداشت آپ کرتی نہیں' ہمارے جواب بھنی ابآ تکھیں مت دکھائے جا نمیں کرنشنرادی.....ماسهره

آنچل &فروری ۱۲۰۱۳ء 316

READING

ال شائل في ليسي بين آب؟



سدرہ جہلم سے محتی ہیں کہ میں آپ کے پاس بہت ہے مسائل لے کر حاضر ہوئی ہوں پلیز میرے تمام مسائل آپ حل کرویں میں بہت پریشان ہوں، بڑی امیدے آپ کو خط لکھ رہی ہوں مجھے مایوس مت کرنا ، میں سرے بیر تک بیار یوں میں مبتلا ہوں بہت ی دوائیں کھائیں مگر افاقہ نہیں ہوا میرے چرے پر جھوٹے چھوٹے براؤن تل ہیں ماتھے اور ناک پرزیادہ ہیں گالوں پر بھی ہیں دوسرا مئلہ معدے کا ہے کھانے کے بعد پیٹ چھول جاتا ہے کھائی ہوئی غذابار ہارمنیہ میں آئی ہے اور بار بار مرچوں والی ڈ کاریں بھی آئی ہیں آگر خالی پیٹ رکھوں تو کیس بھر جاتی ہیں یا خانے کے رائے خون بھی آتا ہے بھی بھی نانے کے ارو کرو اندرے بیٹ ورد کرتا ہے تھوڑا سابھی کچھ کھالوں تو یا خانہ کی حاجت ہوئی ہے دن میں یا مج سے چھ بار باتھ روم جانا پڑتا ہے۔ بہت بادی جسم ہے میرا وزن بھی بہت بڑھ گیا ہے لیکوریا بھی ہے چھ سال ہرانا مرض ہے۔ کمر پھوں اور ٹانگوں میں در در نہتا ہے بجھے ان سب مسئلوں کی انچھی تی دوا بتا دیں آپ کی بڑی مهربانی ہوگی۔اللہ پاکآ پکواس خدمت کا اجرونیا اورآ خرت میں دے گاان شاءاللہ۔

محترمه آپ CARBO VEG-6 کے مانج قطرے آ دھا کپ پائی میں ڈال کرسیج شام پیا کریں ∠ PHYTOLACCA BARRY-Q 191 10 قطرے آ دھا کی بانی میں ڈال کردو پہراوررات کو پیا کریں بیدووا تیں آ پ کوکسی بھی ہومیو پیتھک اسٹور سے جرمنی کی بنی ہوئی حاصل کرنا ہوں گی۔ آمنه کراچی ہے معتی ہیں کہ بریٹ کی خرابیوں کا ا جا ہے آ ہے کے کلینک میں آلات کے ذریعے کیا جاتا

ہاں کے کیااوقات کار ہیں۔ محِرِّ مها ٓ پ صبح 10 تا آ بج كلينك تشريف لا عكتى ہیں ڈِ اکٹر سیدہ حسن بانوآ پ کے علاج کے لیے موجود

الياس احمد حيدرآ باوے لكھتے ہيں كه مجھے پيشاب کی شکایت ہے کر چکنے کے بعد بھی کافی دری تک قطرہ قطرہ آتا رہتا ہے میری عمر 55 سال ہے میں بہت پریشان ہول۔ڈاکٹرآ پریشن کامشورہ دیتے ہیںآ پ کوئی مناسب علاج بتا نیں۔

محترم آپCONIUM-30 کے یا یکی قطرے آ دھا کپ پاتی میں ڈال کر نتیوں وقت روزانہ کھانے

ے پہلے پیاگریں۔ فتح محمر کوہاٹ ہے لکھتے ہیں کہ مجھے صدیبے زیادہ كمزوري ہوگئ ہےنە كوئی خواہش ہوتی ہے نہ كوئی توت ممل باتی ہے شادی شدہ ہوں حق زوجیت ادا کرنے ہے قاصر ہول۔

محترمآپ NUPHUR LUTA-30 کے یا کچ قطرے آ دھا کپ یائی میں ڈال کر نتیوں وقت

کھانے سے پہلے پیاگریں۔ کلثوم فاطمہ دہاڑی ہے تھتی ہیں کہ میری ہیں عمر 18 سال مکنی کی زیادتی کا شکار ہوگئی ہے ہم بہت یریشان میں بڑی امید کے ساتھ آپ کو خط لکھ رہی ہوں کیا ہماری پریشانی کا بھی کوئی حل آپ کے یاس

محترمه آپ اتوار کے علاوہ روزانہ کئے 10 تا ہے ياشام 6 تا9 بج ثيليفون قمبر 36997059-221 پر رابط فرما عيں۔

عدنان سمیع سیالکوٹ سے لکھتے ہیں کہ میرا مسئلہ شائع کیے بغیر کوئی مناسب علاج بتا میں۔ محترمآپ SELENIUM-30 کے پانچ

قطرے آ دھا کپ یانی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے ہے پہلے پیا کریں۔

آنچل افروری ۱۲۰۱۳ء 317

ے پہلے پاکریں۔ کلزار فاطمہ وہاڑی ہے تھھتی ہیں کہ مجھے ایک ماہ سے بخار کا سلسلہ جاری ہے، از جاتا ہے بھر چڑھ جاتا ہے کمزوری بے حد ہوگئ ہے۔ تحترمهآپ ECHNACEA-3X کے یا چ قطرےآ دھا کپ یائی میں ڈال کرنٹیوں وقت کھانے ے پہلے پیا کریں۔ فقل احد قریش لیہ سے لکھتے ہیں میرا مسّلہ شائع کیے بغیرعلاج بتا میں۔ محرم آپ CALC CARB-30 کے پانچ قطرےآ دھا کپ یائی میں ڈال کر نتیوں وقت کھانے ہے پہلے پیا کریں ہے ندا فاطمہ لیہ ہے کھتی ہیں کہ میں ایک بیچے کی ماں ندا فاطمہ لیہ ہے کھتی ہیں کہ میں ایک بیچے کی ماں ہوں بچہ میرا دودھ بیتا ہے کیلن اس کا پیٹ نہیں بھرتا دودھ کی بہت لی ہے۔ محترمه آپ ASAFOETIDA کے پانچ قطرے آ دھا کپ پائی میں ڈال کر متنوں وفت کھانے ہے پہلے پیاکریں۔ خالد محمود پیثاورے لکھتے ہیں کہ میری والدہ محتر مہ ضعیف خاتون ہیں صحت خراب رہتی ہے مکمل کیفیت لکھر ہاہوں کوئی مناسب دوا تجویز فرمادیں۔ محترم آپ دالدہ محترمہ کو VANADIUM-30 کے یانج قطرے آ دھا کپ یانی میں ڈال کر تینوں وفت روزانہ کھانے ہے پہلے دیا کریں۔ سلیم قادر ملتان سے لکھتے ہیں کہ مجھے پیشاب میں پسِآتا ہے بہت پریشان رہتا ہوں میراجھی کوئی علاج محرمآپ STIGMATA-Q کے دی

قطرے آ وھا کپ یائی میں ڈال کرنتیوں وقت کھانے ہے پہلے پیاکریں۔ پ کیا ہے۔ سیف الاسلام کراچی سے لکھتے ہیں کہ خون میں

شہریارخان ٹو بہ ٹیک عکھ سے لکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں سج بن کا مرض ہے جاکیس سال کی عمر کے بعدسرکے بال اڑ جاتے ہیں چندیا صاف ہوجاتی ہے، کیا اس مرض کا کوئی مستقل علاج آپ کے پاس

محترم آپ HAIR GROWER استعال كرين ان شاء الله لمبيح كلفے اور مضبوط بال پيدا ہوں

حناطا ہر گوجرا نوالہ ہے تھتی ہیں کہ میرے چہرے یر مردول کی طرح داڑھی کے بال ہیں تقریدُ تگ کرنے ہے بال مزیدموئے اور سخت ہوجائتے ہیں۔

محترمهآ پ900روپے کامنی آ رڈرمیرے کلینک کے نام یے پرارسال کردیں۔APHRODITE کی ایک بوٹل آپ کے گھر پینچ جائے گی۔ تین، جار ہوتل کے استعال ہے آپ کے چبرے سے بالوں کا

مكمل خاتمه بوجائے گا۔ کسیم عالم چیچہ وطنی ہے لکھتے ہیں کیہ مجھے بہت بری بماری ہے تفصیل ہے آ پ کو حالات لکھ رہا ہوں میرا خط شالع کیے بغیر کوئی دوا تجویز کریں۔

تحترمآپ AGNUS CAST-30 کے پانچ قطرے آ دھا کپ یائی میں ڈال کرنتیوں وقت کھانے سے پہلے بی ایا کریں۔ لبنی ظفر لاہور سے کھتی ہیں کہ خاص وقتِ میں

مجھے بے حد تکلیف ہوئی ہے شو ہر کوخوش ہیں رکھ علی۔ محرّمه آپ ARGENTUM-NIT-30 کے پانچ قطرے آ دھا کپ پائی میں ڈال کر متنوں

ونت کھانے سے پہلے پیا کریں۔ ن م راشد اسلام آبادے لکھتے ہیں کہ میں شدید

خواہش کے باوجود وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہول عین وقت پر توت مل ختم ہو جاتی ہے۔ محرم آپ SELENIUM-30 کے یایج

قطرے آ دھا کپ یائی میں ڈال کرنتیوں دفت کھانے

آنچل انچل انجاء 318

READING Seellon

عبدالتارمري سے لکھتے ہیں کہ میرے حصیول میں در دہوتا ہے بھی بھی ورم سا ہوجا تا ہے۔ محرمآپ RHODENDRON-30 کے یا یج قطرے آ دھا کپ پائی میں ڈال کرنٹیوں وقت روزانہ کھانے سے پہلے بیا کریں-کنول ناز تلہ گنگ ہے تھتی ہیں کہ مجھے ورم الرحم کی شدیدشکایت ہے۔ محرّمه آپ SEPIA-30 کے پانچ تطرے آ دھا کپ پائی میں ڈال کر نتیوں وفت کھانے سے پہلے پیاکریں۔ بیکم قمرالدین جہلم ہے کھتی ہیں کہ میراسینہ بہت بھاری ہے جبکہ میری عمراجھی بالیس سال ہے۔ محرمه آپ CHIMA PHILA-30 کے یا کچ قطرے آ دھا کپ یائی میں ڈال کر نتیوں وقت کھانے سے پہلے پیا کریں۔ ممتاز بیک شکھرے لکھتے ہیں کہ مجھے دائمی قبض کی شکایت ہے گئی کئی دن بعد حاجت ہوتی ہے۔ محترم آپ OPIUM-30 کے پانچ قطرے آ دھا کپ یاتی میں ڈال کر نتیوں وقت کھانے سے مہلے پیا کریں۔ تو قیق بھکر سے لکھتے ہیں کہ میرے کمر کے مہروب میں گیے آ گیا ہے شدید در در ہتا ہے برائے مہر ہائی مجھے بھی کوئی علاج بتا میں۔ محترمآپ THRIDION-30 کے پانچ . قطرے آ دھا کپ پائی میں ڈال کر نتیوں وقت کھانے ے پہلے پیا کریں۔ ثمرین کراچی سے کھتی ہیں کہ مجھے پائیریا کی شكايت إلى كاعلاج بتادي-تحرّمه آپ MERCSOL-6 کے پانچ قطرے آ دھا کپ پائی میں ڈال کر نتیوں وقت کھانے ہے پہلے پیاکریں۔ بشراحد حیدرآبادے لکھتے ہیں کہ میرے سرکے

ہیموگلو بن کی کمی ہے۔ محرّم آپ LECETHIN-3X کے یانچ قطرے آ وھا کپ پانی میں ڈال کر تینوں وقت روز انہ کھانے سے پہلے بیا کریں۔ فیض احمد خان اسلام آباد سے لکھتے ہیں کہ مجھے نینپد بہت کم آئی ہے میں بہت پریشان رہتا ہوں، بجھے کوئی ا پھی تی دوا بتادیں۔ محرّم آپ COFFEA-30 کے پانچ قطرے آ دھا کپ پائی میں ڈال کرتین وفت کھانے سے پہلے پیا کریں۔ منیراحد گمب ہے لکھتے ہیں کہ میری کلائی کی ہڑی ٹوٹ گئی تھی جھ ماہ ہو <u>ت</u>کے جز تو گئی ہے مگر تکلیف نہیں جا ر ہی کوئی وزنی چیز تہیں اٹھا سکتا۔ محرمآپ SYMPHYTUM-30 کے پایج قطرے آ وھا کپ پائی میں ڈال نتیوں وقت پیا رضيه سلطانه لا ہور ہے تھتی ہیں میری شادی کو حیار سال ہو گئے ہیں ابھی تک اولا دے محروم ہوں برائے مہربانی میرے لیے کوئی دوا تجویز کریں۔ محترمه آپ اپنی الٹراساؤنڈ رپورٹ اور شوہر کی SEMEN رپورٹ ارسال کریں اس کو ویلھنے کے بعد ہی کوئی دوا تنجو بیزگی جاسکتی ہے۔ گلہت فیصل آباد ہے کھتی ہیں کہ میری عمر سولہ سال ہے حسن نسواں کی بے حد کمی ہے میں بہت يريشان مول-محترمه آپ SABAL SERULATTA-Q کے دس قطرے آ دھا کپ یائی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے سے پہلے پیا کریں مبلغ 550 روپے کامنی آرڈر میرے کلینک کے نام سے پر ارسال فرما میں لگانے کی دوا BREAST BEAUTY آپ ك كريني جائے كا- دونوں

آنچل؛ نچل؛ 118

## پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





بال بہت تیزی ہے گررہے ہیں اور خطی بھی ہوگئ ہے آ دھا کپ پائی میں ڈال کر ہرآ تھویں دن ایک بارپیا

اور بال سفید بھی ہور ہے ہیں۔ یں۔ نزہت منڈی بہاؤ الدین سے کھتی ہیں کہ مجھے محترم آپ میرے کلینک سے ہیئر گردور حاصل كرليں۔اس كے استعال سے آپ كے بالوں كے

ماہانہ نظام کی خرابی ہے گئی گئی مہینے بعد آتا ہے۔ مسئلے طل ہوجا ئیں گے۔ فوزیہ جہانگیراو کاڑہ سے کھتی ہیں کہ میرے شوہر کو محترمهآپ SENECIO-30 کے پانچ

قطرے آ وھا کپ یاتی میں ڈال کر تینوں وقت روزانہ ہرنیا کا مرض ہے اس کے لیے کوئی اٹھی می دوا کھانے سے پہلے پیا کریں ان شاء اللہ متله حل

بوجائے گا۔ ں۔ محترمہ ہرنیا کے مرض کوکسی دوا سے فائدہ نہیں ہوتا

اس کاواحدعلاج ایک معمولی آپریشن ہوتا ہے۔ بے قلر ہو کرآ پریشن کرالیں۔

جنید شاہ گوادر ہے لکھتے ہیں کہ میرے دوست کو ا یک بیاری تھی اس نے آپ کے مشورے پر دوا استعال کی تھی اللہ کا کرم ہے کہ اس کی بیماری حتم ہو کئی اب میں اپنی مکمل کیفیت لکھ رہا ہوں شائع کیے بغیر کوئی مناسب دوا تجویز کردیں۔

محرمآپ LYCOPODIUM-30 کے یا ﷺ قطرے آ دھا کپ پائی میں ڈال کر نتیوں وقت کھانے سے پہلے پیا کریں۔

سیم خان بنوں ہے تھھتی ہیں کہ میرا بچہ جس کی عمر تین سال ہے عام طور پر موتن رہتے ہیں اور کا کچ نگلتی ہے۔ کئی جگہ علاج کرایا مکر فائکہ ہمیں ہوتا اس کے لیے

کوئی مناسب علاج بنا تیں۔ محترمہ آپ

PODOPHYLUM-30 کے مایج قطرے آ دھا کپ پائی میں ڈال کرنٹیوں وفت روزانہ کھائے

ے پہلے پلایا کریں۔ فیضانِ اٹک ہے لکھتے نیہں کہ میرا قد بہت چھوٹا

ہے <u>مجھے کوئی</u> انچھی می دوابتادیں۔

محرم آپ CALC PHOS-6X کی جار جار گولی نتیوں وقت کھانے سے پہلے کھا نیں اور BARIUM CARB-200 کے یایج قطرے

عبدالقدير خان ڈیرہ غازی خان سے لکھتے ہیں کہ میں نے900 روپےلفانے میں رکھ کررجٹر ڈیوسٹ

کے ذریعے بھیجا تھاایفروڈا ئٹ ابھی تک نہیں ملا۔ محترم ہزاروں ہار لکھا گیا ہے کیے رقم بھی بھی لفافے میں رکھ کرنہ جیجی جائے اس رقم کا ذمہ دار ڈا کخانہ بھی نہیں ہوتا خالی لفا فیہ موصول ہو جاتا ہے۔ آئندہ خیال رھیں کہ رقم ہمیشہ منی آ رڈر کے ذریعے ارسال کریں اس کے علاوہ پیجھی خیال رھیں کہ رقم ہمیشہ کلینک کے نام ہے پرارسال کریں آ کیل کے نام ہے پر ارسال کی ہوئی رقم جمیں ایک ماہ کی جمع شدہ ڈاک کے ہمراہ ملتی ہے اس کے بعد دوا جیجی جاتی

ملاقات اورمنی آرڈ رکرنے کا پتا۔ صح 10 تا 1 بجے شام 6 تا 9 بجے فون تمبر

021-36997059 ہومیو ڈاکٹر محد ہاشم مرزا کلینک د کان تمبر 5-C کے ڈی اے فلینس فیز 4 شادمان ٹاؤن تمبر 2، سیٹر B-14 نارتھ کراچی 75850

خط لكھنے كا پيا

آپ کی صحت ماہنامہ آنچل کراچی پوسٹ بکس 75

کراچی-

100

آنچل انچل انچل انجار 320 آنچل انجام 320

لحاظ سے اسے دن میں چار مرتبہ ایک یا دو چھے پلادیا کریں۔ ڈیڑھ ماہ تک اس کننے کا استعال جاری رھیں اس نے نہ صرف بچہ تندرست ہوجائے گا بلکہ اس کی خراب عادتیں بھی دور ہوجا نیں گی۔

چھرے کے داغ دھبوں کے لیے

سنگترے کے ساتھ اس کے تھلکے بھی بعض اوو پیدیں استعال کیے جاتے ہیں کیل مہاسوں اور چہرے کے داغ دھبوں کے کیے بیرخاص طور ٹرمفید ثابت ہوتے ہیں جونو جوان کڑ کے کڑ کیاں اس مسکلے کا شکار ہوں وہ ذیل میں موجود نشخے کی افادیت سے استفادہ کریں۔ سنگترے كاجهلكاا تاركرتسي محفوظ مقام يرركه كراجهي طرح خشك کرلیں پھران کا پیٹ تیار کریں۔اےروزانہ چرے پر دو تنین مرتبه لگا نمیں چند دن میں ہی داغ و تھے دور ہوجا تیں گے۔

اس کی ایک اور تر کیب کچھ بول ہے سنگتر سے کا چھلکا نسى محفوظ مقام پرر كھ كرختك كرليں اين چپلكوں كوباريك پیں لیں رات کو وقت سونے ہے قبل اس سفوف کی مناسب مقدار لے کریائی میں ملائیں اور اے اپنے چېرے پرلیپ کرلیں۔خشک ہونے پر چېره تازه یانی نے دھولیں چند دن ایسا کرنے سے چہرہ نکھرجا تا ہے اور داغ وصحتم ہوجاتے ہیں۔

کھانسی کے لیے اگر کسی کو کھائی کی شکایت ہوتوائے شکترے کا تازہ رس نكال كرمصري كى ولى وال كريلائين بيرايك خوش ذا لَقَهُ شربت بھی بن جِاتا ہے اور پینے میں بھی آسانی رہتی ہے اس سے کھالسی کی شکایت سے تقویت ملتی ہے۔

اِسِهال' دستوں کے لیے

اگر کسی کواسہال یا دست کا مرض ہوجائے تو اس کے لیے بیسخد مفید ہوتا ہے۔ ایک سنگترہ بغیر چھلے کسی محفوظ جگہ پررکھ دیں جہاں نیے گل سرم کرسو کھ جائے 'سو کھنے پر اسے پانی کے ہمراہ پیس لیس بد گاڑھا سا مرکب بن



اس پھل کا مزاج سردور ہے لہذا ہے بعمی مزاح والے لوگوں کواستعال کرنا تھے تہیں ہے ای طرح ززلہ کھائی گلے کی خرابی اور پھیپھر وں کے امراض والے لوگول کو بھی اس کا کھانا مناسب ہیں ہے۔موسم سرمامیں سنگترے کا ترش کھل استعال نہیں کرنا جاہیے۔ماہرین کی رائے ہے کہ یہ کیل معدے میں پہنچ کردو گھنٹے کے اندر بہضم ہوجا تا ہے اس میں یانی کی مقداراتی فیصد ہوتی ہے اس کے علاوه اس مين فاسفورس بوناشيم أنيوذين تليشيم معدني نمکیات اور گلوگوز شامل ہوتے ہیں۔ یہی وجہہے کے موسم سرمامیں ہماراجتم صحت مندر ہتا ہے۔

ہمارے ملک میں سردیوں میں پیچل وافر مقدار میں

سنكتره ول اورمعدے كوتوت ديتا ہے نہايت مفرح ہے وحشت خفقان اور پیاس کو دور کرتا ہے۔خون اور صفرا کی حدت کومٹا تا ہے معدے وجگر کی سوزش کودور کرتا ہے بیشاب لاتا ہے اس کی قاشوں پر فمک چھٹرک کر کھانے ے ذاکقہ ملتا ہے دانتوں کوترشی محسوں نہیں ہوتی اس کی ترشی میں مصرت تہیں ہے صفرادی کھانسی کو بھی دور کرتا ے۔ شکتر ہے کا چھلکا معدے کوقوت دیتا ہے اس کو چرے پر ملنے سے جھائیں اور سیاہ داغ دور ہوتے ہیں۔

شیر خوار بچوں کے لیے

ایسے بچے جو پیدائی طور پر چڑ چڑے ہوتے ہیں اور ہروفت رویتے یا منہ بسورتے رہتے ہوں یاالیے بچے جو اپنی خوراک میج طور پر ہضم نہ کر کتھتے ہوں ان کے کیے بہترین کسخہ بیہ ہے مشکتر ہے کارس نکال کراہے کپڑے یا حالہ پھلٹی سے چھان کیں۔ بیچ کی جسمانی حالت اور عمر کے

آنچل&فروری&۲۰۱۲ء





جائے گا۔ اس کی چنے کے برابر گولیاں بنالین تے ' اسہال یا دست کی تکلیف میں مریض کو استعمال کروائیں اس سے فوری فائدہ ملے گا۔

دانتوں کے لیے

تندرست جسم کے لیے وٹامن کی اشد ضروری ہے کیاں لوگ اس کی تمی کی وجہ سے مختلف امراض کا شکار ہوجاتے ہیں ان میں دانتوں کے امراض بھی شامل ہوتے ہیں مان ملور پر ان لوگوں کے سوڑھے پھول ہوجاتے ہیں دانتوں سے بہیپ یا خون نکلنا شروع ہوجاتا جاتے ہیں دانتوں سے بہیپ یا خون نکلنا شروع ہوجاتا ہے۔ان امراض میں سکترہ ہے حدمفید ٹابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں وٹامن می کشر مقدار میں پایاجا تا ہے۔

ریڈ بلڈ مالٹاصالح خون پیدا کرتا ہے اس ہے جگر کی گرمی رفع ہوجاتی ہے۔ تاہم حکماء کی رائے ہے کہ کھانی نزلہ اور زکام کی صورت میں مالٹایا فروڑ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ فائدہ دینے کی بجائے نقصان کا متحمل ہوتا ہے میٹھے مالٹے ہے بخار میں تیزی کو تقویت ملتی ہے اور بخار جلدا تر

جوڑوں کے درد کے لیے

جہم میں بورک ایسڈگی زیادتی سے چھوٹے ہوئے جوڑوں میں دردشروع ہوجاتا ہے اس درد کے بہتے میں سوجن کا آنا فطری مل ہے۔ ایسی صورت میں یہ نسخ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ سرنجال شیریں ادر سفید زیرہ ہم وزن لیں آئیس سل یا کونڈے میں ڈال کر باریک کوٹ لین اس سفوف کی تین ماشہ سے چھ ماشہ کی مقدار دودھ کے ہمراہ سے وشام دودفت کھایا کریں اگر کسی کودودھ بینے میں مشکل کا سامنا ہوتو وہ دودھ والی چائے استعال کرسکتا ہوتو وہ دودھ والی چائے استعال کرسکتا ہوتو کے کھانے کے بعد تھوڑی ہی سونف منہ میں ڈال کر ضرور چبایا کریں اس طرح کرنے سے کھانے میں ہائی مقدارا عتدال میں رہتی ہوتی ہوتی ہودی ہی بورک مقدارا عتدال میں رہتی ہے۔ دونوں میں ہورک ہی ہولت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ہورک

تقویت قلب و دماغ کے لیے دل و دماغ کی تھاوٹ سے نجات یائے کے لیے ز مانہ قدیم سے مالٹے کا اسکوائش موزوں قرار دیا گیا ہے یہ گھر پر بھی تیار کیا جاسکتا ہے اس کی ترکیب کچھ یوں ہے۔عمدہ اور تازہ مالٹے کا چھلکا اتار کران کارس تکالیے السيلمل كےموٹے كپڑے ميں ڈال كر چھان كراس كا گودااور چھلکا پھینک دیجیے۔ مالئے کارس ساڑھے جارکلو لے کراس میں تین کلوگرام چینی گھول دیں' جب خیینی اچھی طرح کھل جائے تو اس میں سڑک ایسڈ 80 گرام شامل کردیں اور انہیں ایک بار پھر مکمل کے موٹے کپڑے میں چھان کیں۔اس چھنے ہوئے محلول میں یانچ رتی بوٹاشیم میٹا بائی سلفیٹ ملائے۔اس کے بعداس میں خسب ضرورت نارنجی کھانے کا رنگ شامل کرے اچھی طرح حل کرلیں۔آپ کا اسکوائش تیار ہوچکا ہے اگر انہیں دیر تک رکھنامقصود ہوتو ان پر کارک لگا کراو پر ہے موم بچھلادیں تا کہ ان کے اندر ہوا نہ جاسکے۔ بوتلیں بھرتے وفت ان کے منہ سے نیچے دو تین ایکے خالی رکھنا چاہیے یہ بوللیں شنڈی اور خشک جگہ برر طی جایس مالٹے کے چھلکوں کا مربہ بھی بنایا جاتا ہے مگراس میں ڈیڑھ ماہ کاعرصہ در کار ہوتا ہے ای طرح اس کا مار ملیڈ بھی

الغم خان .... خانيوال



آنچل افروری ۱۰۱۲% ، 322

تیار کیاجا تا ہے۔

